

# DVĀRAKĀ-PATTALA

BY

BĪNABĀYĪ

AND

GANGĀ-VĀKYĀVALĪ

BY

**VIŚVĀSADEVĪ** 

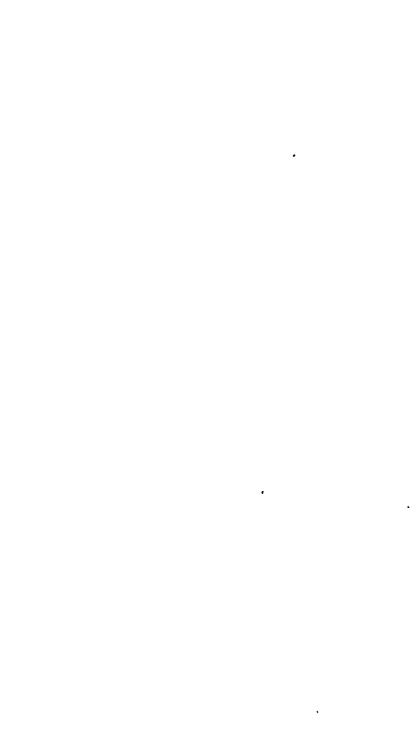

#### THE CONTRIBUTION OF WOMEN TO SANSKRIT LITERATURE

Vols. III and IV

(Pauranic Ritual and Smrti: Authoresses Bīnabāyī and Viśvāsadevī.)

Vol. III:

# DVĀRAKĀ-PATTALA

bīnabāyī

ABIT

Vol. IV:

New Della O

GANGĀ-VĀKYĀVAL

BY

#### **VIŚVĀSADEVĪ**

Critically cdited for the first time with English Introduction, English Translation of some selected portions of the Dvārakā-pattala, Notes, Appendices, etc.

BY

### JATINDRA BIMAL CHAUDHURI, PH.D. (LONDON),

Professor of Sanskrit, City College, and Lecturer, Calcutta University; formerly Lecturer at the School of Oriental Studies, London University; author of A Catalogue of Sanskrit and Prakrit Books at the India Office Library (London), The Position of Women in the Vedic Ritual, Sanskrit Poetesses, etc.; editor of the Series Samskrta-Dūta-kāvya-samgraha; etc.

FOREWORD BY

DR. C. OTTO BLAGDEN, M.A., D.LITT., formerly Dean of the School of Oriental Studies,

London University.

CALCUTTA.

1940.

#### Published by the Author

| CENTRAL A | ARCHAEOLOG <b>IGA</b> L            |
|-----------|------------------------------------|
|           | Y, ŅEW DELHI.                      |
| Acc. No   | 8420                               |
| Date      | 6-3-5/                             |
| Call No   | Salvright freserved by the author. |
|           |                                    |

Available from the Author, 3, Federation Street, Calcutta.

Price: Indian, Rs. 104 =

Foreign, 17/6

LIBRATY NO. 1519.

Acc. No. 1519.

Sa.3s. B. V. Cla.

Printed by Mr. J. C. Sarkhel at the Calcutta Oriental Press Ltd., 9, Panchanan Ghose Lane and Mr. Prabhas Chandra Ghosh at Sree Madhab Press, 31, Kailas Bose Street, Calcutta. DEDICATED TO

DR. F. W. THOMAS, M.A., PH.D.

FORMERLY BODEN PROFESSOR

OF SANSKRIT AT THE

UNIVERSITY OF OXFORD.

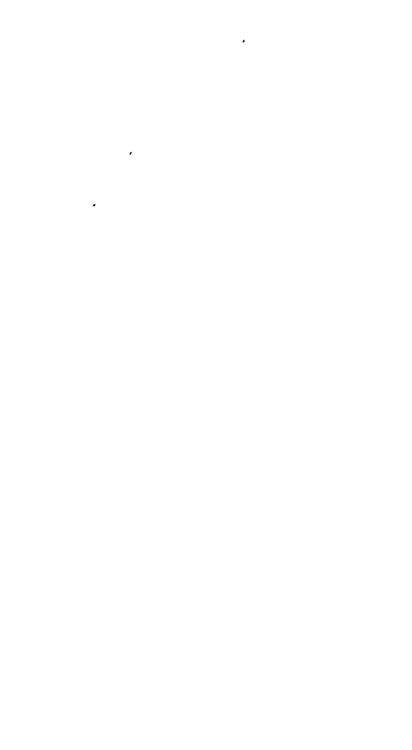

#### **FOREWORD**

I have great pleasure in writing a few words of welcome in connection with the issue of vols. III and IV of "The Contribution of Women to Sanskrit Literature" by my friend Dr. J. B. Chaudhuri. Apart from the intrinsic interest of this Series, it is well that the literary work done by women in India should be brought to the notice of scholars in other parts of the world.

C. O. BLAGDEN

40, WYCHWOOD AVENUE,
Whitchurch Lane,
Edgware, Middlesex,
ENGLAND.
January, 1940.

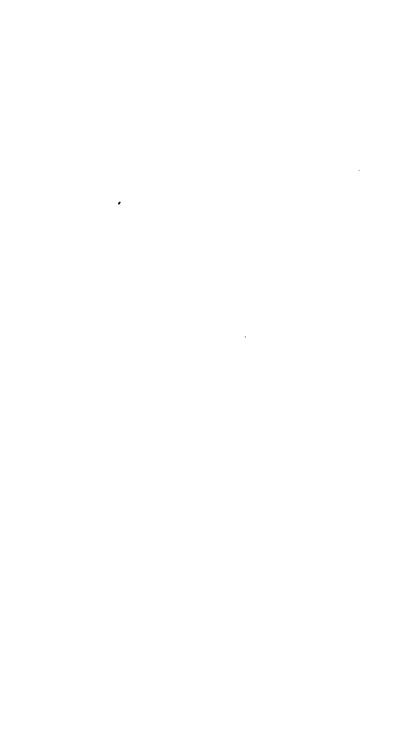

#### **PREFACE**

These are the third and the fourth volumes, Pauranic Ritual and Smrti respectively, of the Series "The Contribution of Women to Sanskrit Literature."

As regards the Contribution of Women to Pauranic Literature, the only work so far known is Binabāyi's Dvārakā-pattala which I am editing here for the first time. The manuscript used belongs to Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona. No other MS. of Dvārakā-pattala is known to exist. I am much indebted to Dr. H. N. Randle, M.A., D.PHIL., Librarian, India Office Library, London, through whose courtesy I got the manuscript for my use at his Library, and to Mr. P. K. Gode, Curator, Bhandarkar Oriental Research Institute, for lending it to the said Library.

As regards the Contribution of Women to Smṛti Literature, there are other works as well besides Viśvāsadevī's Gaṅgā-vākyāvalī, published here for the first time. For this edition of the Gaṅgā-vākyāvalī I have used mainly three manuscripts, two of which belong to the Royal Asiatic Society of Bengal (marked in this work A and B) and the third to the India Office

t There is a tradition that Narmadā was a Paurāṇika of repute. Viṣṇu-purāṇa, 6.8.44. Here Purukutsa is said to have related the Viṣṇnu-purāṇa to Narmadā who in her turn related it to Dhṛtarāstra, Nāga and Purāṇa.

Library (C), London. Besides these, six other MSS. of the Gangā-vākyāvalī (see Appendix, IV, p. 105, f.n. 2) have been consulted whenever necessary.

The Gangā-vākyāvalī is full of quotations from various works, such as the Purāṇas, Smṛtis, etc. Most of them have been traced to their sources (see Appendices I and II). Some of the verses quoted in the Gangāvākyāvalī have been traced in the works of other Smārtas also who have at times quoted the Gangā-vākyāvalī by name (see Appendices I and VI). The variant readings in all such cases have been given in foot-notes and Appendix I. Explanatory notes have been given whenever necessary. Short accounts of the Royal Family of Mithila to which Viśvasadevi belonged and of some wellknown Smārtas who have quoted the Gangā-vākyāvalī have been appended. Besides the General Index, five indices have been given. The modern names of the holy places, rivers, etc. have been given side by side with their ancient names in the General Index.

A consolidated list of Abbreviations, Bibliography and General Index of the third and fourth volumes of the Series, the Dvārakā-pattala and the Gangā-vākyāvalī, have been given at the end of the fourth volume.

I am thankful to Dr. H. N. Randle for kindly lending the MS. of the Gangā-vākyāvalī belonging to the India Office Library to the Imperial Library, Calcutta, for my use; to Khan Bahadur Asadullah, Librarian, Imperial Library, for arranging the loan of it for me from

London; and also to Mr. Johan van Manen, Retd. General Secretary of the Royal Asiatic Society of Bengal, for giving me every facility to use the two manuscripts of his Society. I have to thank also the authorities of various other Libraries who have kindly allowed me to consult their MSS.

Thanks are due to the authorities of the India Office, Bhandarkar Oriental Research Institute and the Royal Asiatic Society of Bengal for permitting me to publish their manuscripts. I have been helped by my pupil Mr. Jyotirmaya Datta, B.A., in the compilation of the General Index.

I am grateful to Dr. C. Otto Blagden, M.A., D.LITT., formerly Dean of the School of Oriental Studies, London University, for kindly writing a Foreword to this volume.

J. B. C.

CITY COLLEGE, calcutta. 19th April, 1940.



## **CONTENTS**

| Page | or | Pages |
|------|----|-------|
|------|----|-------|

| Forewor: | D |
|----------|---|
| PREFACE  |   |

The state of the s

### Vol. III

### DVĀRAKĀ-PATTALA

#### BY

#### BĪNABĀYĪ

Date and personal history of Bīnabāyī

Verse-index of Dvārakā-pattala

| Introd | uction |
|--------|--------|
|        |        |

| 48    |
|-------|
| 8–9   |
|       |
| 11—12 |
| 12—18 |
| 1920  |
| 21-27 |
| 2732  |
| 32—33 |
| 33-34 |
| 35-39 |
| 41    |
|       |

## Vol. IV

# GANGĀ-VĀKYĀVALĪ

#### BY

### VIŚVĀSADEVĪ

|             |          | Pag                           | e or Pages   |
|-------------|----------|-------------------------------|--------------|
| ntroduction |          | _                             |              |
| Date and p  | personal | history of Viśvāsadevī        | 43           |
| Summary     | of Gaṅg  | ā-vākyāvalī                   | 43—103       |
| Remarks     | -        | ·                             | 103—106      |
| Text        |          |                               |              |
| Introductor | y verses |                               | 107—108      |
| Chapter     | I :      | Smaraṇa-prakaraṇa             | 108110       |
| Chapter     | II:      | Kīrtana-prakaraņa             | 110111       |
| Chapter     | III:     | Yātrā-prakaraṇa including     |              |
|             |          | a section entitled Yātrāyām   |              |
|             |          | kartvya-karma                 | 112—122      |
| Chapter     | IV:      | Śravaṇa-prakaraṇa             | 123          |
| Chapter     | V:       | Gati-prakaraṇa                | 123—124      |
| Chapter     | VI:      | Vīkṣaṇa-prakaraṇa             | 124—127      |
| Chapter     | VII:     | Namaskāra-prakaraņa           | 128          |
| Chapter     | VIII:    | Sparsana-prakarana            | 128—129      |
| Chapter     | IX:      | Sarva-tīrtha-prāpti-śrāddha-  | ,            |
|             |          | prakarana including Muṇḍana   | 120—135      |
| Chapters    | X-XI:    | Abhaya and Sarva-bandhu-      | <i>)</i> "3) |
|             |          | pratikṛti-sthāpana-prakaraṇas | 135; f.n.    |
| Chapter     | XII:     | Ksetra-prakarana              | 135—137      |
| Chapter     | XIII:    |                               | 137138       |
| Chapter     | XIV:     | Snāna-prakaraņa               | _            |
| 1           |          | L                             | 139          |

# Page or Pages

# Including sections on: -

Chapter

Chapter

Chapter XVII Chapter XVIII

|                 | _ ,                            |         |
|-----------------|--------------------------------|---------|
|                 | Ācamana (143-147),             |         |
|                 | Snānāṅga-tarpaṇa (149-150),    |         |
|                 | Snāna-krama (150-153),         |         |
|                 | Gaṅgā-snāna-phala (153-156),   |         |
|                 | Siva-nadī-snāna (156-157),     |         |
|                 | Puṇya-kāla-snāna (158-159),    |         |
|                 | Māgha-saptamī-snāna (159-160). | •       |
|                 | Nandādi-snāna (160-162),       |         |
|                 | Yugādyā-snāna (162-163),       |         |
|                 | Manv-ādi-snāna (163-164),      |         |
|                 | Dina-kṣaya-snāna (164),        |         |
|                 | Nakṣatra-snāna (164-166),      |         |
|                 | Yoga-snāna (166-169),          |         |
|                 | Dasaharā-snāna (169-170),      |         |
|                 | Samkrānti-snāna (170-172),     |         |
|                 | Māsa-snāna (172-173),          |         |
|                 | Māgha-phālguna-snāna (173-17   | 76),    |
|                 | Grahaṇa-snāna (176-178),       |         |
|                 | Madhyāhna-snāna (178),         |         |
|                 | Vāruņy-ādi-snāna (179),        |         |
|                 | Mahājyaisthī-snāna (180-182),  |         |
|                 | Siva-sannihita-Gangā-snāna and | d       |
|                 | Paścima-vāhinī-Gaṅgā-snāna     | 182     |
| XV:             | Tarpaṇa-prakaraṇa              | 183—192 |
| XVI:            | Mṛttikā-prakaraṇa              | 192     |
| XVII:           | Japa-prakaraṇa                 | 192—195 |
| XVIII:          | Miscellaneous: Dāna            | 195—232 |
| Vrata           |                                | 232—245 |
| <b>Ś</b> rāddha |                                | 245-255 |

## viii

|         |           | Pag                            | ge or Pages |
|---------|-----------|--------------------------------|-------------|
| Chapter | XIX:      | Piṇḍa-prakaraṇa                | 255—256     |
| Chapter | XX:       | Jala-prakaraṇa                 | 256         |
| Chapter | XXI:      | Toya-pāna-prakaraṇa            | 257—258     |
| Chapter | XXII:     | Āśraya-prakaraṇa               | 258—261     |
| Chapter | XXIII:    | Prāyaścitta-prakaraņa          | 261—266     |
| Chapter | XXIV:     | Kṛta-kṛtya-prakaraṇa           | 267         |
| Chapter | XXV:      | Mṛtyu-prakaraṇa                | 267-272     |
| Chapter | XXVI:     | Asthi-sthiti-prakarana         | 272-274     |
| Chapter | XXVII:    | Gaṅgā-sāgara-saṃgama-snāna     | 274-275     |
|         | Prayaga-s | enāna                          | 275—290     |
|         | Prayāgāv  | acchinna-Gaṅgā-snāna           | 291         |
|         | Māghādi   | -karaṇaka-sāmānya-tīrtha-snāna | 291-297     |
|         | Prakīrņal | ka-snāna                       | 297         |
|         | Pryāga-n  | nuṇḍana                        | 298—304     |
|         | Prayāga-  | maraṇa-prakaraṇa               | 304-310     |
| Chapter | XXVIII:   | Vighna-prakaraṇa               | 310         |
| Chapter | XXIX:     | Pratisiddha-prakarana          | 311-314     |

# Appendices of the Gangā-vākyāvalī

|                                                 | 11                      | ,                                                                                                  | ٥                  | ,                     | Page                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| I.                                              | Further refe            | erences, varia                                                                                     | nt readir          | ngs and :             |                                                                    |
|                                                 |                         | in the Gan                                                                                         |                    |                       | 97—101                                                             |
| III.                                            |                         | of the MSS                                                                                         | -                  |                       |                                                                    |
|                                                 | Gaṅgā-vā                |                                                                                                    |                    |                       | 102—104                                                            |
| IV.                                             | Some rema               | rks on the a                                                                                       | uthorshi           | p of the              |                                                                    |
|                                                 | Gaṅgā-vā                | ikyāvalī                                                                                           |                    |                       | 105—108                                                            |
| V.                                              | The Royal               | Family of 1                                                                                        | Mıthılā            |                       | 109—130                                                            |
| Kāmes<br>Kirtisi<br>Sivasii<br>Harisi<br>Bhaira | mha.<br>nha.            | <ol> <li>Bhogiśva</li> <li>Bhavasin</li> <li>Padmasin</li> <li>Nṛṣiṇṇha</li> <li>Rāmabh</li> </ol> | nha.<br>mha.       | 6. D<br>9. V<br>12. D | aņešvara.<br>evasimha.<br>ISVĀSADEVĪ<br>Phīrasimha.<br>akṣmīdhara. |
| VI.                                             | the Gar<br>Raghuna      | known Smār<br>ngā-vākyāval<br>ndana and V<br>es of the Ga                                          | ī: Mi<br>Vācaspati | tra Mi<br>Mıśra,      |                                                                    |
| I.                                              | Alphabetica<br>passages | ul Index of<br>quoted by<br>Purāṇas, etc.                                                          | verses             | and Pr                |                                                                    |
| II.                                             |                         | al Index of v<br>e names of th                                                                     |                    |                       | _                                                                  |
| III.                                            |                         | nl Index of t<br>oy Viśvāsad<br>ī                                                                  |                    |                       |                                                                    |
| IV.                                             | Subject-ind<br>Gaṅgā-vā | ex of the w<br>ikyāvalī                                                                            | orks que           | oted in               | the 52—53                                                          |

1. 4. 7. 10.

|                                                  | Page     |
|--------------------------------------------------|----------|
| V. Maxims quoted in the Gaṅgā-vākyāvalī          | 54       |
| VI. Works quoted in the Gangā-vākyāvalī: not     |          |
| extant, fragmentary or very rare                 | 55       |
| Abbreviations, Bibliography, General Index and A | dditions |
| of the Dvārakā-pattala and the Gaṅgā-vākyāva     | alī      |
| Abbreviations                                    |          |
| Bibliography                                     |          |
| General Index                                    |          |
| Additions                                        |          |
| Corrections                                      |          |





### Vol. III

# **PURĀNA**

# DVĀRAKĀ-PATTALA ·

BINABĀYĪ

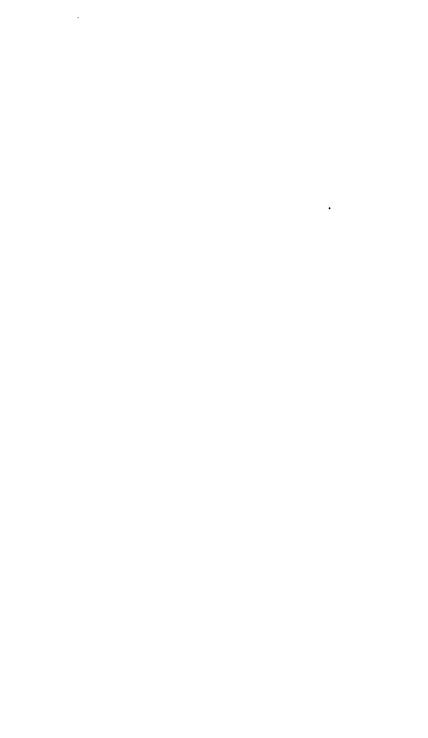

#### INTRODUCTION

# BīNABĀYĪ, AUTHORESS OF DVĀRAKĀ-PATTALA

We are publishing an hitherto unpublished work of Bīnabāyī called Dvārakā-pattala. This is her only work that is extant and it furnishes us with a fairly good account of the personal history of the authoress.

#### DATE OF BĪNABĀYĪ, etc.

It is stated at the beginning of the MS. that the work belongs to the Rāmānuja school. Again the MS. is dated 1518. So Bīnabāyī must have flourished after Rāmānuja (beginning of the 12th Century) and before 1518.

The authoress states that her father was king Maṇḍalika who flourished in the Yadu race and excelled all others in royal qualities." It is likely that this Maṇḍalika was one of the Cūḍāsama Maṇḍalika kings of Girnar, Kathiawar. Maṇḍalika I flourished at the beginning of the 11th Century' and Rāmānuja was born

<sup>1</sup> रामानुज-मतस्यायं घन्थः ; cp. also श्यामं रामानुजं कान्तं...नमामि,

<sup>2</sup> संवत् १५७४ वर्षे भाद्रपद-शक्के १३ सोमे लिखितम् ।

<sup>3</sup> See the beginning of the work Dvārakā-pattala.

<sup>4</sup> C. Mabel Duff's Chronology of India, London, 1899, pp. 283-284;

A. S. W. I , ii, 164 (given in appendix).

a few years later. So Maṇḍalika I cannot be Bīnabāyi's father. King Maṇḍalika, father of Bīnabāyī, is, probably, one of the other four Cūḍāsama Maṇḍalikas known to us.¹

Further we know from the same work that Binabāyī was the Chief Queen of Harasimha, son of Vīrasimha, grandson of king Pratāpa, a Vaiṣṇava by religion, who ruled in Pāṭalipura situated on the Ganges. The only information we get about him in the work is that he was a descendant of Cāhuvāna and under the circumstances it is dfficult to identify him.

Thus it may be concluded that Binabāyi flourished probably at Girnar, Kathiawar, between the 12th and the end of the 15th Century A.D.

Though highly learned, Binabāyi displays admirable womanly modesty while speaking about herself and

<sup>1</sup> Maṇḍalika III, IV and V ruled at the beginning of the thirteenth, end of the fourteenth and middle of the fifteenth Century; Duff's Chronology of India, p. 284. For various inscriptions refering to the different rulers of the family and their lineage, see also Epi. Ind, vol. xx, p. 105, Inscription no. 751, (dated Vikrama 1473), no 805, p. 112, (Vikrama 1507: Maṇḍalika III); no. 867 (Vikrama 1554: Maṇḍalika III); no. 1719, p. 243 (undated: Maṇḍalika II); also no. 1865, p. 243 (undated). See also Rev.Li-ts of Ant. Rem. of the Bombay Presidency, p. 347.

The SMV. quotes a verse by one king Maṇḍalika (Mahīpati Maṇḍalika), p. 64 of the appendix, G. O. S., vol. LXXXII.

There are two interesting MSS. called Mandalika-nrpa-carita about the Mandalika kings in the Bombay branch of the Royal Asiatic Society (see Descriptive Catalogue of Sanskrit and Prakrit MSS. in the library of the Bombay Branch of R. Asiatic Society, compiled by H. D. Velankar. vol. II, Hindu Literature, pp. 339-340). But they contain no reference to our authoress Binabāyī.

disclaims of any great scholarship or genius on her own part. She is but, she points out, an humble student of scriptures, not an erudite scholar. Of course, this is disproved by the work itself which indubitably testifies to the deep erudition of the authoress and her great mastery over Scriptures, Smṛtis and Purāṇas. Bīnabāyī, further, declares herself an humble devotee of Kṛṣṇa to whose service she has dedicated her whole life and fortune. Her sole object in undertaking to summarise the Dvārakā-māhātmya, forming a part of the Prabhāsa-khaṇḍa of the Skanda-purāṇa, in the form of the present work Dvārakā-pattala, is, she points out, to render some religious service to humanity.

Binabāyi scems to have made extensive tours all over India. According to her own statement, she visited many holy places and practised extensive charity.<sup>1</sup>

For all these reasons, she was held in high reverence by her subjects and by all those with whom she came in contact. She has been eulogised as the Kalpa-taru or the celestial wish-fulfilling tree, and as the Ganges,—purity and holiness incarnate.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> See the end of chapter I called तीर्थ-याला-निवेक, "विहितानेक-सत्तीर्थ-यालयाऽितपिवत्रया", etc.; end of 2nd chap called प्रणामादि-विवेक, "कन्यया मगडलीकस्य दृष्ट-मंस्पृष्ट-तीर्थया", etc.; and also end of 3rd chap. called श्रर्घ-स्ना-विवेक, "विहितानेक-सत्तीर्थ-स्नानया बहुमानया", etc.

<sup>2</sup> Cp. the last three verses of the Dvaraka-pattala.

#### SUMMARY OF DVĀRAKĀ-PATTALA

The work is divided into four chapters. At the beginning of the work, as we have seen, the authoress gives us some personal informations. The first chapter begins with quotations from the Skanda-purāṇa showing the importance of the holy place Dvārakā and deals with the acquirement of religious merit by the pilgrim who visits Dvārakā or by his helpers. In this connection it is stated that the pilgrim acquires at his every step towards Dvārakā from home the same religious merit as accrucs from the performance of the horse-sacrifice. The helpers too acquire various sorts of religious merit. Thus one inducing some other person to go on pligrimage to Dvārakā goes to the realm of Visnu. One speaking sweetly to such a pilgrim acquires the merit of playing at Nandana. One offering a conveyance to a tired pilgrim on his way to Dvārakā goes to Heaven in an aeroplane with swans. One supplying food to a hungry pilgrim on his way to Dvārakā acquires the merit of satisfying the manes with food and drink for ever, and so on.

The 2nd chapter deals with the ritualistic directions in connection with bowing down to various deities, etc.. while paying visit to them at Dvārakā. On reaching Dvārakā one pays homage to Ganeśa, then to Balarāma and Kṛṣṇa in succession. After that he visits the river Gomatī. On the eighth, nineth or fourteenth 'day of the moon he visits Rukmiṇī with the object of getting

all desired objects. Then he visits Cakratīrtha, the Dvārakā-Gangā, and Śankhoddhāra, finally he bathes in the Gomatī with the object of getting rid of all sins committed during the previous births.

The third chapter is concerned with the offerings of rice, dūrvā grass, flowers, water, etc., (technically known as argha), and baths at various shrines. The appropriate formulae to be uttered and the ritualistic directions to be observed while offering or bathing are given here.

On reaching the Gomati the pilgrim prostrates himself straight on the shore. He then washes his hands and feet and takes hold of kuśa grass, touches the auspicious objects mixed with unhusked barley-corns and with his face towards the east he makes the offering along with the utterance of the appropriate formulas. In the Cakratirtha, he makes an offering of the five auspicious things, mixed with flowers, unhusked rice and sandal paste with his face towards it, uttering the prescribed formula. He pays homage to Varuna and the Gomati with one half of the materials mixed up. The offerings to Viṣṇu should consist of fruits, flowers, unhusked barley-corns and sandal paste. The pilgrim makes an offering to Gangābdhi as well, as prescribed.

Next the pilgrim bathes in the Gomati with the object of getting Hari. He walks down to naval-deep water, makes a circle of four cubits, invokes the Ganges with the prescribed mantras, takes some water in his

folded palms, purifies it by mantras and sprinkles it on his head four, five or seven times. Then taking some mud in his hand, he similarly purifies it, rubs the same on his forehead thrice and plunges into water three times. After that he sips water twice, comes back to the shore and pays homage to Yaksman with a view to atoning for the sin committed by him in defiling the water. Now he dresses himself, washes his knees, hands and feet three times with mud and water, sips the water thrice and seats himself for making offerings to the deities. Then he announces the various sorts of religious merits he wants to acquire by bathing in the Gomati.

The resolves (saṃkalpas) uttered by the pilgrim during the bath at the confluence of the Gomatī and the sea are very interesting, as they furnish a list of the religious merits he wishes to acquire and as he prays here for the salvation of not only himself but also of his kith and kin by birth or matrimonial sources as well as of friends of any description. One is enjoined to make these resolves on the sixth day of the moon called Kapilā or the 12th lunar day. The resolves to be made during bath at the Cakratīrtha, Rukmiṇī lake, Maya tank, Gopikā tank, Varadāna and Sankhoddhāra are also prescribed here in a neat and clear-cut way.

At the end of the chapter the pilgrim is instructed how to offer oblations of water (tarpaṇa) at the Gomati, and at the Nṛga well after bath. The fourth chapter deals with the worship of Kṛṣṇa. The pilgrim is enjoined to worship Kṛṣṇa with saffron mixed with camphor, musk, sandal and aloe, along with incense burning. Then the deity is presented with lights, Naivedya, and betel. The devotee then goes round the image of Kṛṣṇa and prostrates himself straight. He puts on the garland of Tulasi beads and wood with the prescribed mantras.

Then the authoress gives ritualistic directions for making various gifts. Here she does not follow the Skanda-purāṇa but refers to other Purāṇas. She describes the procedure of worship etc., while making gifts of a cow, a bull, a bull with diamond, an ox, and a horse. She lays special stress on the gifts of diamond; in giving directions for this, she follows Siva-purāṇa as well as Viṣṇu-dharma-purāṇa. Then she prescribed the regulations for the gift of silver, jewels, paddy, cotton garments and for the offer of food to mendicants.

After this, the authoress speaks of the śrāddha to be performed in the Gomatī as well as at the confluence of the Gomatī and the sea.

Finally, she dwells on the procedure of Visnu's worship, how to bathe Him, to offer Him ordinary garments, incensed garments, ornaments, etc. Here the book ends. But we have three more verses culogising the authoress which do not seem to be the composition of Bīnabāyī herself, as the modesty displayed by her at the beginning and other parts of the work goes ill with any

self-eulogy at the end. These verses seem, rather, to be a homage of the scribe to the laudable qualities of the Queen.

The work though professedly based on the Rāmānuja school of the Vedānta, contains no reference to any of the philosophical doctrines of the school. It is purely ritualistic and probably tries to develop the ritualistic and practical side of the school by laying down rules for various devotional ceremonies.

The authoress has, no doubt, written the work on the basis of the Dvārakā-māhātmya, but her originality lies in the fact that the ritualistic development of the work and the modes and procedures enunciated are characteristically her own. As a matter of fact, the arrangement of the whole work is her own. She has quoted at places the Dvārakā-māhātmya verbatim, but in the choice of the Mantras she has displayed much cleverness. Also the ritualistic resolves (Samkalpavākyas) and the procedures of worship, etc., appear to be the productions of an eminent ritualistic authority. The work is very short; nevertheless, it contains in a nutshell all the essential informations given in the Dvārakā-māhātmya. Being a ritualistic work, it naturally omits legends related in the Dvārakā-māhātmya. At times, the authoress has brought in materials from other Puranas which much enhance the value of her

<sup>1 1</sup>st. verse and "रामानज-मतस्यायं ग्रन्थः।"

own work. The diction of Bīnabāyī is simple and graceful and the few verses at the beginning and the end of the work amply testify to her great poetic genius.

In religion, Indian women have always a prominent place. Their opinions are of great weight and have been quoted by eminent authorities. Specially they have always been accepted as supreme authorities in the sphere of customary rites (ācāras). It is a matter of great social and religious importance that a woman should write a ritualistic work the procedure, directions, formulas, etc., of which are to be followed during religious observances.

The laws laid down by the authoress in the work are all clear, precise and forceful. Nowhere has she betrayed any want of self-confidence or given way to hesitation and oscillation. Thus a clear grasp of the subject coupled with a perfect mastery over the language has made her work a valuable contribution to the ritualistic literature of India. The work is a specimen which shows that an Indian lady may rule in religious as well as secular matters.

<sup>1</sup> E. g. the Aitareya (v. 29) and Kauşitaki (II. 9) quote the authoritative opinions of a venerable learned maiden (Kumarī Gandharva-gṛhītā) that the Agnihotra Ritual which was once performed on both days is now to be performed on alternate days only.

<sup>2</sup> E. g. ApGs., 2.15; here he recommends that the ceremonies that are required by custom should be learnt from women; cp. ApDhs., II. 6. 15. 9, II. 11. 29. 11-12; AśvGs., 1. 14. 8; etc.

## BĪNABĀYĪ

# द्वारका-पत्तलम् ।

# रामानुज-मतस्यायं ग्रन्थः।

श्यामं रामानुजं कान्तं कृतान्तं देव-विद्विषाम् ।
नमामि ब्रह्म गोपाल-वेषं प्रत्यूह-शान्तये ॥ १ ॥
आसीद् यादव-वंशजः परिलसत्-कीर्तः प्रतापोन्नतो
मानी मण्डलिकाभिधः क्षिति-पतिः सद्धर्म-विद्याश्रयः ।
आसीन्निर्जत-वीर-वैरि-निचयस्त्यागार्थ-कोशोद्यमो
योऽर्थि-प्रार्थितदः कलाविह युगेऽगण्येर्गुणैरिन्वतः । २ ॥
तस्य कन्या वदान्यासीद् वीनवायीति विश्रुता ।
हरसिंह-महीपस्य वल्लभा पुण्य-वल्लभा ॥ ३ ॥
अष्टादश पुराणानि श्रुतान्येकाप्र-चेतसा ।
यया श्रुताः स-श्रुतयः स्मृतयः सकलाः श्रुभाः ॥ ४ ॥
यस्या वित्तं द्विजार्थं कर-कमल-युगं विष्णु-पूजादि-सार्थं चित्तं ध्यानैर्मुरारेः श्रवण-युगमभूत्तत-कथा-वर्णनेन ।
स्तुत्यं स्तुत्ये च नेत्रे प्रतिदिनमघहृदूप-संदर्शनेन
स्तुत्या स्तीत्र-प्रपाठैरजिन रसनिकाऽगण्य-पुण्योदयायाः ॥ ४ ॥

Repetition of त्रासीत् unnecessary.

<sup>2.</sup> Metre शार्दू ल-विकी डित ।

<sup>3.</sup> Metre स्नग्धरा।

यया<sup>1</sup> विरच्यते नृणामुपकृत्यै महोदयम् । द्वारका-पत्तलं बीनबाय्या पाप-प्रणाशनम् ॥ ६ ॥

[ CHAPTER I ]

| तीर्थ-यात्रा-विवेकः |

स्कन्द-पुराणीय-द्वारका-माहात्स्ये । "प्रह्लाद् उत्राच<sup>2</sup>

> एवं संपूजितस्तेन हरिणा ब्राह्मणोत्तमः । उवाच परिसंतुष्टो वरं ब्रूहीति केशवम् ॥ १ ॥

<sup>1.</sup> तया १

Once there was a great menacing chaos in the world, when the sages and gods approached Brahmā for help. He advised them to approach Prahlada who could tell them about the whereabouts of Visnu in this present age of vice. They accordinly went to Prahlada who told them that the abode of Visnu was at Dvārakā where the Gomati joined the sea. Asked by the sages and gods why it was so, Prahlada said that Durvāsas once had come to Dvārakā as a pilgrim. Kṛṣṇa with his wife Rukmiṇi paid him a visit and requested him to accompany them to their palace. Durvasas agreed but made a condition that the chariot carrying him was to be drawn by the couple themselves, and not by horses. Krsna and Rukmini had not gone far when the latter felt thirsty and asked Kṛṣṇa for water. He at once caused the Ganges to flow near by. Rukmini quenched her thirst but unexpectedly became subject to a curse of Durvasas. The sage said that because she did not take his permission beforehand for drinking water, she would be separated from Kṛṣṇa. It was a bolt from the blue for Rukmiṇī and she began to bewail piteously. Consoling her, her husband said that He would visit her twice a day and people desiring

#### कृष्ण उवाच

यदि तुष्टोऽसि भगवन् यदि देयो वरो मम। स्थातव्यमत्र भवता न सक्तव्यं कदाचन ॥ २ ॥

# दुर्वासा उवाच

यदि तिष्ठाम्यहं कृष्ण तथा त्वमपि केशव। तिष्ठस्व पोडश-कलो नित्यं महचनेन हि॥ ३॥

#### **ऋष्ण उवाच**

ये पश्यन्ति च भक्तास्त्वां मां चापि द्विज-सत्तम । किं ददासि च तेपां त्वं भाविनां भगवन वद् ॥ ४ ॥

# दुर्वासा उवाच

यः स्नात्वा सङ्गमे कृष्ण गोमत्याः सागरस्य च। त्वां मामभ्यच्यं च नरः सर्व-पापैः प्रमुच्यते ।। ५॥

to have a look of Him would see her as well, as otherwise they would acquire only half of the religious merit. Nārada and the Sea also came forward to console her. Finally it so happened that Durvāsas himself became penitent for his conduct and prayed to Kṛṣṇa to be reunited with Rukmiṇī. The latter, however, declined and assigned reasons for doing so. Durvāsas was, nevertheless, pleased and requested Kṛṣṇa to ask from him for any boon. Then began the discourse between Durvāsas and Kṛṣṇa which our authoress Bīnabāyī has quoted here. Vide chaps. 1-3 of the DvārM., Prabhāsa-khaṇḍa, SkanP. For the discourse, vide chap. IV., pp. 5270ff., I. Iff., vol. 7 of P. T.'s edition.

- 1. भक्तया त्वां in the printed (above) ed.
- 2. किं दास्यसि फलं तेपां भाविनां भगवन् वद ; op. cit.
- 3. त्वां मां समर्चित नरः सर्व-पापैः स मुच्यते ; op. cit.

#### कृष्ण उवाच<sup>1</sup>

यो नरः पूजियत्वा त्वां पूजियिष्यित मामिह ।
तस्य मुक्तिं प्रदास्यामि यः सुरेरिष दुर्छभाम् १ (१) ॥ ६ ॥
परस्परं वरौ दत्त्वा तस्मिन स्थाने द्यतिष्ठथ [ ह्यतिष्ठताम् ] ।
वर-दानेति यन् प्रोक्तं तज्ज्ञानं सर्व-कामदम् ३ ॥ ७ ॥
तदा प्रभृति दैत्येन्द्र(१)द्वारकां हरिरीश्वरः ।
दुर्वाससो गिरा बद्धो न जहाति कदाचन ॥ ८ ॥
यत्र त्रैविक्रमी मूर्तिवंहते यत्र गोमती ।
नरा मुक्तिं प्रयास्यन्ति चक्र-तीर्थेन संगताः ॥ ६ ॥
कलेवरं परित्यक्तं प्रभासे हरिणा तथा ।
कलाभः सहितं तेजस्तस्यां मूर्तौ निवेशितम् ॥ १० ॥
तस्मात् कलि-युगे विप्रा नान्यत्र प्राप्यते हरिः ।
यदि कार्यं हि कृष्णेन तत्र गच्लत मा चिरम् ॥ ११ ॥

- An additional verse is found before this one, viz., तथान्यच्छ्या कृष्णात स्नात्वा दास्यति यद्धनम् etc., op. cit.
- 2. या सुरैरपि दुर्लभा ; op, cit.
- 3. प्रह्वाद उवाच

परस्परं वरी दत्त्वा कृष्णा-दुर्वाससी मुदा।
ततः प्रभृति विष्ठेन्द्रास्तस्मिन् स्थाने ह्यतिष्ठताम्।
वर-दानमिति प्रोक्तं तत्तीर्थं सर्व-कामदम्॥
Op. cit.

- 4. An additional verse is found here in the above edition विष्ण-दुर्वाससोर्थल, etc.
- 5. तदा प्रभृति विभेन्द्रास्तिष्ठते द्वारकां [sic] हरिः ; op. cit.
- 6. यदा ; op. cit.

#### भृषय ऊचुः

साधु भागवत-श्रेष्ठ साधु-मार्ग-प्रदर्शक ।
तत्त्वया सुपरिज्ञातं यत्र जानाति कश्चन¹ ॥ १२ ॥
किं फलं गमने तस्यां किं फलं कृष्ण-दर्शने ।
कानि तीर्थानि तत्रैव के देवास्तद् वदस्व नः ॥ १३ ॥
कस्मिन मासे तिथौ कस्यां कस्मिन पर्वणि मानवैः ।
गन्तव्यं कानि देयानि दानानि² दनुप्तर्पम ॥ १४ ॥
इति पृष्टस्तदा तैस्तु महा-भागवतोऽसुरः ।
कथयामास विप्रेभ्यो भगवद्गक्ति-संयुतः ॥ १४ ॥

#### प्रह्लाद उवाच

भो भूमि-देवाः शृणुत परं गुह्यं सनातनम् ।
यन्न कस्य समाख्यातं ३ तद्वदामि सुविस्तरात् ॥ २६ ॥
यदा मितं च कुरुते द्वारका-गमनं प्रति ।
तदा नरक-निर्मुक्ता गायन्ति पितरो दिवि ॥ १७ ॥
यावत पदानि कृष्णस्य मार्गे गच्छिति मानवः ।
पदे पदेऽश्वमेधस्य यज्ञस्य लभते फलम् ॥ १८ ॥
यात्रार्थं कृष्ण-देवस्य ४ यः प्रेरयित चापरान् ।
मानवान्नात्र सन्देहों लभते वैष्णवं पदम् ॥ १६ ॥
द्वारकां गच्छमानस्य यो दद्दाति प्रतिश्रयम् ।
तथैव मधुरां वाचं नन्दने क्रीडते हि सः ॥ २० ॥

<sup>1.</sup> यत्त्वया हि परिज्ञातं तन्न जानाति कश्चन ; op. cit.

<sup>2.</sup> दानादि ; op. cit.

<sup>3.</sup> यत् कस्यचित्र चाख्यातं ; op. cit.

<sup>4.</sup> देव-देवस्य ; op. cit.

अध्वनि श्रान्त-देहस्य वाहनं यः प्रयन्छति । हंस-युक्तेन स नरो विमानेन दिवं ब्रजेत् ॥ २१ ॥ यात्रायां गच्छमानस्य मध्याह्ने श्लुधितस्य च । अन्नं ददाति यो भक्तया शृणु यहभते फलम् ॥ २२ ॥ गया-श्राद्धे न यतु पुण्यं लभते मानवो भूवि । अन्न-दानेन तत् पुण्यं पितुणां तृप्तिरक्ष्या ॥ २३ ॥ उपानहीं तु यो दद्याद् द्वारकोपरि<sup>2</sup> गच्छताम् । कृष्ण-प्रसादात स नरो गज-स्कन्धेन गच्छति ॥ २४ ॥ विश्वमाचरते यस्तु द्वारकोपरि<sup>3</sup> गच्छताम् । नरके मेज़ते [sic] मुढः कल्प-मात्रं तु रौरवे 4 ॥ २५ ॥ मार्गे स्थितस्य पानार्थे 5 प्रयच्छति कमण्डलम् । प्रपा-दान√सहस्रस्य फलमाप्रोति मानवः ॥ २६ ॥ यात्रार्थं श्रीच्छमानस्य पादाभ्यंगं ददाति यः । पाद-प्रशासनं चापि<sup>6</sup> सर्वान कामानवाप्तुयात् ॥ २७ ॥ कथां7 श्रणोति यो विष्णोर्गीतं वा गच्छतः १ पथि । दानं ददाति मनुज<sup>9</sup>स्तस्माद् धन्यतरो न हि ॥२८॥

- श्रुगु तस्यााप यद्भवेत् ; op. cit.
- 2. द्वारकां प्रति: op. cit.
  - द्वारकां प्रति ; op. cit.
- 4. For a fine description of the रोरव, see MārkP.,
- Æhap. पिता-पुत्त-संवाद, रोरवे कूट-सान्नी तु, etc.
  - 5. मार्ग-स्थितस्य यो धन्यः ; op. cit.
  - 6. चैव ; op. cit. 7. गाथां ; op. cit.
  - 8. गीतञ्च गायतः पथि ; op. cit. 9. विधेन्द्रा ; op. cit.

कैलास-शिखराकारं श्वेताश्रमिव निर्मलम् ।

प्रासादं देव-देवस्य¹ यः पश्यति नरोत्तमः ॥ २६ ॥

दूराद्धे ममयं दृष्ट्वा कलसं ध्वज-संकुलम्² ।

वाहनं संपरित्यज्य लुठते धरणी-तले³ ॥ ३० ॥

पश्च-शूना⁴-कृतं पापं तथा मार्ग⁵-कृतश्च यत् ।

कृमि-कीट-पतङ्गाश्च निहताः पथि गच्छताम् । ३१ ॥

परान्नं पर-पानीयमस्पर्शनमसंगमम् ।

तत् सर्वं नाशमाप्रोति भगवत्-केतु-दर्शनात् ॥ ३२ ॥

पठेन्नाम-सहस्रन्तु ।

धवै वर्वः ।

तत्रामृतान्<sup>10</sup> समाहूय ब्राह्मणान मन्त्र-कोविदान् ॥ ४२ ॥ हविर्दृत्यं समानीय तीर्थं गच्छेततः परम्<sup>11</sup>।"

<sup>1.</sup> कृष्ण-देवस्य ; op. cit.

<sup>2.</sup> ध्वज-संयुतम् : op. cit.

<sup>3.</sup> धरणीं गतः ; op. cit.

<sup>4.</sup> स्ना ? ; op. cit. The five things are : the fire place, slab for grinding condiments, broom, pestle and mortar, and water-pot.

<sup>5.</sup> तथाऽधर्म; op. cit.

<sup>6.</sup> गच्छता ; op. cit.

<sup>7.</sup> त्रस्पृश्य-स्पर्श-संगमम् ; op. cit.

<sup>8.</sup> This is the beginning of v. 35 in the above ed. MS. defective; 10 verses left out, though the pagination is in order. Cp. the above ed. for a complete account, pp. 5372ff.

<sup>9.</sup> Vide last verse (v. 110, p. 5276); op. cit.;—विश्रम्य च मुहूर्तार्धं सुहद्भिवन्धिवेर्द्रतः ।

<sup>10.</sup> तलाश्रितान् ; op. cit.

<sup>11.</sup> पूजा-द्रव्यं समानीय ततस्तीर्थं वजेद् बुधः ; op. cit. This is the last verse of the fourth chapter in the ed. of P. T.

## तत्रादौ यात्रादि-वाक्यानि।

प्रतिपदाश्व-मेध-यज्ञ-जन्य-फल-प्राप्ति-कामनया अद्य द्वारका-यात्रामहं करिब्ये। द्वारकायां कृष्ण-देवस्य यात्रार्थमपर-प्रेरणे वैष्णव-पद-प्राप्तिः फलम्। द्वारकां गच्छमानस्य प्रतिश्रय-दाने मधुर-वाणी-दाने च नन्दन-कीडनं फलम्। द्वारकांघ्विन शांत-देहस्य² वाहन-दाने हंस-युक्त-विमान-करणक-स्वर्ग-प्राप्तिः फलम्। द्वारकां गच्छमानस्य श्लुधितस्यान्न-दाने गया-श्राद्ध-जन्य-पुण्य-सम-पुण्य-प्राप्तिः पित्रक्षय-तृतिश्च फलम्³। द्वारकां गच्छमानस्योपानह[sic]-दाने गज्ञ-स्कन्ध-करणक-गमन-फलम्⁴। द्वारकां गच्छमानस्योपानह[sic]-दाने गज्ञ-स्कन्ध-करणक-गमन-फलम्⁴। द्वारकां गच्छमानस्य कमण्डलु-दाने प्रपा-दान-सहस्र-फल-प्राप्तिः फलम्। द्वारकां गच्छमानस्य प्रदान्ध्यंग-दाने पाद-प्रक्षालने च सर्व-काम-प्राप्तिः फलम्।

विहितानेक-सत्तीर्थ-यात्रयाऽतिपवित्रया । हरसिंह-महादेव्या मण्डलीकस्य<sup>6</sup> कन्यया ॥ द्वारका-पत्तले बीनबाय्या विरचिते शुभे । तोर्थ-यात्रा-विवेकोऽयं प्रथमः सम्मतः सताम् ॥

<sup>1.</sup> Cp. op. cit., p. 5271, chap. 4, v 20ff.

<sup>2.</sup> श्रांत-देहस्य ?

<sup>3.</sup> Cp. op. cit., p. 5272, chap. 4, v. 26.

<sup>4.</sup> Cp. op. cit., v. 28-29.

<sup>5. &</sup>quot;गच्छमानस्य" is grammatically incorrect.

<sup>6.</sup> The MS. gives the name both as Maṇḍalika and Maṇḍalika.

#### [ CHAPTER II ]

## [ प्रणामादि-विवेकः ]

## अथ प्रणामादि-वाक्यानि । अधौत-पाद-कर्त् क-गणेश्वर-प्रणामे ।

सर्व-विन्न-विनाश-कामनया गणेश्वरमहं नमस्करिच्ये। इति गणेश्वरं नमस्कुर्यात्। तत्तो बलभद्रं नत्वा कृष्णं प्रणमेत्।

#### कृष्ण-दर्शने ।

अद्य बाल्य-कोमार-योवन-कृत-पाप-नाश-कामनया द्वारकाधिकरण-कृष्ण-दशेनमहं करिष्ये । अद्य जन्म-सहस्राविच्छन्न-कर्म²-मनोवाक्यमुपार्जित³ -पाप-नाश-कामनया कृष्ण-दर्शनमहं किरिष्ये । इति संकल्प्य कृष्ण-मुखं दृष्ट्रा दुर्वाससं महेशानं च नमस्कुर्यात् ।

#### द्वारकाधिकरणक-गोमती-दर्शनं ।

अद्य मानस-वाचिक-कायिक-सर्व-पाप-विनिर्मृक्ति-कामनया गोमती-दर्शनमहं करिष्ये । अद्य मुक्ति-प्राप्ति-कामनया गोमती-दर्शनमहं करिष्ये । रुक्मिणी-दर्शने ।

अद्याष्ट्रम्यां चतुर्दृश्यां नवम्यां वा सर्व-काम-प्राप्ति-कामनया रुक्मिणी-दर्शनमहं करिष्ये।

#### चक्र-तीर्थ-दर्शने 7।

अदा पाप-विनिर्मु क्ति-कामनया चक्र-तीर्थ-दर्शनमहं करिष्ये ।

<sup>1.</sup> Cp. op. cit., p. 5276, chap. 4, v 105.

<sup>2.</sup> काय<sup>2</sup>

<sup>3.</sup> वाक्योपार्जित ?

<sup>4.</sup> Op. cit., v 106.

<sup>5.</sup> Op. cit., v 108.

<sup>6.</sup> Op. cit., chap. 5, vv. 1-30.

<sup>7.</sup> Op. cit., p. 5282, chap. 7.

#### गङ्गा-दर्शने ।

अद्याध-मेधायुत-याग-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामनया द्वारकाधि-करणक-गङ्गा-दर्शनमहं करिष्ये ।

अथ शङ्कोद्धार-दर्शने ।

अद्य वेद-पारग-ब्राह्मण-सम्प्रदान-गो-लक्ष-दान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामनया शङ्कोद्धार-दर्शनमहं करिष्ये। अद्य ब्रह्म-हत्या-सहस्त-जन्य-पापा-गम्या-गमन-जन्य-पाप-विनिर्मु क्ति-कामनया शङ्कोद्धार-दर्शनमहं करिष्ये। अद्य केदारोदक-पान-जन्य-फल-सम-फल-जाह्नवी-मरण-जन्य-फल-सम-फल-गोमती-स्नान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामनया शङ्कोद्धार-दर्शनमहं करिष्ये। अद्य हद्र-तीर्थाधिकरणक-सहस्र-कन्या-दान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-काम-नया शङ्कोद्धार-दर्शनमहं करिष्ये।

गोमती-नीर-संपर्के।

अद्य जन्म-कोटि-शत-कृत-पाप-विलय-कामनया गोमती-नीर-संपर्कमहं करिच्ये ।

> कन्यया मण्डलीकस्य दृष्ट-संस्पृष्ट-तीर्थया । हरसिंह-महादेव्या वीनवाय्या विनिर्मिते ॥ द्वारका-पत्तले पुण्ये प्रणामादि-विवेककः । सताम्मतो द्वितीयोऽत्र सुकृति-प्रीति-वर्धनः ॥

#### [ CHAPTER III. ]

#### अर्घ-स्नान-विवेकः ]

#### अथ गोमत्यर्घ-मन्त्राः ।

"गत्वा हि गोमनी-तीरे प्रणमेहण्डवच ताम् । प्रश्नाल्य पाणि पादौ² च तृप्ता³(१)तु करयोः कुशान ॥ गृहीत्वा तु फलं शुभमक्षतैश्च समन्वितम् । प्राङ्मुखः संयतो⁵ भूत्वा द्याद्वं विधानतः ॥ ब्रह्म-लोकि-समायाते विशष्ट-तनये शुभे । सर्व-पाप-विशुद्धवर्थं द्दाम्यर्घं च गोमिन ॥ विशष्ट-दुहितदेवि शक्ति-ज्येष्ठे यशस्विनि । नैलोक्य-वंदिते देवि पापं मे हर गोमिनि ॥

#### [ हे वशिष्ट ! ]

यस्मात्त्वया समानीता ह्यस्मिं क्षोके सरिद्वरा । तस्मात्तव सुतेत्येव ख्याति लोके गमिष्यति ॥ Vide DvārM., chap. 5, v. 31, p. 5278.

- 8. तु; op. cit.
- 9. वसिष्ठ-तनये देवि सुर-वन्दये यशस्विनि ; op. cit.
- 10. She is called Gomatī, because she comes down from Heaven.

<sup>1.</sup> Vide SkanP., Prabhāsa-khaṇḍa, DvārM., chap. 6, p. 5279, v v. 5-8., P.T.'s ed.

<sup>2.</sup> पाणी पादौ ?

<sup>3.</sup> कृत्वा op. cit.

<sup>4.</sup> शुभ्रम् ; op. cit.

<sup>5.</sup> प्रयतो ; op. cit.

<sup>6.</sup> त्रह्म-लोकात् ; op. cit.

<sup>7.</sup> Because Vasistha brought her down from Heaven, she is called his Daughter.

अथ चक्र-तीर्थस्यार्घ-मन्त्रः ।

''नमो विष्णु-स्वरूपाय विष्णु-चक्रारुय विश्रुत<sup>2</sup> । ग्रहाणार्घ्यं मया दत्तं सर्व-काम-प्रदो भव ॥"

पञ्च-रत्न<sup>3</sup>-पुष्पाक्षत-चन्दन-सहितमधमनेन वक्ष्यमाण-मन्त्रेण समुद्राय संमुखो दद्यात्। वरुणं गोमतीं च नमस्कृत्य गोमती-सहित-समुद्रायार्घं दद्यात्।

अर्घ-मन्त्रस्तु 4 ।

"तीर्थराज नमस्तुभ्यं रक्षाकर महार्णव । गोमत्या सहित देव<sup>5</sup> गृहाणार्घं नमोऽस्तु ते ॥" अथ विष्णवर्घः<sup>6</sup> ।

"नमस्ते विश्व-रूपाय विष्णवे परमात्मने । अर्घ गृहाण देवेश कूपेऽस्मिन्नृग-संज्ञिके" ॥

गोः स्वर्गादागता यस्मादिदं स्थानं मती मता।
तस्माद्धि गोमती नाम ख्याति लोके गमिष्यति॥
Vide op. cit., chap. 5., v. 32, p. 5278.

- 1. Op. cit., chap. 7, p. 5283, v. 10.
- 2. ऋों नमो विष्णु-रूपाय विष्णु-चकाय ते नमः; op. cit.
- 3. These five jewels or precious things are: Gold, diamond, sapphire, ruby and pearl; or, gold, silver, coral pearl and Rāga-paṭṭa.
  - 4. Vide SkanP., P.T.'s ed., p. 5284, v. 9, chap. 8.
  - 5. गोमत्या सह गोविन्द, op. cit.
  - 6. Op. cit, p. 5292, v. 60, chap. 10.
- 7. न्ग-संज्ञके, op. cit. Jaimini and Somasarman guarrelled for the same cow called Hamsī, unknowingly offered to both of them at different times. As the king paid no attention to them, they cursed him that he would become a lizard. He however, got rid of the curse by the touch of Kṛṣṇa's hand in the well which is now famous as the well of Nṛga.

अनेन फल-पुष्पाक्षत-चन्दन-सहिनोऽर्घो विष्णवे नृग-कूपे देयः। अथ गंगार्घः।

> "नमस्ते त्वां भोगविन<sup>2</sup> विष्णु-पाद-तलोद्भवे । गृहाणार्घ्यमिदं देवि गङ्गे त्वं हरिणा सह ॥"

#### अथ गोमत्यादि-स्नान-प्रयोगाः।

अद्य हरि-पद-प्राप्ति-कामनया द्वारकायां गोमत्यां स्नानमहं करिष्ये इति संकल्पं कृत्वा, नाभि-मात्रे जले गत्वा 'नमो नारायणाये'ति चतुर्हस्नं मण्डलं विधाय,

"ॐ विष्णोः पाद-प्रसूनाऽसि वैष्णवी विष्णु-पृजिना।
पाहि नस्त्वेनसस्तस्मादाजनम-मरणांतिकात्॥
तिस्रः कोट्योऽर्छ-कोटी च तीर्थानां वायुरब्रवीत।
दिवि भुव्यन्तरिक्षे च तानि ते सन्ति जाह्नवि॥
नन्दिनीत्येव ते नाम देवेषु निक्तिति च।
वृंदा पृथ्वी च सुभगा विश्व-काया शिवा सिता॥
विद्याधरी सुप्रसन्ना तथा छोक-प्रदायिनी।
क्षेमा च जाह्नवी चैव शान्ता शान्ति-प्रदायिनी॥"
"एतानि पुण्य-नामानि स्नान-काले प्रकीर्तयेत्।
भवेत् सन्निहिता तत्र गङ्गा त्रि-पथ-गामिनी"।।

एभिर्मन्त्रैर्गङ्गामावाद्य मूळ-मन्त्रेण कर-सम्पुट-योजिनं जलमभिमन्त्र्य चतुः-कृत्वः पश्च-कृत्वः सप्त-कृत्वो वा मूर्घ्नि क्षिपेत । ततो मृत्तिकामादाय,

> "अश्व-क्रान्ते रथ-क्रान्ते विष्णु-क्रान्ते वसुन्धरे । मृत्तिके हर मे पापं यन्मया पूर्व-सन्धितम् ॥

<sup>1.</sup> Op. cit., p. 5293, v. 5, chap. II.

<sup>2.</sup> भगवति , op cit.

उद्धृताऽसि वराहेण ऋष्णेन शत-त्राहुना । नमस्ते सर्व-छोकानां प्रभवारणि सुत्रते ॥"

इति पठित्वा छछाटे मृत्तिकां दत्त्वा त्रिर्मज्ञेत, ततो द्विराचम्य तीरे आगत्य,

> ''यन्मया दृषितं जलं शरीरेण मलेन च । तस्य पापस्य शुद्धवर्थं यक्ष्माणं तर्पयाम्यहम् ॥'

अनेन यक्ष्मणे जलाश्विं द्यात्। तत आर्द्रे वाससी त्यक्त्वा शुक्ते वाससी परिधाय जंघे पादौ हस्तौ च मृदा जलेन च त्रिस्निः प्रक्षाल्या-चम्यासनोपविष्टः कर्म कुर्यात्। अद्य कुरुक्षेत्राधिकरणक-राहु-प्रस्त-दिवाकर-कालीन-स्नान-दान-जन्य-पुण्य-सम-पुण्य-प्राप्ति-कामनया द्वारकायां गोमत्यां स्नानमहं करिष्ये। अद्य सिंह-स्थित-गुरु-कालीन-गीदावरी-स्नान-जन्य-फल्ल-सम-फल्ल-प्राप्ति-कामनया द्वारकायां गोमत्यां स्नानमहं करिष्ये।

अद्य मातृ-भक्त-गित-सम-गित-याज्ञिक-गित-सम-गित-प्राप्ति-कामनया गोमत्यां स्नानमहं करिष्ये । अद्य विष्णु-पद-प्राप्ति-कामनया गोमत्यां स्नान-महं करिष्ये । अद्य ब्रह्म-स्व-हरण-जन्य-पाप-देव-स्व-हरण-जन्य-पाप-क्षय-कामनया गोमत्यां स्नानमहं करिष्ये । अद्य पितृ-कर्म-मुक्ति-पूर्वक-कायिक-वाचिक-मानस-सर्व-पाप-नाश-कामनया गोमत्यां स्नानमहं करिष्ये । अद्य पीताम्बर-गरुड-वाह्न-वनमालि-दिव्य-गन्धानुलेपन-चतुर्वाहुत्व-भवन-तदुत्तर-विष्णु-लय-कामनया गोमत्यां स्नानमहं करिष्ये ।

Op. cit., chap. vi, p. 5280, vv. 10—11.
 The lines run here as follows:—
 अश्व-क्रान्ते रथ-क्रान्ते विष्णु-क्रान्ते वसुन्धरे।
 उद्धृताऽसि वराहेण कृष्णेन शत-वाहुना॥
 मृत्तिके हर मे पापं यन्मया पूर्व-सज्जितम्।
 त्वया हतेन पापेन पूर्त मं वत्सरं भवेत्॥

## अथ गोमत्युद्धि-सङ्गम-स्नाने ।

अद्य सिन्धु-सागर-संगम-स्नान-जन्य-पुण्य-सम-पुण्य-प्राप्ति-कामनया गोम-त्युद्धि-सङ्गमे स्नानमहं करिष्ये। अद्य गङ्गा-सागर-स्नान-जन्य-पुण्य-सम-पुण्य-प्राप्ति-कामनया गोमत्युद्धि-सङ्गमे स्नानमहं करिष्ये। अद्याशोक-निर्मल-लोक-प्राप्ति-कामनया वैधृतौ गोमत्युद्धि-संगमे स्नानमहं करिष्ये। व्यतीपाते कुञ्जर-ल्लायायां किपलाल्यायां पष्ट्यां द्वाद्शीषु चाप्येष एव सङ्गल्यः। विशेषस्तु वैधृताविति-पद्-स्थाने सप्तम्यन्त-व्यतीपाताद्यन्यतम-पद-प्रयोगः। अद्य सर्व-तीर्थाभिषेचन-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामनया गोमत्युद्धि-संगमे-स्नानमहं करिष्ये। अद्य तिर्यग्योनि-गत-कीटत्वागत-मुद्गल्यागत-प्रतत्वागत-पितृ-पक्षोद्भव-मातृ-कुलोद्भव-श्वशुर-पक्षोद्भवान्य-मित्र—बान्धव-मुक्ति-कामनया गोमत्युद्धि-सङ्गमे स्नानमहं करिष्ये।

#### अथ चक्र-तीर्थ-स्नाने<sup>2</sup>।

अद्य मुक्ति-कामनया द्वारकायां चक्र-तीर्थे स्नानमहं करिष्ये। अद्य कायिक-वाचिक-मानस-सर्व-पाप-नाश-कामनया द्वारकायां चक्र-तीर्थे स्नान-महं करिष्ये। अद्य सम्यग्यष्टाश्वमेध<sup>3</sup>-सहस्न-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामनया चक्र-तीर्थे स्नानमहं करिष्ये।

### अथ गङ्गा-स्नाने ।

अद्यामावास्यायां पौर्णमास्यां वा अशेष-दुःख-परिमुक्ति-कामनया द्वारकायां गङ्कायां स्नानमहं करिष्ये ।

<sup>1.</sup> For the traditional story of the Gomatī following Vaśiṣṭha at the instance of Brahmā for the satisfaction of the latter's mind-born sons, see DvārM., Chap v., p, 5276-82.

<sup>2.</sup> The Cakratīrtha is situated near the confluence of the Gomatī and the sea. Pilgrims visit here the stones marked with Viṣṇu's discus. Vide P. T's ed., chap. vii, v. 29 and also chap. viii, v. 65f.

<sup>3.</sup> হ্ছা---

## अथ रुक्मिणी-इद-स्नाने ।

अद्य सर्व-पाप-विनिर्मु क्तत्व-महा-भय-वर्जितत्व-सर्व-काम-युक्तत्व-भवन-पूर्वक-विष्णु-पद-प्राप्ति-कामनया रुक्मिणी-हरे स्नानमहं करिष्ये। अद्य मुक्ति-कामनया रुक्मिणी-हरे स्नानमहं करिष्ये।

#### अथ मय-सरसि स्नाने 2।

अद्य गङ्गा-स्नान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-पूर्वकाक्षय-विष्णु-लोक-प्राप्ति-कामनया मय-सरसि स्नानमहं करिष्ये ।

#### अथ गोपिका-सरसि स्नाने 3।

अद्य ब्राह्मण-सम्प्रदानक-सोपस्कर-स-वत्तस-वस्त्रालङ्कार-यमोक्त-दक्षिणो-पेत-गो-दान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामनया गोपिका-सरसि स्नानमहं करिष्ये।

#### वरदान-स्नाने।

अद्य गो-सहस्र-दान-जन्य-फल्ल-सम-फल्ल-प्राप्ति-कामनया वरदाने स्नान-महं करिष्ये।

## शङ्कोद्धार-स्नाने ।

अद्य पुनर्जनमाभाव-कामनया शङ्कोद्धारे स्नानमहं करिष्ये । अद्य सर्व-तीर्थ-स्नान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामनया शङ्कोद्धारे स्नानमहं करिष्ये ।

<sup>1.</sup> The tradition is that the lakes dug out by Sanaka and other mind-born sons of Brahmā for worshipping Viṣṇu together with Lakṣmī were formerly known as the lake of Lakṣmī and later on in the present Age became known as the Lake of Rukmiṇī; op. cit., chap. IX, p. 5288.

<sup>2.</sup> Traditionally, this lake was dug by Maya. Here Uddhava arranged a meeting between Srikrsna and the Vraja damsels. Vide op. cit., chap. XIII, v. 5298.

<sup>3.</sup> See op. cit., chap. XIII, p. 5298f.

#### अथ गोमत्यां तर्पणे।

अद्य गया-श्राद्ध-जन्य-फल्ल-सम-फल्ल-प्राप्ति-कामनया गोमत्यां देवादीनहं तर्षियिष्ये । अद्य कृत-तीर्थ-कोटी-सहस्त्र-श्राद्ध-जन्य-फल्ल-सम-फल्ल-प्राप्ति-कामनया गोमती-नीरेण तर्षणमहं करिष्ये ।

## नृग-कूपे स्नान-पूर्वक-तर्पणे ।

अद्य विष्णु-लोक-गमन-कामनया नृग-कूपे स्नान-पूर्वक-पितृ-तर्पणमह' करिष्ये ।

> विहितानेक-सत्तीर्थ-स्नानया बहु-मानया । द्वारका-पत्तले पुण्ये बीनबाय्या विनिर्मिते ।। अर्घ-स्नान-विवेकोऽयं तृतीयः सम्मतः सनाम् । स्नानोत्तसाह-प्रदः पुण्यो दुष्कृतौघ-विनाशनः ।।

#### [ CHAPTER IV. ]

[ पूजनादि-विवेकः । ]

#### अथ कृष्ण-पूजायाम् ।

अद्य सर्व-ब्रह्म-विष्णु-भवादिक-पूजा-जन्य-फल्ल-सम-फल्ल-प्राप्ति-कामनया द्वारकायां कृष्ण-पूजनमहं करिष्ये। अद्य पितृ-सहित-विष्णु-भवनाधि-करणक-कल्पांत-वास-कामनया कर्पूर-कस्तूरिका-चन्दनागुरु-मिश्रित-कुंकुमेन कृष्ण-पूजामहं करिष्ये।

अथ विष्णवे धूप-दाने ।

अद्य-शिव-पद-प्राप्ति-कामनया कृष्णागुरुणा कृष्णमहं भ्रूपयिष्ये ।

#### अथ दीप-दाने।

अद्य सकल-पाप-क्षय-पूर्वक-ज्योतिष्मद्विमान-करणक-विष्णु-लोक-मिह् -तत्व-कामनया विष्णवे दीपमहं दास्ये ।

#### अथ नैवेद्य-दाने।

अद्य शाश्वत-पितृ-तृष्ति-कामनया कृष्णाप्रतो नैवेद्यमहं निवेद्यिष्ये ।

## अथ ताम्बूल-दाने ।

त्रिदैवन-पद-प्राप्ति-कामनया अद्य एनानि ताम्बूछानि स-कर्पूराणि स-पूगीफळानि विष्णवेऽहं दास्ये ।

#### अथ कृष्ण-प्रदक्षिणे ।

अद्याश्वमेधायुत-जन्य-फल्ल-सम-फल्ल-प्राप्ति-कामनया विष्णोः प्रदक्षिणमह् करिष्ये । दण्ड-प्रणामे तदेव फल्मु ।

#### अथ कृष्णामे पुस्तक-वाचने ।

अद्य प्रत्यक्षर-कपिला-शत-दान-जन्य-पुण्य-सम-पुण्य-प्राप्ति-कामनया कृष्णाप्रतः पुस्तक-त्राचनमहं करिष्ये ।

## अथ ऋष्णोत्तीर्ण-तुलसी-दल-माला-धारणे ।

अद्य प्रतिपदाश्वमेध-यज्ञ-जन्य-फल्ल-सम-फल्ल-प्राप्ति-कामनया कृष्णोत्तीर्ण-तुळसी-इल्ल-भाला-धारणमहं करिष्ये ।

#### तुलसी-काष्ठ-माला-धारणे।

अद्य प्रत्यह् ंद्वारकोद्भव-फल-प्राप्ति-कामनया तुलसी-काष्ठ-माला-घारण-महं करिष्ये।

## अथ केशव-निवेदिन-तुलसी-काष्ट-माला-धारणे।

अद्य पातकाभाव-कामनया केशव-निवेदित-तुलसी-काष्ठ-माला-धारणमहं करिष्ये ।

## पुराणान्तरानुसारेण कियन्ति दान-वाक्यान्यपि छिख्यन्ते । स्वरूप-घेनु-दाने पूजादि ।

अद्यैतद्वत्स-सहित-धेनु-रोम-[सम]संख्य-वत्सराविच्छन्न-ब्रह्मान्तिक-वास-कामनया इमां गां रूप्य-खुरां हेम-शृंगीं स-वत्सामरोगिणीं वस्त्र-संयुतां सुशीलां पयस्विनीं तरुणीं ताम्न-पृष्ठां कांस्योपदोहां रुद्र-देवतां यथा-नाम-गोत्राय ब्राह्मणाय अहं सम्प्रददे । ततो दक्षिणा ।

## अथ गो-दाने पूजादि ।

अद्य श्रीमन्महेश्वर-पुर-गमन-पूर्वक-यथा-सुख-कृष्ण-सिन्निधि-वास-चतुर्दश-संख्य-वर्ष-सहस्राविच्छन्न-कल्प-युग-सहस्राधिक-माहेश्वर-पुर-विहरण-श्रेष्ठ-कुल-जन्म-परम-पद-प्राप्ति-कामनया इमां गां रुद्र-दैवतां यथा-नाम-गोत्राय ब्राह्मणाय अहं देदे । । ततो दक्षिणा ।

## गो-हिरण्य-दाने पूजादि।

अद्य सर्व-पाप-क्षय-कामनया स्वर्ग-कामनया वा सूर्य-लोक-महिनत्व-कामनया वा इमां गां रुद्र-दैवतां यथा-नाम-गोत्राय ब्राह्मणाय अहं ददे।

## गो-हिरण्य-दाने पुजादि।

अद्य निरहङ्कार-संज्ञक-स्वर्ग-प्राप्ति-कामनया इमे हिरण्य-गावौ यथा-नाम-गोत्राय ब्राह्मणाय अहं ददे। ततो दक्षिणा।

## वृषभ-दाने पूजादि।

अश् संसार-परित्राण-सप्त-जनमाविच्छन्न-वाङ्मनः-कर्म-कायिक-पाप-अय-वृषभ--तेजोदीप्यमान-गन्धर्वाप्सरः--समाकोर्ण-नृत्य-गीत-समाकुल-दिव्य-यान-करणक-स्वर्ग-लोकाधिगमन-यावदेतद्-वृषभ-रोम-सम-संख्य-वर्षाविच्छन्न-स्वर्ग-प्राप्ति-तदुत्तर-पृथिवी-राज्य-तात्-कालिक-सर्व-याज्ञिकत्व-महा-तेजस्कत्व-काम-नया हल-गो-निवहन-अमं वृषभाकृति सुपृष्टं सुशीलं सर्व-दोष-विवर्जितं शुभ-लक्ष्मणोपेतं सुवर्ण-शृङ्कं रूप्य-खुरं वर-वस्नावृतमलङ्कृतं पट्ट-वस्न-संभूषित- पुच्छममुं वर-वृषमं रुद्र-दैवतम् अमुक-गोत्राय ब्राह्मणाय अहं ददे। ततो दक्षिणा।

## वृषभ-पृजा-प्रार्थना-मन्त्र: ।

''धर्मस्त्वं वृष-रूपेण जगदानन्द-कारकः । अष्ट-मूर्तेरिधष्टानं त्राहि मां दुष्कृताद भुवि'' । 'प्रीयतां धर्मराजो मे' इति वदेतु ॥

## अथाश्व-दाने पूजादि ।

अद्य दश-युगाविच्छिन्न-शक-लोकाधिकरणक-वास-कामनया अमुं कंस-संभृतमश्वं यम-दैवतं यथा-नाम-गोत्राय ब्राह्मणाय अहं ददे। ततो दक्षिणा।

## शिव-पुराणीय-हिरण्य-दाने पूजादि ।

अद्य मातृक-पैतृक-यावज्जीवोत्पन्न-पाप-क्षय-दारिद्रयादर्शन-प्रवाल-वैदूर्या-ल्रङ्कृतत्व--बहु-गन्धर्व--बह्वप्सरः-संस्तृयमान--सूर्य--लोक--गमन-कामनया इदं हिरण्यमग्नि-दैवतं यथा-नाम-गोत्राय ब्राह्मणाय अहं ददे । ततो दक्षिणा ।

## विष्णुधर्मोक्त-हिरण्य-दाने पूजादि ।

अद्य स्वर्ग-छोकाधिकरणक-बहु-विधेष्ट-कामोपभोग-चन्द्र-भास्कर-विराज-मानापुसरोगण-पूर्ण-हं-स-युक्त-विमान-गमन-कामनया इदं हिरण्यमिन-दैवतं यथा-नाम-गोत्राय ब्राह्मणाय अहं दुदे । ततो दक्षिणा ।

#### अयं च दान-मन्त्रः—

"हिरण्यगर्भ-गर्भस्त्वं हेम बीजं विभावसोः। अनन्त-पुण्य-फल्लद्मतः शान्ति प्रयच्छ मे॥"

## अथ रजत-दाने पूजादि ।

अद्य भैरव-मार्ग-प्रापकाशेष-पाप-क्षय-कामनया इदं रजनं चन्द्र-दैवतम् अमुक-गोत्राय ब्राह्मणाय अहं ददे । ततो दक्षिणा ।

## अथ बहु-रत्न-दाने पूजादि

अद्य सुचिर-काल-रब्न-दान-फलकोपभोग-पूर्वक-भूतल-राज्य-प्राप्ति-काम-नया एतानि बहु-रब्नानि विष्णु-दैवतानि यथा-नाम-गोत्राय ब्राह्मणाय अहं ददे। ततो दक्षिणा।

## अथ धान्य-दाने पूजादि ।

अद्य सोम-समन्वितत्व-सोम-लोकोपभोग-तदुत्तर-मर्त्य-लोकोय-सर्व-रक्नो-पेत-दृष्ट-भोग-प्राप्ति-कामनया एतानि धान्यौपधि-फल्लानि प्रजापित-दृवतानि यथा-नाम-गोत्राय ब्राह्मणाय अहं दृदे । दक्षिणा ।

## कार्पासिक-वस्त्र-दाने पूजादि।

अद्य स्वर्ग-लोकाधिकरणक-महितत्व-कामनया इदं कार्पासिक-वस्त्रं बृहस्पति-दैवतं यथा-नाम-गोत्राय ब्राह्मणायेत्यादि । दक्षिणा ।

## अथ यति-संप्रदानक-भोजन-दाने ।

यति-भोजन-दाने प्रतिसिक्थं युग-संख्या पितृ-त्रि (तृ?)प्तिः । सन्न्यासि-सम्प्रदान-कौपीनाच्छादन-पादुका-कमण्डलु-दाने सप्त-कल्पं विष्णु-पद-प्राप्तिः ।

#### अथ श्राद्ध-प्रयोगाः ।

अद्य हय-मेध-यज्ञ-जन्य-फल्ल-सम-फल्ल-प्राप्ति-कामनया द्वारकाधिकरणक-गोमत्यां श्राद्धमहं करिष्ये ।

## अथ गोमत्युद्धि-सङ्गम-श्राद्धे ।

अद्य प्रयागाविच्छन्न-गङ्गा-स्नान-जन्य-पुण्य-सम-पुण्य-प्राप्ति-कामनया द्वार-काधिकरणक-गोमत्यां श्राद्धमहं करिष्ये। अद्य गया-पिण्ड-दान-जन्य-पुण्य-सम-पुण्य-प्राप्ति-कामनया अमावस्यायां गोमत्युद्धि-सङ्गमे श्राद्धमहं करिष्ये।

#### अथ क्षीर-करणक-विष्णु-स्नाने ।

अद्य प्रतिबिन्दु-शताश्व-मेध-याग-जन्य-फल्ल-सम-फल्ल-प्राप्ति-कामनया क्षीरेण विष्णुमहं स्नपयिष्ये । अथ यस्यां कस्यामप्येकादश्यां पश्चामृत-विष्णु-स्नाने ।

अद्यौकादश्यां कुळ-कोटी-समायुक्त-विष्णु-सायुज्य-प्राप्ति-कामनया पञ्चा-मृतेन जनार्टनमहं स्नपयिष्ये । अद्य कपिला-शत-दान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामनया शङ्क-स्थित-तोयेन कृष्णमहं स्नपयिष्ये ।

विष्णवे वस्त्र-दाने ।

अद्यैतद्वस्त्र-तंतु-सम-संख्य-वर्ष-सहस्राविच्छन्न-विष्णु-लोक-महितत्व-काम-नया विष्णवे इदं वस्त्रमहं ददे ।

विष्णवे-धूषित-वस्त्र-दाने ।

अद्यैतद्वस्न-तंतु-सम-संख्य-मन्वंतरावच्छिन्न-हरि-गृह-वास-कामनया इदं धूपित-वस्त्रं बृहस्पित-दैवतं माधवमहं परिधापियध्ये ।

विष्णु-सम्प्रदानकालंकरण-दाने ।

अद्य सांग-स-रहस्य-वेद-पारग-त्राह्मण-सम्प्रदानकालंकरण-दान-जन्य-फलानंत-फल-प्राप्ति-कामनया इदमलंकरणं भगवते विष्णवेऽहं दुदे।

कृत-पूजन-सद्दान-मानया श्रद्धया कृते ।

मण्डलोक-महीपस्य कन्यया बहु-मान्यया ॥ १ ॥

हरसिंह-महादेव्या द्वारका-पत्तले शुभे ।

पूजनादि-विवेकोऽयं चतुर्थः सम्मतः सताम् ॥ २ ॥

यः श्रीमानजनि प्रताप-नृपतेः श्रीवीरसिंहः सुतस्तस्यासीद् युधि संजितारि-निचयो दत्तार्थि-दानः सुनः ।

गङ्गा-तीर-पवित्र-पाटलि-पुरस्याधीश्वरो वैष्णवो

ज्ञाता श्रीहरसिंह-देव-नृपतिर्यश्चाहुवानान्वयः ।।

इदं तस्य महादेव्या बीनबाय्या महोदयम् ।

कृतं सुकृतिनां प्रीत्यै मण्डलीकस्य कन्यया ।।

द्वारका-पत्तलं श्रेष्ठं कण्ठेषु वसतात् सनाम् ।

पुण्योतसाह-प्रदं पाप-नाशनं कण्ठ-भूषणम् ।।

माहात्म्यस्यानुसारेण द्वारकाया इदं कृतम् । नानादरोऽत्र कर्तव्यो प्राह्यं गुणिभिरादरात् ॥

## [ कवि-प्रशस्तिः ]

तवं गङ्गे त्यिभिधीयसे बुध-जनैः कृष्णाङ्गि, पद्माश्रया देहीत्यस्य पदस्य यन्न निलयास्त्वां वीनवाय्याश्रिताः। किन्त्वेकं खलु सा बुधैिक्षपथगेत्युक्ता तथा निम्नगा धिक्रिस्मन पिथ वर्चसे भगवते पोच्चैश्च तेनाधिका ॥ १ ॥ पूर्वं कल्प-तरोर्लता दिविषदां धात्राऽर्थ-संसिद्धये पश्चात् कामदुधाऽनधा विरचिता भृग्वादि-मेधाविनाम्। ते तु प्राप्य दित्रं क्षमे न सुतरां दातुं द्विजेभ्यो यत-स्तस्मान्मीनवित त्वमेव विदुषां भू-कल्प-वही धृवम् ॥ २ ॥

देहीत्यत पदस्य यत्र निलयाः । Here the word पद means वस्त ; see AK, III. 393, p. 202.

<sup>2.</sup> एकं here means केवलं only ; see AK, III, 8, 16, p. 190.

<sup>3.</sup> त्रिपथगा is one of the synonyms of the Ganges, see AK., 1.9.31, p. 44.

<sup>4.</sup> निम्नगा means river; see AK., 1.9.30, p. 44.

<sup>5.</sup> वर्तसे ! The Ganges is called Tripathagā, because she flows in Heaven as Mandākinī, on earth as Bhāgirathī and in the nether region as Bhogavatī. She is specially designated once again as निम्नगा, i e., as flowing through the nether region, because she was specially brought down from Heaven for delivering the sons of Sagara reduced to ashes in the nether region through the rage of the sage Kapila.

भगवतः ?

मज्जन संसार-पाथोनिधि(?)-खल-जल-प्रोद्भवत्-पाप-वार्तावर्ते सद्वृत्त-पोतैः [सु]दृढ-गुण-युत्तै रुद्धृतः पुण्य-कीर्त्या । धर्मः श्री-बीनवाय्या[ऽत्र] किल कलि-युगे जातया यादवे किं वंशे तत्रातिचित्रं स हरिरुद्धरद् यत्र धर्मं प्रसूतः ॥ ३ ॥ श्रिवमस्तु । संवत् १५७४ वर्षे भाद्र-पद्-सुद्दि-सोमे लिखिनम् । शुभं भवतु । श्रीः ॥

<sup>1.</sup> Report on the search for Sanskrit Manuscripts in the Bombay Presidency during 1891-95 by A. V. Kathawate, No. 142, p. 113; at present deposited at Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona.

#### **TRANSLATION**

#### Introductory Verses

- 1. I bow down to Rāmānuja, dark, handsome, destroyer of demons, garbed in the robes of Kṛṣṇa and Brahman incarnate, for the removal of obstacles.
- 2. There was a Yādava king called Maṇḍalika, of celebrated fame and lofty might. He was highly respected and a patron of religion and learning. He, endowed with countless good qualities, vanquished his mighty enemies, dedicated his entire fortune and energy (to the service of God and men) and fulfilled the prayers of all supplicants in this age of vice.
- 3. His daughter was [is] the celebrated Bīnabāyī, consort of king Harasimha, generous and devoted to righteousness.
- 4. She listened to the eighteen Purāṇas, all the auspicious Smṛtis as well as Srutis (Scriptures) with undivided attention.
- 5. The wealth of the lady, majestic on account of countless virtues, is meant for Brāhmaṇas, the pair of her lotus-hands is blessed on account of the worship of Viṣṇu, etc., her heart because of the meditation of Murāri and ears because of hearing about Him; her sinful heart praiseworthy and eyes adorable because of the daily perception of His beauty

and her tongue (too) adorable because of the constant chanting of [His] hymns.

6. She, Binabāyi, composes the Dvārakā-pattala, the source of much religious merit, for the removal of sins and welfare of mankind.

The verses at the end of each Chapter

## Chap. I.1

This is the first [chapter] called Tīrtha-yātrā-viveka, approved by the learned, of the Dvārakā-pattala, composed by Bīnabāyī, very holy daughter of Maṇḍalika and chief queen of Harasiṃha and a pilgrim visiting many celebrated sacred places.

## Chap. II.<sup>2</sup>

Of the holy Dvārakā-pattala, composed by Bīnabāyī, chief queen of Harasimha and daughter of Maṇḍalika, visitor and gainer of [religious merits accruing from many] sacred places, this is the second [chapter], increasing the joy of the performers of good deeds, approved by the learned.

## Chapter III.3

This is the third [chapter], called Argha-snānaviveka, of the Dvārakā-pattala, composed by Bīnabāyī who is held in high esteem [by all] and has bathed in many renowned sacred places. It is auspicious and approved by the versed [in Sāstras], creates enthusiasm for [holy] baths and destroys sins due to evil deeds.

## Chapter IV.1

This is the fourth [chapter], called Pūjanādiviveka and approved by the learned, of the holy Dvārakā-pattala, composed with [due] regards by the daughter of king Maṇḍalika and chief queen of Harasiṃha, held in high esteem [by all] worshippers [of Viṣṇu] and offerer of gifts and homage to the good.

## Concluding Verses

Vīrasimha the great was the son of king Pratāpa. King Harasimhadeva, the connoisseur, a Vaiṣṇava, descendant of Cāhūvān² and (himself) the ruler of holy Pātalipura situated on the bank of the Ganges, the vanquisher of enemies in battles and offerer of gifts to supplicants was the son of Vīrasimha. May this illustrious Dvārakā-pattala composed by his chief queen Bīnabāyī³ and daughter of Maṇdalika for the pleasure of the righteous, creating longing for religious merit, removing sins and adorning the neck—decorate the necks of the wise.

<sup>1.</sup> P. 32

<sup>2.</sup> Popularly known as Cauhān.

<sup>3.</sup> i. e. the daughter-in-law of Vîrasimha and grand-daughter-in-law of Pratāpasimha.

This is composed in accordance with the Dvārakā-māhātmya; (so) this should be a pet and accepted by the connoisseurs with pleasure.

## [Panegyric of the Authoress]

- the learned, because you have taken shelter to the lotus-feet of Srī Kṛṣṇa,² and because those who have recourse to you need not utter the word "Give." But the distinction between you two is this that she has three courses,⁴ i.e., is restless, and has [in particular] a downward course⁵ and you always stick to the path of God; therefore you are greater [than the Ganges].
- 2. Formerly God created the Tree of all desires for gods and the Cow of plenty for the Brahmins like Bhṛgu and others, but as both of them were in heaven,

<sup>1.</sup> A part of the Prabhāsa-khaṇḍa of the Skandapurāṇa. Bīnabāyī says she has followed the lead of the Skandapurāṇa and the directions, ritualistic or otherwise, formulated by her in this work do not violate its authority.

<sup>2.</sup> As he Ganges originates from the holy feet of Srī Kṛṣṇa, they are really her shelter.

<sup>3.</sup> i. e., she gives all the supplicants so plentifully that they need not pray for anything more. With reference to the Ganges, those who seek refuge with the Ganges as well need not bear the burden of their bodies any more, [i. e., they attain salvation and are not born again].

<sup>4.</sup> In the heaven, earth and nether regions.

<sup>5.</sup> i. e. she is addicted to the low.

they could not offer the Brahmins [living on earth] anything; so, O Minavati, God created you as the Creeper of all desires on earth.

3. In this age of vice, the celebrated Bīnabāyī, born of the Yādava race, rescued religion, merged in the whirlpool of sin of the treacherous water of the ocean of the Universe, by means of her lofty character,—a vessel pulled by strong chords.¹ No wonder that one originating from the family of the Yādavas, born of which Srīkṛṣṇa rescued religion, should do so.

<sup>1.</sup> Kindness, charity, etc.

#### **APPENDIX**

# DESCRIPTION OF THE MS. OF THE DVĀRAKĀ-PATTALA.

The MS. of the Dvaraka-pattala is complete in seventeen folios. Eight lines in each page; twenty-six letters in each line. Substance: paper, Script: Devanagari. Date: Samvat 1574 i.e. 1518 A.D. The MS. is rather carelessly written and full of faults of omissions and commissions as our emendations in foot-notes will show. The last three verses of the MS. entitled Kavi-prasasti by us (pp. 33-34) in this edition are most carelessly written by a different scribe and abound in mistakes. The pagination of the MS. is quite in order but there is a glaring omission between p. 4 which ends with पटेन्नाम-सहस्रन्तु and p. 5 which begins with अवैद्वारा The numbering of the verses in the MS. itself shows that the last three padas of verse 33, the first twelve syllables of verse 42 and the intervening verses i.e. verses 34-41 have been altogether omitted by the scribe (see p. 17, particularly, f. n. 8).

# INDEX VERSE INDEX OF DVĀRAKĀ-PATTALA

| ' Verse                  | Р     | age | Verse                   | P     | age |
|--------------------------|-------|-----|-------------------------|-------|-----|
| अध्वनि श्रान्त०          | •••   | 16  | एवं संपूजित०            | •••   | 12  |
| श्रर्घ-स्नान०            | •••   | 26  | <b>ॐ</b> विष्णोः        | •••   | 23  |
| श्रश्व-कान्ते            | •••   | 23  | कथां श्रगोति            | •••   | 16  |
| <b>अ</b> ष्टादश-पुरागानि |       | 11  | कन्यया मगडलोकस्य        | •••   | 20  |
| त्रासी <b>दादव</b> ०     | •••   | 11  | क्लेवरं परित्यक्तं      | • • • | 14  |
| इति पृष्ठस्तदा           | •••   | 15  | कस्मिन् मासे            | •••   | 15  |
| इदं तस्य                 |       | 32  | कि फलं                  | •••   | 13  |
| उद्भृतासि                | •••   | 24  | कृत-पूजन०               |       | 32  |
| उपानहीं तु               | •••   | 16  | कैलास-शिखराकार <b>ं</b> |       | 17  |
| एतानि पुगय॰              | • • • | 32  | गत्वा हि                | •••   | 21  |

| Verse                   | P     | age | $V_{erse}$                   | F   | age |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----|-----|
| गया-श्राद्धेन           | •••   | 16  | मार्गे स्थित <del>स</del> ्य | ••• | 16  |
| गृहोत्वा.तु             | •••   | 21  | माहात्म्यस्यानुसारेण         | ••• | 33  |
| तदा प्रभृति             | • • • | 14  | यः श्रीमानजनि                | ••• | 32  |
| तस्य कन्या              | •••   | 11  | यः स्नात्वा                  | ••• | 13  |
| तस्मात् कलि युगे        | •••   | 14  | यत तैविक्रमी                 | ••• | 14  |
| तिस्रः कोट्योऽर्घ०      | •••   | 23  | यदा मतिं                     | ••• | 15  |
| तीर्थ-राज               | •••   | 22  | यदि तिष्ठाम्यहं              | ••• | 13  |
| त्वं गङ्गेत्यभिधीयसे    | •••   | 33  | यदि तुष्टोऽसि                | ••• | 13  |
| दूराद्वेममयं            | •••   | 17  | यन्मया दूषितं                | ••• | 24  |
| द्वारकां गच्छमानस्य     | •••   | 15  | यया विरच्यते                 | ••• | 12  |
| द्वारका पत्तलं श्रेष्ठं | •••   | 32  | यस्या वित्तं                 | ••• | 11  |
| द्वारका पत्तले          | •••   | 18  | यातायां गच्छमानस्य           | ••• | 16  |
| द्वारका-पत्तले पुरुये   | •••   | 20  | यातार्थं कृष्ण •             | ••• | 15  |
| धर्मस्त्वं त्रुष०       | •••   | 30  | यातार्थं गच्छमानस्य          | ••• | 16  |
| नन्दिनीत्येव ते         | •••   | 23  | यावत्पदानि                   | ••• | 15  |
| नमस्ते त्वां            | •••   | 23  | ये पश्यन्ति                  | ••• | 13  |
| नमस्ते विश्व०           | •••   | 22  | यो नरः                       | ••• | 14  |
| नमो विष्गु ०            | •••   | 22  | वशिष्ठ-दुहितदेंवि            | ••• | 21  |
| पञ्च-सृना०              | •••   | 17  | विद्यमाचरते                  |     | 16  |
| पठेत्राम-सहस्रन्तु      | • • • | 17  | विद्याधरी सुप्रमन्ना         | ••• | 23  |
| परस्परं वरी             | •••   | 14  | विहितानेक०                   | ••• | 18  |
| परान्नं पर०             | •••   | 17  | विहिता <b>ने</b> क०          | ••• | 27  |
| पूर्वं कल्प०            | •••   | 33  | श्यामं रामानुजं              | ••• | 11  |
| व्रद्म-लोक०             | •••   | 21  | साधु भागवत०                  | ••• | 15  |
| भो भूमि-देवाः           | •••   | 15  | <b>हरसिंह</b> ०              | ••• | 32  |
| मज्जन् संसार०           | •••   | 34  | हिर <b>ग्यगर्भ</b> ०         | ••• | 30  |
|                         |       |     |                              |     | ノリ  |

## **SMRTI**

## GANGĀ-VĀKYĀVALĪ

by VIŚVĀSADEVĪ



#### GANGĀ VĀKYĀVALĪ BY VISVĀSADEVĪ

Viśvāsadevī, the authoress of this work, was the wife of Padmasimha, younger brother of Sivasimha, king of Mithilā. After Sivasimha's death, his brother Padmasimha became the king. And after Padmasimha's death Viśvāsadevī ascended the throne. The royal family of Mithilā was highly cultured and the members were themselves votaries of learning. Viśvāsadevī and her sister-in-law Lakhimā Devī, wife of Sivasimha, were reputed scholars and authoresses. Both the sisters-in-law were patronesses of learning and their courts were consequently full of authors and poets, such as Vidyāpati. Vidyāpati was a senior contemporary of Viśvāsadevī who flourished in the 15th century A.D.

The Gangā-vākyāvalī is a fairly voluminous treatise on Smṛti (Ritual). It deals with, as its name indicates, all sorts of rites connected with the worship of the holy river Ganges. Thus, the work gives an account of the blessings, mundane or supra-mundane, which one obtains through thinking of the holy Ganges, uttering her holy name, starting for bathing in the same, hearing about her glory, having an actual sight of her, bowing down to her, bathing in her, etc.

The Gangā-vākyāvalī collects informations regard-

- 1 For further details, see Appendix IV, The Royal Family of Mithila.
- 2 Lakhimā Devī was a poetess of renown. See Sanskrit Poetesses, Part A, pp. xvii and 17.

ing the Ganges from various sources such as the Purāṇas, Smṛtis, etc. and records Viśvāsadevī's view-points regarding various sacrifices, rites, etc. in connection with the Ganges.

There are in all 29 chapters, viz., on remembrance (smaraṇa), uttering the name (kirtana), setting off (yātrā), hearing (the eulogy of the Ganges: śravaṇa), having recourse to (gati), seeing (viksana), bowing down (namaskāra), touching (sparšana), Śrāddhas on arrival at holy places, removing fear (abhaya), images of all relatives (sarva-bandhu-pratikṛti), jurisdiction (kṣetra), plunging (avagāhana), bathing (snāna), offering libations (tarpana), besmearing the body with earth (mrttika), counting beads (japa), miscellaneous subjects such as offering gifts (dāna), offering cakes (pinda), performing rites in water (jala), drinking water (toya-pana), residing on the banks (āśraya), atonement (prāyaścitta), paying homage to the resident on the banks (kṛta-kṛtya), voluntary or natural death (mrtyu), placing bones (asthi-sthiti), religious merits accruing from the baths at the confluence of the Ganges and the sea, etc., hindrances (vighna) and prohibitions (pratisiddha). They deal with subjects that the pilgrims to, or other devotees of, the Ganges should know and translate into action in course of pilgrimage or otherwise, whether at home or abroad.

In the first chapter Viśvāsadevī shows that it is the bounden duty of a devotee of the Ganges to think of her

<sup>1</sup> On Smaraṇa (Remembrance).

as often as he can if not constantly. Respect and devotion are concomitant factors which lead to the fulfilment of all spiritual aspirations and when one remembers the name of the Ganges, one must do so, naturally, with due respect and devotion.¹ Even if one recounts the holy name of the Ganges from a long distance, one is purged of all sins. Moreover, one obtains in this wise the results of performing a large number of sacrifices, wonderful houses, good health, wealth, etc. Remembrance of the name of the Ganges is the only way to obtain the region of Siva after death.

In the second chapter on the utterance of the name of the Ganges<sup>1</sup> Viśvāsadevī points out that even though one mutters the name of the Ganges from a long dis-

तत्र भिक्त-श्रद्धा-पुरःसरमेव सर्व कर्म विशेषमापादयति । त्रातो भिक्तश्रद्धे त्रावश्यमेव कर्तव्ये कर्मणि कर्तव्ये । तथा च यमः—

"भिक्ति-श्रद्धे हि काम्यानां वृद्धि-च्रेम-करे हिते"

काम्यानां काम्य-कर्मणाम् । शास्त्रार्थे तथेति प्रत्ययः श्रद्धा । उपास्यता-निश्रयो भिक्तः, क्रचिदुपासनाप्युच्यते । तथा च देवलः—

"महदप्यफलं कर्म श्रद्धया परिवर्जितम्"

श्रफलम् श्रल्प-फलम्। तथा च पाद्ये---

"अश्रद्धया हतं सर्वं यत् कृतं पार-लौकिकम्।

श्रमक्ला च तथाऽवरयं भावाशुद्ध्या तथा कृतम् ॥"
तथा हतं भवेदिति । श्रतो भक्ति-श्रद्धाभ्यां विशेषमापद्यते ।

<sup>1.</sup> Chapter on uttering the name (Kīrtana-prakaraṇa).

tance, one is sure to get rid of all sins and acquire more intrinsic religious merits. A person who recites the holy name of the Ganges three times a day does not suffer any evil on this earth. This recitation also considerably helps him to attain salvation.

In the next chapter Viśvāsadevī deals with setting off for the Ganges. She enumerates the religious merits gained by starting for the Ganges and shows that a person who has not started for the Ganges is born on earth for nothing,—his sacrifice, penances, learning, gifts are all in vain. Even if a person, making a start for the Ganges, die in an inauspicious tract will reap the benefit of bathing in the Ganges. She also shows that the starting in itself is of immense religious importance. Even the deities themselves await for the starting of the pilgrims; the ancestors continually sing for a descendant that will start for the Ganges as a pilgrim. And of a pilgrim all the sins get automatically removed as it were; he goes direct to heaven after death. The rituals described in the Sastras are all expensive and therefore, not within the easy access of ordinary people. But pilgrimage does not entail much difficulty in this respect, though it counts for more religious merit than the celebration of sacrifices and rites. Poverty is in store for the person who does not go out on pilgrimage. If a person starts for a holy place even without his knowledge, he obtains all his desired objects, goes to heaven and saves his ancestors from hell.

The authoress then points out in this connection that all the pilgrims cannot necessarily avail of the same religious merit but there must be difference in this respect in accordance with the differences in qualities of both head and heart, the purity of the body and the mind, of the pilgrims themselves. Thus, he who is self-restrained, learned and famous, does not accept gifts; has an unpoluted mind, is without any pride, truthful and kind to all, deserves the entire merit accruing out of pilgrimages. The faithless, the sinful, the suspicious, the disputing, and atheists acquire no merit for pilgrimages.

Viśvāsadevī then gives the ritualistic directions a pilgrim should follow during his start. He should shave his head cleanly and fast on the day preceding the auspicious day for starting and worship the deities, ancestors and the honest, etc. The Vāyu-purāṇa stipulates that a pilgrim to Gayā should perform the ābhyudayika or pārvana Śrāddha, wear the dress of an ascetic, go round the village and break his fast after the Śrāddha in another village. Viśvāsadevī explains here that the rule about pilgrimage to Gayā is to be widened in scope. As the rule is applicable to Gayā, it will apply in the case of

<sup>1.</sup> By 'Sinful' is here meant one who is extremely sinful; by pilgrimage he gets rid of the sins but is not entitled to acquire religious merit.

all other places as well.¹ Viśvāsadevī also points out that the pilgrim should go to another village no doubt, but it must be situated within two miles from it as a pilgrim must not travel more than two miles after performing a Śrāddha in any case.² The pilgrim may wear shoes, use umbrellas, stick, etc., if necessary. The Mātsya and the Mārkaṇḍeya Purāṇas impose the limitation of avoiding them only for those who start for Prayāga and the limitation, therefore, is not general, says Viśvāsadevī.

Viśvāsadevī is of opinion that those who bathe in the holy places they happen to pass through, cannot acquire the religious merit for starting on pilgrimage. She agrees with many authorities in their statements that the religious merits acquired by starting for the Ganges or by sending others for pilgrimage to the Ganges are of a very high order. While starting for pilgrimage, one must not dine at some body else's place nor with anybody else. The pilgrim should bathe early in the morning, mutter the name of the Ganges, observe his daily rites and go out slowly.

In the following chapter" it is stressed that the

गमन-फलश्च यद्यपि गयायामेव श्रूयते, तथापि तीर्थान्यर-यालायामपि
 द्रष्टव्यम् , "एकल निर्णात" इति न्यायात् ।

<sup>2.</sup> श्रामान्तरन्तु क्रोशाभ्यन्तरमेव, श्रष्विन च क्रोश-पूरेे इत्यादिना श्राद्धोत्तरं क्रोश-गमन-निषेधात्।

<sup>3.</sup> On Hearing (Śravaṇa-prakaraṇa).

Ganges sanctifies one just the same if one hears about her, as he is sanctified by touching or seeing her, bathing in her, starting for her or by drinking her water.

One may acquire infinite religious merit or be saved from all injuries by having recourse to the Ganges as the protecting deity. She protects even those who kill the most virtuous persons or are lax in sexual morality.<sup>1</sup>

The authoress then proceeds to show that seeing the Ganges is indeed an equally great source of acquiring further religious merit. As soon as the pilgrim reaches there, he should cast a longing lingering look at her so that his sins may be destroyed immediately. Just as the serpents become devoid of poison at the sight of the serpent called Taksaka, the pilgrim also similarly becomes sinless at the sight of her. Sins of any description, committed knowingly or unknowingly, are destroyed at the sight of the Ganges. Knowledge, wealth, long life, an established life, etc. may be reckoned as outcomes of the holy sight of the Ganges. Seven generations upwards and seven downwards are rescued for ever by a look at her, by touching her or bathing in her. The consequence of the sight of the Ganges is just the same as that of digging a pool or tank, the performance of a sacrifice or even by having a sight of the supreme soul. All the holy places of the

<sup>1.</sup> Chapter on having recourse to the Ganges (Gati-prakarana).

three worlds, the Trinity, Religion, sacrifice, etc. all exist in a subtle form in the Ganges. All the holy places of the world really reside in the Ganges. She is the life and soul of Siva and as such, her worshipper really worships Him at the same time.

In the next chapter<sup>1</sup>, the authoress shows that a person who bows down to the Ganges, particularly in the morning, is substantially helped with regard to the attainment of the four ends of life, viz., Religion, Wealth, Love and Salvation.

She points out in the following chapter<sup>2</sup> that even a great sinner gets rid of major sins and becomes pure by means of touching the water of the Ganges.

The next thing for the pilgrim is to perform the Śrāddha ceremony incumbent upon arriving at the desired holy place. Here he may invite any Brāhmaṇa without discrimination. The cakes to be used in the Śrāddhas should be made of groats (esp. of barley-meal: śaktu), of wheaten flour fried with ghee and milk (and oblong in form: saṃyāva form), paste of Asa Foetida (piṇyāka) or molasses. In the holy places, the pilgrim should perform the Śrāddha ceremony without the presentation of a respectful offering (arghya) and invocation (āvāhana). Necessary precautions against the pollution of the offerings by the sight of dogs, crows and vultures must be taken. The performance of the Śrāddha ceremust

<sup>1.</sup> On Namaskāra.

<sup>2.</sup> On Sparsana.

mony in a sacred place causes intense delight of the manes. So the pilgrim must always perform their \$rāddhas in holy places. Libations of water must always be offered on such occasions. The pilgrim should do all these without delay. He must not do anything detrimental to the proper observance of the rites. Some are of opinion that the pilgrim should not present offerings or resort to invocation in all the Srāddhas performed in sacred places.1 According to Viśvāsadevi, and rightly so, this view is not tenable. It is expressly stated in the text that one should not delay in offering Srāddhas when one reaches the holy place. There may be a prima facie view that as the manes exist in the holy places, what is the good of invoking them at all, because to invoke them really is only to address them to come near. Viśvāsadevī refutes this view by stating that the general rule is that gods only are to be invoked. Unless there is a distinct rule to the contrary, they must be invoked. Therefore, the pitrdevatās, the mane-gods, must be invoked, as a rule. As it is expressly stated that the manes need not be invoked in the Śrāddhas observed on account of reaching the holy places, the pilgrim should not invoke the manes

<sup>1.</sup> They interpret the text "श्राद्धञ्च तत कर्तव्यमध्यावाहन-वर्जितम्" thus; here तत is not निमित्ते सप्तमी—making it a case of उपपद-विभक्ति but it is a case of श्रिधकरणे सप्तमो—a case of कारक-विभक्ति and the maxim "उपपद-विभक्तेः कारक-विभक्तिगैरीयसी" holds good, Sid. Kaum. 583, p. 147, Pan. 2. 3. 16.

on these particular occasions, says Viśvāsadevī. And the formulas of invocation, too, need not be uttered.

While offering the manes clothes, the sacrificer should utter the sacred formula "Etad vaḥ pitaro vāsaḥ," etc. This is so, because it is expressly stated in the text "Etad vaḥ pitaro vāsa iti jalpan pṛthak pṛthak." But in connection with the Ekoddiṣṭa Śrāddha performed for the parents, "namo vaḥ" should be necessarily changed as "namas te." The prima facie view that "namo vaḥ pitaro vāsaḥ" would do and no mantrohaḥ (i.e. alteration in the mantra in gender and number) is necessary is not tenable—says Viśvāsadevī.

It is stated in the Devi-purāṇa: "Akāle'py athavā kāle tīrtha-śrāddham tathā naraiḥ prāptair eva sadā kāryam," etc. The authoress here rightly points out that the word "akāle" in the text does not refer to the night and such other periods of the day that are not suitable for bathing—which would really involve the violation of the general principles enunciated beforehand. The "akāla" here refers to the periods

<sup>!</sup> नन्वावाहनं पित्रादि-सिन्निधि-फलं ते च तीथें नित्य-सिन्निहिता एव । तीथीधिकरणक-श्राद्ध-मातेऽधीवाहन वाध उचितः...शरीरस्य बौद्धस्य वा सिन्निधेर्देवताधिकरण-विरोधेन निरस्तत्वात, किमर्थं तिहं अन्यतावाहनमदुष्टार्थ-मित्यवेहि, श्रतएव नावाहन-मन्त्रोऽपि ।

<sup>2.</sup> This is the conclusion (सिद्धान्त) of the पूर्व-पद्म or prima facie view mentioned before.

<sup>3.</sup> Pindam upari sūtram dadyād iti.

that are particularly mentioned as auspicious.1 In other words, even though such auspicious days be not available, one should perform the Śrāddha consequent on arrival at a sacred place. There is a prima facie view here: akāla here refers to the night and other periods, because no particular day is declared as inauspicious for the purpose of Śrāddhas; so, really speaking, there is no question of any particular day being suitable or unsuitable for bathing purposes. The text is meant for the suspension of the general prohibition in this particular case. Viśvāsadevī answers to this-No. There is no denying the fact that no particular days are prohibited for the performance of Srāddhas; the question arises because a general sanction is necessary as the Śrāddha on arrival is compulsory. So the meaning of the word "Akāla" in the text is—though the pratipada and several other days are not particularly declared as auspicious for Śrāddhas, they will be considered as such provided the bath be consequent upon arriving at a sacred place. Here again, there is another prima facie view: those who arrive at a sacred place at periods that are not suitable for the performance of Srāddhas are debarred from offering the Srāddha for arrival because the time on that day is not suitable nor would the following day be the day of his arrival at the place. The right decision is that the pilgrim should offer this necessary

<sup>1.</sup> The auspicious days are the full moon day, black moon day and so on. Vide infra; chapter on Snāna.

Srāddha on the following day ninety-six minutes after the day-break. The pilgrim does not incur any sin as such delay cannot be helped.

If a pilgrim cannot procure other materials for the Śrāddha, he should at least offer the cake. If one visits many holy places on the same day, one should perform the Śrāddha on each occasion. The fasting is enjoined to serve as a means to getting some desired object; it is not compulsory.

There is a prima facie view that the pilgrim should shave off cleanly and fast in every sacred place. This is based on the use of the word "Sarva: all" in the following couplet, particularly because this word has an emphatic note as only four sacred places, viz., Gayā, Ganges, Viśālā and Virajā, are mentioned where no shaving off should take place and no fasting is enjoined.

'Mundañ copavāsaś ca sarva-tīrtheṣv ayam vidhiḥ

Varjayitvā Gayām Gangām Viśālām Virajām tathā.' But this view is not tenable, says Viśvāsadevī, because if the word "Sarva" be not used in a restricted sense, it will be misleading." Sometimes the places that yield desired objects are also designated as tīrthas; certainly one need not shave off and fast in these places. Nor may it be said that by observing the rules at any sacred place, one may gain any desired object; because it is contrary to the customs of any country to shave off and fast on account of visiting the springs of one's own country. Nor may it be said that the word "Sarva" is

intended to mean particular sacred places, as it is well-known that the inhabitants of the Central Provinces are entitled to dispense with these (shaving and fasting) in connection with their pilgrimage to Prayāga even. The texts seem to indicate that the Ganges and Prayāga are the only sacred places where fasting and shaving are necessary.

Even then, "Sarva" cannot be said to have been properly used, because it cannot denote only two sacred places. Moreover, the 2nd part of the couplet stating that the Ganges is no fit place for shaving goes against this view. Moreover, the author of the Kalpadruma and other authorities do nor take into consideration the verses "Gangām samprāpya yo dhīmān muṇḍanam naiva kārayet'' etc., at all. The Smṛtisamuccaya states that there are seven occasions when one should shave off, viz., arrival at the Ganges and Prayaga, after the death of the father, the mother and the preceptor, during the Garbhādhāna ceremony and the drinking of the Soma juice.1 As is evident, the word "Sarva" does not find any support from this couplet as well as only two sacred places have been mentioned even though the Ganges be taken as denotative of any part of the Ganges, not in the limited sense of the Ganges within the jurisdiction of Prayaga. Now,

गङ्गायां भास्कर-चेत्रे मातापितोर्गु री मृते ।
 श्राधाने सोमपाने च वपनं सप्तसु स्मृतम् ॥

what is the real solution? What does the word "Sarva" mean and how is the apparent contradiction in different texts viz., the couplet of the Skanda-purāṇa, "Muṇḍanañ copavāsaś ca," etc. as quoted before and the following:—

"Yāvanti nakha-romāṇi vāyunā preritāni vai. Patanti Jāhnavī-toye narāṇāṃ puṇya-karmaṇāṃ Tāvad-varṣa-sahasrāṇi Svarga-loke mahīyate," etc.

to be solved? Viśvāsadevī gives us the right solution. She says the Ganges in the texts, "Yāvanti nakharomāṇi," etc., "Gaṅgāyām bhāskara-kṣetre," etc. refers to the Ganges at Prayāga, as all the authorities agree that shaving off in the Ganges at Prayāga counts for boundless religious merits. She rightly remarks that the admission of an option or alternative¹ according to the maxim "Ṣoḍaśi-grahaṇāgrahaṇavad-vikalpaḥ"² is out of the question here as such an option is allowable only when there are no other texts that go against the decision arrived at. Now, with reference to the Ganges, the texts are reconciled; what about the right interpretation of the word "Sarva" in the couplet

<sup>1.</sup> Veti vikalpah ; Pāņ. i. l. 44, scholiast.

<sup>2.</sup> There are two scriptural statements, viz., "Atiratre sodasinam grhņāti" and "Nātirātre sodasinam grhņāti." To reconcile these two contradictory statements, it has been solved that the sacrificer may or may not follow the direction.

quoted from the Skanda-purāṇa? Here, too, Viśvāsadevī has an excellent solution. "Sarva-tirthesu" in the couplet refers to Prayaga,1 the place that represents all the sacred places in One: Sarvāṇi tīrthāni yatra, teṣu— Bahubrīhi compound. And then the particular mention of Gayā, etc., where no pilgrim should shave specially serves the purpose of drawing attention to the fact that whereas in these places no pilgrim should shave and fast, he must not avoid shaving off at Prayaga unless he is compelled to do so for some unavoidable circumstances. An analogy may be shown here. When it is stated that the oblation, caru, should consist of mudgas, evidently the māṣas are excluded; still when it is expressly stated again that the masas are not fit for use in sacrifices, the object is to emphasise that not only are the masas to be rejected altogether as sacrificial stuff but also that the mudgas deserve preferential treatment.

The pilgrim must also know the real area of the Ganges wherein all the various rites ought to be performed. In this connection the Skanda-purāṇa states that all the rites performed within four miles³ on both sides of the Ganges are really done in the Ganges and those who live or die over there are entitled to salvation. On

<sup>1.</sup> Prayāgeşv ity-arthaḥ.

Rice, barley and pulse boiled with butter and milk.

<sup>3.</sup> One गव्यूति ।

the other hand, the Bhaviṣya-purāṇa prescribes eight miles on both sides of the Ganges as the real area wherein the rites with regard to the Ganges ought to be performed. According to the Mahābhārata, the area covered by the water of the Ganges during the fourteenth day of the black-moon of the month of Bhādra is to be regarded as the bed of the Ganges and then begin the banks of the Ganges. According to the Brahmāṇḍa-purāṇa the maximum religious benefit will accrue if the rites be performed within four cubits of the water level on both sides. Religious merits of a high order accrue from penances, oblations and death in the Ganges, natural or voluntary. Nobody should accept any gift within four cubits of the water-level<sup>1</sup>

Even an extremely sinful man is relieved of all sins by plunging into the Ganges. Just as the gloom is dispelled at the rise of the Sun, all the sins are removed by means of a plunge in her. Even a single plunging is sufficient for the rescue of all the ancestors. The Bhavisya-purāṇa declares that it is impossible to describe the beneficial results of plunging in the Ganges; the heaven and salvation at once come within easy reach.<sup>2</sup>

It is said that if one bathes in the Ganges even without having much regard for her, one will gain religious benefit. Then it becomes incompatible with the

<sup>1.</sup> Kşetra-prakarana, pp. 118-120.

<sup>2.</sup> Avagāhana-prakaraņa.

general doctrine that all rites should be accompanied with devotion. Viśvāsadevī says that there is no contradiction in this as a bather without devotion will gain only ordinary results, whereby a devoted bather will get all the results—mundane as well as supra-mundane. One should, first of all, during a bath in the Ganges remember Nārāyaṇa and then plunge into the water. A single bath even without the holy mantras removes all the great sins. One need not be careful about the time, whether it is auspicious or not, for bathing in the Ganges. A bath in her is an essential requisite for the purity of thought. She is sanctifying for all men at all climes and at all times. Her water, though preserved, yields religious merit.

An impure person should sip water before plunging. For the purpose of sipping one should sit down on the same level, have the hair bound up into a knot on the crown of the head, folded palms and absorbing attention. One should have a hollowed palm resembling the ear of a cow, look at the water, sip thrice, and touch the mouth thrice. One should rub the body twice. Then one should sip the water at the part of the hand situated at the root of the thumb.<sup>1</sup> One should not sip water by the part of the hand at the root of the little finger,<sup>2</sup>

<sup>1.</sup> This is known as the Brāhma-tīrtha; vide Manu, ii, 59, etc.

<sup>2.</sup> i. e. the Kāya-tīrtha; vide op. cit., ii. 58 and 59. This part is sacred to Prajāpati.

by the tip of the fingers<sup>1</sup> or by the part of the hand called the Pitṛ-tīrtḥa i.e. sacred to the manes.<sup>2</sup>

If the Brahma-tirtha cannot be used for some reason or other, the pilgrim may use the Kāya-tīrtha or the Deva-tīrtha.1 But the pitr-tīrtha must never be used while sipping. Yājñavalkya says the Brāhmana should drink water in a such a way that it may reach his heart, the water drunk by a Ksatriya hould not go beyond his throat and that drunk by a Vaisya should not go beyond the palate. Women and Sūdras should only touch the lips with the water. Sipping water by the tips of nails is prohibited, nay, is declared most injurious. While sipping, one should have the face turned towards the north or the east. One should not sip bareheaded or without having the throat covered beforehand; nor should one sip with the water preserved beforehand, standing, making a sound or with diverted attention. Devala says that one should wash one's hands up to the wrist and feet up to the knee. Gobhila says that one may enter into knee-deep water for washing the feet. Paithinasi says if one sips, standing in the water -one becomes mentally pure; if outside water, externally. So the right thing for one is to have one leg in the water and the other outside so that he may be both mentally and physically pure-says Viśvāsadevi. Nobody should sip with the remnant of water after wash-

<sup>1.</sup> i.e. the Deva-tīrtha. These tips are sacred to the gods.

<sup>2.</sup> This is a vyavasthā-vikalpa.

ing feet. In case of the dearth of water, one should throw off some water first and sip then. If not strictly necessary, hot water should not be used for sipping. Nobody should sip water with shoes and the turban on, standing in water, with the hind tucking or the tuft of hair on crest loose. Nor should he do so while walking, sleeping or touching the marks on the fingers, bending down, speaking, looking at one's self, touching the lower part of the body or the ground. While sipping, one should be properly clothed and should have no contact with any impure object. In connection with the proper observance of this rite of sipping, a person should also touch the mouth with the three fingers, the fore-finger,1 the ring-finger<sup>2</sup> and the middle one,<sup>3</sup> pressed together. Thus, he should touch the nose with the thumb and the fore-finger, the eye and the ear with the thumb and the ring-finger again and again. With the little finger and the thumb should he touch the navel and with the palm the heart. Then with all the fingers together should he touch the head and with the tips of the fingers both the arms. The object of touching the different parts of the body is to please the presiding deities of them all, viz., the Wind-god, the Sun and so on.

A person, who observes any rite without sipping, through mistake or otherwise, is entitled to no benefit to accrue from it.

<sup>1.</sup> Literally, the threatening finger, tarjani.

<sup>2.</sup> Anāmikā.

<sup>3.</sup> Madhyamā

<sup>4.</sup> Kaņiṣṭhā.

The Kṣatriyas, Vaiśyas and Sūdras should not bathe on the tenth, third and thirteenth days of the moon respectively for religious purposes. Similarly, those whose parents are living should not bathe on the black-moon day nor on the ninth, unless there are other reasons to do so. If a person bathes on the first day of the moon, he loses his son; if on the third, his wife; if on the tenth, wealth and if on the thirteenth, he loses everything. These prohibitions would not, however, apply in the following cases: the birth-day of the son, the day of the passage of the sun or a planet from one position to another, the birth-day and with regard to the daily bath.

Before bathing a person should make a quadrangle covering four cubits all around and invoke the Ganges with the prescribed formulas<sup>2</sup> seven times. He should scatter the water in his folded palms on his head three, four, five or seven times. Then he should besmear his body with the mud of the Ganges with the mantras

<sup>1.</sup> Samkrānti

<sup>2. &</sup>quot;विष्णोः पाद-प्रस्ताऽसि बैष्णवो विष्णु-पूजिता । पाहि नस्त्वेनसस्तस्मादाजन्म-मरणान्तिकात् ॥ विष्णु-पादार्ध्य-सम्मूते गङ्गे त्रिपथ-गामिनि । धर्मद्रवीति विख्याते पापं मे हर जाहवि ॥ तिस्रः कोट्योऽर्ध-कोटी च तीर्थानां वायुरव्रवीत् । दिव भुव्यन्तरिक्षे च तानि ते सन्ति जाहवि ॥ etc.

See p. 23 of the Dvārakā-pattala for the remaining mantras.

prescribed.1 He should offer water-libations to Brahman, Visnu, Rudra and Prajāpati in succession; also to Gods, Yaksas, Serpents, Gandharvas, Apsaras, Demons, Birds, Trees, those who move tortuously, Vidyādharas, ponds, the frequenters in the ether and all those who fast and indulge in sin or are virtuous along with the utterance of the prescribed mantras. Wearing the sacred thread over the left shoulder hanging towards the right,2 he should offer libations to the gods; and with the thread round the neck,3 to men; then to the sages and their sons—such as Sanaka, Sananda, Sanātana, Kapila, Asuri, Pañcasikha, etc., and also to various gods. Putting the sacred thread4 over the right shoulder and placing the left knee on earth he should offer libations to Agnisvātta manes,5 the Saumyas, the Havismats, the Usmapas, the Sukalins, the Varhisads and Ayyapas. To all the manes on the father's and mother's sides should he offer libations of water mixed with linseeds and sandal, having kuśa

श्रारुह्य मम गालाणि सर्व-पापैः प्रमोचय ॥

<sup>. &</sup>quot;श्रश्न-कान्ते रथ-कान्ते विष्णु-कान्ते वसुन्धरे ।" etc. See pp. 23-24, op. cit; also add—

<sup>2.</sup> Yajñopavîtî. 3. Nivîtî.

<sup>4.</sup> ऋपसर्व्यं कृत्वा । Cp. Yājñavalkya. i. 232.

<sup>5.</sup> RV. x. 15. 11; in later texts, also found as Agnisvätta—meaning a class of manes who on earth neglected the sacrificial fire.

<sup>6.</sup> The Pitrs who are the descendants of Angiras and progenitors of Kṣatriyas; Manu, iii. 197 and 198.

See Manu, iii. 199.

blades in his hands. Then should he offer libations to the relatives as well as non-relatives, relatives of the previous birth and all those who desire to have libations' from him in accordance with the procedure prescribed. While bathing, he should expressly state the various objects of his bath in his samkalpas. Wearing dry garments, he should wash the upper garment and offer the water with his face towards the south—passing out from the same on the Kuśa blades laid beforehand on the ground for the purpose. He should not throw the water pressed out of the cloth into the water of the Ganges. He should wear both the upper and the lower garments, dry and washed. He may also wear silken, hempen<sup>2</sup> garments as well as kutapas,<sup>3</sup> particularly as substitutes. These should not be exceedingly red or dirty.

Then he should draw a lotus figure with (uncooked) rice<sup>4</sup> mixed with flowers, linseeds, water and sandal and make offerings to the Sun-gods along with the prescribed formulas. Bowing down to the Sun, circumambulating thrice and touching gold, etc., he should go to the temple of Viṣṇu. According to the Viṣṇu-purāna, if

येऽबान्धवा वान्धवा वा येऽन्य-जन्मिन बान्धवाः । ते तृप्तिमिखलां यान्तु . . . ॥

<sup>2.</sup> Śāṇa.

Kutapo Nepāla-kambalaḥ (made of the hair of Nepalese goats).

<sup>4.</sup> Akṣatā āma-taṇḍulāḥ.

his parents be living, he should offer libations with two hands full of water seven times, three times to gods, three times to the sages, and once to Prajāpati.<sup>1</sup>

Finishing his bath, he should worship the Ganges and make the daily five propitiatory oblations to the gods, etc., known as Bali, perform the Viśvadeva sacrifice, etc.

If a person bathes in the Ganges even once, he is saved for ever from visiting the hell, and really acquires more religious merit than by performing sacrifices.<sup>2</sup>

The water of a river, tank, pond etc., within one mile of the shrine of Siva is ranked with that of the Ganges, the whole region being consequently called the Siva-kṣetra. The pilgrim bathing therein, therefore, acquires the religious merit equal to that of bathing in the Ganges. According to the Skanda-purāṇa, anybody falling victim to death in the region of Siva within five miles of the holy shrine of Siva becomes one with Siva in spite of innumerable sins committed by him. The Bhaviṣya-purāṇa limits the region to one mile. The Linga-purāṇa states that a pilgrim bathing thrice in the fountain facing the shrine certainly becomes united with Siva.<sup>3</sup>

<sup>1.</sup> And therefore, it is clear that he need not offer any libations of water to the manes.

Chapter on Bath: snāna-prakaraņa.

<sup>3.</sup> Sub-section on Siva-nadī-snāna.

The months are calculated in four different ways according to the systems known as Saura, Cāndra, Sāvana and Nākṣatra.¹ For the rites that are to be performed on specified tithis, the lunar system is to be followed. Baths in the Ganges on the eighth day of the black-moon, the full-moon and also during the eclipse count for inestimable religious merit; particularly efficacious for this purpose are the full-moon days of the month of Māgha, Kārtika and Vaiśākha. According to some, the sixth day of the white moon in the month of Bhādra is also of much importance.² The Smṛtis prescribe that a bath in the Ganges during sunrise on the seventh day of the white moon in the month of Māgha counts for as much religious merit as for bathing during hundred solar eclipses.³

 "चन्द्रमाः कृष्ण-पत्तान्ते स्येंण सह युज्यते । सिनकर्षादथारभ्य सिनकर्षमथापरम् । चन्द्रार्कयोर्बु धेर्मासश्चान्द्र इत्यभिधीयते ॥" "सावने च तथा मासि लिंशत् स्योंद्याः स्मृताः ।" "त्रादित्य-राशि-भोगेन सीर-मासः प्रकीर्तितः ।"

There are twelve Rāśis (signs of the Zodiac), each being one-twelfth part of the ecliptic, an astrological house. They are: Meṣa, Vṛṣa, Mithuna, Karkaṭa, Siṃha, Kanyā, Tulā, Vṛścika, Dhanuṣ, Makara, Kumbha and Mīna. The period taken by the Sun to traverse one Rāśi is a Month.

"सर्वर्च-परिवर्तेन नाज्ञत इति चोच्यते।" For details, see Mala-M.T., ed. by Kṛṣṇanātha, Part I, p. 25, Eden Press, Calcutta, 1808 Saka.

- Sub-section on Puņya-kāla-snāna.
- 3. Sub-section on Māgha-saptamī-snāna.

Anybody who bathes in the Ganges on the Nandā-tithi<sup>1</sup> is purged of all his sins committed in the previous seven births on account of dining with the fallen, keeping contact with them, stealing, telling lies or other vices, attains fame and fully enjoys life and after death occupies a seat on the right hand side of Nārāyaṇa.<sup>2</sup>

A person who offers libations with linseeds to the ancestors on the Yugādyā' renders service to them, tantamount to the same done for thousand years. As some or other of the four Ages becomes bodily present during baths on the Yugādyā, gifts offered on the occasion as well as other divine services count for immense merit.<sup>1</sup>

Similarly the bath in the Ganges and the offering of gifts on the Manvādi-tithis imports the

<sup>1.</sup> The first, sixth and eleventh days of the black as well as white moon are known as Nandā-tithis.

<sup>2.</sup> Sub-section on Nandādi-snāna.

<sup>3.</sup> The third day of the white moon in the month of Vaiśākha, the ninth day of the white moon of the month of Kārtika, the thirteenth day of the black moon in the month of Bhādra, and the black moon of the month of Māgha are known as the Yugādyā.

<sup>4.</sup> Sub-section on Yugādyā-snāna.

<sup>5.</sup> The ninth day of the white moon of the month of Āśvina, the month of Kārtika, the third of Caitra and Bhādra, the black moon of Phālguna, the eleventh of Pauṣa, the tenth of Āṣāḍha, the seventh of Māgha, the eighth of the black moon of Śrāvaṇa, the full-moon of Āśāḍha, Kārtika, Phālguna, Caitra and Jaiṣṭha are called Manv-ādi-tithis.

results of continuous baths in the Ganges for three months.1

Bathing in the Ganges during the Dina-kṣaya,<sup>2</sup> one can attain thousand times the result of an ordinary bath in it.<sup>3</sup>

Bathing in the Ganges during the influence of the star Puṣyā leads all ancestors to salvation. The same result is also obtained by bathing in the Ganges during the influence of the birth-star of an individual. On account of a bath during the influence of the Puṣyā, the birth-star, etc., all the sins committed throughout life are removed. The woman should not bathe in the Ganges during the influence of the star Satabhiṣā, because by doing so she becomes liable to be widowed and unfortunate for seven birth together.

Then Viśvāsadevī proceeds to show that all the ancestors of a person are rescued if he takes a bath in the Ganges on a Sunday that is also the black-moon day under the influence of the star Aśleṣā or Mṛgaśiras which is known as the Vyatipāta-yoga. A bath in the Ganges on the twelfth day under the influence of the Śravaṇā, the eighth-day under that of Puṣyā, and the fourteenth day under that of Ādrā is the source of un-

Sub-section on Manvādi-snāna.

<sup>2.</sup> If three 'Tithis' are concurrent on a Sāvana day it is called Dina-kṣaya.

<sup>3.</sup> Sub-section on Dina-kṣaya-snāna.

<sup>4.</sup> Sub-section on Naksatra-snāna.

bounded religious merit. If the eighth day of the black-moon be under the influence of the star Ādrā, a bather on this day becomes the possessor of unlimited merit. The same result may also be attained by one bathing on the eighth day of the black-moon and the fourteenth day, provided those days be Saturdays or Tuesdays. The seventh day of the moon, both black and white, on Sunday, the fourth on Tuesday and the eighth on Thursday are very auspicious ones. A Monday being the black-moon day combined with the first day of the full-moon or the fourteenth day of the black-moon is capable of awarding the bather the result of the gift of thousand cows<sup>1</sup>.

Daśaharā is the tenth day of the white half in the month of Jaiṣtha under the influence of the star Hastā because this day removes ten sins: three physical, viz., getting hold of other's things perforce or otherwise, violence and having illicit connection with the wife of somebody else; four verbal: viz., harshness of language, lies, backbiting of any description, and speaking irrelevantly; and three mental: thinking about the good of others, thinking ill of others and paying attention wrongfully. This day is indeed very auspicious; on this day the Ganges descended from the Mount to the earth. According to some in connection with the Daśaharā day the influence of stars need not be taken

<sup>1.</sup> Sub-section on Yoga-snāna.

into cosideration. According to the Garuda-purāṇa, the influence of any star is sufficient to render the day Daśaharā, i.e. capable of removing all the ten sins. The pilgrim should expressly state in the resolve (saṃkalpa) that he bathes not only for the removal of the ten sins but also for acquiring the religious merit of performing innumerable horse-sacrifices.

Baths on the days of the northern and southern courses of the sun,<sup>2</sup> Viṣuva-saṃkrānti,<sup>3</sup> Ṣaḍaśīti<sup>4</sup> and Viṣṇupadī<sup>5</sup> are, from the point of view of gaining religious merits, very important.<sup>6</sup>

The person who bathes in the Ganges for one month without fail is assured of living in the region of Brahman whereas if he bathes for six successive months, he is entitled to live in the region of Viṣṇu, for innumerable years. By bathing in the morning in the Ganges during the months of Māgha and Phālguna, one may have utmost happiness. All-sorts of sins are

<sup>1.</sup> Sub-section on Daśa-harā-snāna. cp. also Tithi T. of Raghunandana where the Rāja-mārtaṇḍa has been quoted; p. 216.

<sup>2.</sup> Uttarāyaņa and Daksiņāyaņa Samkrānti days in the months of Māgha and Śrāvaṇa respectively.

<sup>3.</sup> Occurring in the months of Kartika and Vaisakha.

<sup>4.</sup> i.e. the Samkrāntis in the months of Paușa, Āṣāḍha, Āśvina and Caitra.

<sup>5.</sup> i.e. the Saṃkrāntis in the months of Jyaiṣṭha, Agra-hāyaṇa, Phālguna and Bhādra.

<sup>6.</sup> Sub-section on Samkranti snana.

wiped off by morning baths during the months of Māgha in particular.<sup>1</sup>

Bathing in the Ganges during the eclipse is a source of acquiring immense religious merit but one must not look at the eclipsed sun or moon if the day be under the influence of the birth-star. If the lunar eclipse takes place on a Monday and the solar on a Sunday, the bathers acquire religious merit thousand times more than on ordinary occasions. If anybody be ritualistically impure during the eclipse, he or she should not make any offering or perform Śrāddha at that time.<sup>2</sup>

If the thirteenth day of the black moon in the month of Caitra be under the influence of the star Satabhiṣā, a bath in the Ganges will be the source of acquiring as much religious merit as for baths during thousand solar eclipses. If the same day be again a Saturday, it is called Mahā-vāruṇī; and if also some auspicious moments come into play during the eclipse, it is called Mahā-mahā-vāruṇī. The Mahā-vāruṇī and the Mahā-mahā-vāruṇī are the sources of incalculable benefits from the religious point of view.<sup>3</sup>

A bath in the Ganges during the Mahā-jyaiṣṭhī⁴ is

<sup>1.</sup> Sub-section on Māsa-snāna.

<sup>2.</sup> Sub-section on Grahana-snāna.

<sup>3.</sup> Sub-section on Vāruņy-ādi-snāna.

<sup>4.</sup> Mahā-jyaiṣṭhī: Brahma P.:—
ऐन्द्रे [ ज्येष्ठायां ] गुरुः शशी चैव प्राजापत्ये [रोहिएयां ] रिव-स्तथा ।
पूर्शिमा गुरु-वारेगा महाज्येष्ठी प्रकीर्तिता ॥

a source of limitless merit.<sup>1</sup> The bather in the Ganges near the temple of Siva or near her western or northern course also attains similar results.<sup>2</sup>

One should offer water libations in a holy place even on those days which are not recorded as auspicious. No offering of linseeds should be made during the Śrāddha ceremony, birth-day, the samkrānti, the night of the seventh tithi, Sundays and Fridays; such offerings should, however, be made even on the days prohibited for the purpose in holy places, in the Ganges and on black moon days. If such offerings are made in the holy places, the ancestors attain salvation. No libations should be made with one hand, an iron vessel or earthen jar. Any religious service, to gods or to ancestors, becomes fruitless if the sacrificer wears blue garments during the ceremony; at that time he should have gold in hand, silver or Kuśa grasses. The ancestors up to the ninth degree should be awarded three handfuls of offerings. If no linseeds be available, the water mixed up with gold, silver or only Kuśa should

Vyāghrabhūti—" त्रानुराधास्थ-चन्द्रे ऽपि । Bhojarāja in his Rāja-mārtaṇḍa: ज्यैष्ठे संवत्सरे चैव ज्यैष्ठ-मासस्य पूर्णिमा । ज्येष्ठाभेन समायुक्का महाज्येष्ठी भवेत्तदा ॥

<sup>1.</sup> Sub-section on Mahā-Jaiṣṭhī-snāna. cp. Tithi-T. and Prāyaścitta-T.

<sup>2.</sup> Sub-section on Siva-sannihita-Gangā-snāna and Paścima-vāhinī-Gangā-snāna.

be offered. If anybody offers libations and cakes to the ancestors, they go to heaven in aerial car, clad in gorgeous attire.<sup>1</sup>

The earth of the Ganges besmeared on the forehead, imparts solar lustre to the body and all the sins are consequently destroyed.<sup>2</sup>

For the purpose of counting beads, one should sit on a pure seat, neither high nor low. One should use the beads of crystal, rudrākṣa or jīvaputrikā. Of the three types of meditation, viz., verbal, slightly audible (उपाञ्च) and mental,—the succeeding one is better than the preceding. During meditation one should not shake his head, show his teeth or smile, mind for other things, press one leg against the other; nor should one meditate, wearing wet garments or one garment only.

All the miseries are removed by muttering the name of the Ganges and the person who mutters the sacred formula "Om namo Nārāyaṇāya" in the Ganges gains much religious merit.<sup>3</sup>

Except an only son and a promised object, everything else may be offered as gift. The objects that are deposited by others or borrowed from others are not suitable for offering. As regards the son it is of course the only son who cannot be offered because in that case

<sup>1.</sup> Chapter on Tarpana.

<sup>2.</sup> Mṛttikā-prakaraṇa.

<sup>3.</sup> Japa-prakaraņa

the offerer's line is sure to be extinct. The wife should not make any offering without the permission of the husband. The things already enjoyed, uncared for, or much dilapidated, should not be offered as gift. Gifts that are given privately produce the best results. The gift of cows even at the cost of selling off the self is productive of intrinsic religious merit. While making the offering, the sacrificer should sit facing the east, sprinkle water, touch the person sitting with his face towards the north to whom the offering is made and utter the word "dadāni: let me give" with water in hand along with the utterance of the name of the object offered. The offering of rice to gods counts for immense religious merit.

Then Viśvāsadevī takes up the question of the use of lights. Of the seven kinds of lights, viz., of ghee, linseed oil, sesamum oil, rye oil, etc. the lights made of fat and the extract of bones are considered ritualistically impure. It should be soothing to the eye, not irritating, of lovely flame, soundless, and of medium size. It should not be placed on earth nor should it be mixed up with ghee or oil. The wick should be made of lotus-fibres, kuśa-grass, hemp etc. It must not be made of dirty rags. A light kindled before gods must not be put out. By the offering of lights one becomes possessed of true light, beauty, fortune, etc. One may

<sup>1.</sup> Dāna-prakaraņa

place the lights on peaks, banks of rivers, at the root of trees, cowsheds, and forests.

The incense should be pleasant to the nose as well as to the eye. It should not be mixed up with fat, marrow etc. It must not be smelt before offering. It should not be placed on bare ground, a seat, or a pitcher. While offering, one should do so after burning it in a proper vessel. One attains heaven by offering incense, the region of Viṣṇu by offering oats, the region of Rudra by offering linseeds and untold wealth by offering oblations to the Ganges.

One should maintain the maimed, the blind, the diseased, the poor and the old as though they are one's dependents. Gold should be offered only to the deserving. A garden on the Ganges, if offered to a God, paves the way for the sacrificer to the region of that particular god after death.<sup>2</sup>

The person who throws into the Ganges rice-pudding mixed up with ghee, molasses, and honey with an idea to feed the ancestors, pleases them with food for a long time. No one should repent after making gifts. Gifts made without due respect,3 with a display of anger4 or with contempt5 produce no good results.6

<sup>1.</sup> Sub-section on 'Lights' (Dīpa-dāna).

<sup>2.</sup> Sub-section on 'Dhūpādi-dāna'.

<sup>3.</sup> It is called a Rākṣasa gift.

<sup>4.</sup> It is known as Paisaca. 5. It is called Tamasa.

<sup>6.</sup> A gift that is offered as a substitute for something else is known as Āsura. Sub-section on Pāyasa-dāna.

Viśvāsadevī then shows that the erection of temple etc., on the Ganges count for immense religious merit. Thus, the establisher of an image of Siva on the Ganges attains the region of Siva after death. Similar establishment for any god, viz., Viṣṇu, Sūrya, Durgā, etc., becomes the source of inexhaustible religious merit. The temple of Siva may be made of wood, brick, stone, etc. The repairing of a tottering shrine also produces immense religious merit. Nobody should try to lord it over in the temples dedicated to gods, sages, etc. The flowers, etc., offered to Siva must not be treaded.<sup>1</sup>

The offerer of a cow together with ghee on the third day of the bright half of the lunar month of Vaiśākha² inheres in self the lustre of thousand suns, lives in the region of Rudra along with his ancestors and consequently obtains salvation.³

In order to make an offering of a cow made of molasses, one should scatter on earth the skin of a deer four cubits in length; this should be considered as a calf. Her mother should be rendered bodily present near by her; the mother should have her face towards the east and her leg towards the north. The mother

<sup>1.</sup> Sub-section on Siva-lingādi-sthāpana. This subsection seems to be rather out of place here.

i. e. the akṣaya-tṛtīyā day.

<sup>3.</sup> Sub-section on sāmānya-dāna ghṛta-dhenu-dāna.

<sup>4.</sup> Known as Guḍa-dhenu-dāna.

will be made of eight thousand tolas\* of molasses; the calf of four thousand. Their mouths should be made of ghee, ears of oysters, legs of sugar cane, eye of pearls, dew-laps of white blankets, hump of copper, fur of white chowries, eye-brows of coral, tails of silk, pupils of emerald, horns of gold, hoofs of silver and their noses of bamboo-pieces (करण्ड) filled up with scented articles. There are ten types of cows that may be so made and offered.

The offering of a tawny-coloured cow leads the ancestors of the sacrificer to heaven.

The person who offers 420 cubits of land<sup>2</sup> on the banks of the Ganges lives in the regions of various gods with fullest enjoyment and becomes the king of all the seven islands; he also rescues his ancestors by the same act. If a person offers a tract of land on the Ganges wherein one hundred cows and one ox may stand<sup>3</sup> on the third day of the bright half of Vaiśākha, he will be a king in the next birth. His fortune will know no bounds; in a jewelled aerial car, he will live in the region

<sup>\* 4</sup> bhāras : one bhāra = 2000 palas, one pala = 4 tolas in weight.

<sup>1.</sup> Sub-section on sāmānya-dāna: kapilā-dāna.

<sup>2.</sup> Two nivartanas of land. One nivartana = 30 (poles) dandas of cubits each.

<sup>3.</sup> This tract of land is called go-carma. Go-carma may also mean a tract of land  $200 \times 100$  cubits in length and breadth.

of Siva for eternity and subsequently attain salvation. The offer of gold on the same day also acquires the fortune of uniting with Siva.<sup>1</sup>

One should prepare pudding of ninety-six double handfuls of śāli rice and add to it four tolās of honey and ghee. Then he should offer into the Ganges, along with the utterance of the sacred formula "Om Gaṅgā-yai," cakes of wheat, sweets, gold, silver, sandal, aloe, camphor. saffron, fragrant gum, resin (Guggula), vilva leaves, dūrvā, yellow pigment called go-rocanā and blue lotus at the midnight of each full-moon or black-moon night throughout the year. Subsequently to each offering, he should mutter the mantra "Om Gaṅgāyai Viśvamukhyāyai," with unflinching devotion, one hundred and eight times and then break his fast with the pudding. After one year the offerer will gain all his desired objects; and if he has no desire for anything else, he will attain salvation.

In the month of Māgha, one should fast the whole day and take at night only a half of his normal food. One should offer oblations everyday, take rice and pulse boiled together<sup>2</sup> on palāśa<sup>3</sup> leaves, offer cakes to Dharmarāja and the Devī separately, fast on the fourteenth day of both the fortnights, scatter black linseeds on full moon nights on the image of Siva after bathing the

<sup>1.</sup> Sub-section on Bhūmi-dana.

<sup>2.</sup> कृशरा (i.e. khichri.)

<sup>3.</sup> Butea frondosa

same with the water of the Ganges scented and mixed up with milk and honey and worship the same with lotuses. If the lotus be not available, one should make a lotus of gold. The worship should continue for a month.

In the afternoon of the fourteenth day of the white fortnight of the month of Vaiśākha, one should worship Siva with five offerings, offer Him food, cook Śāli rice, eat the same silently together with cow-milk, cleanse the teeth with a piece of Banyan¹ wood and sleep near the image of Siva on the Ganges. Next morning he should bathe in the Ganges in accordance with prescribed rules. Then he should observe the vow, desiring to have all sorts of enjoyments both in the present life and hereafter and finally to attain salvation. He should fast and keep awake at night, bathe the image of Siva with 432 tolās of ghee, worship Him with five upacāras and offer Him white garments, flowers, sandal, an ox adorned with gold, etc.

On the tenth day of the white half of the month of Vaiśākha under the influence of the star Hastā, the sacrificer, male or female, should keep awake on the bank of the Ganges, worship the Ganges with flowers, scent and other offerings, bathe and then throw ten times into the Ganges ten hollowed palmfuls (prasṛtis) of black linseeds and ghee. He should also throw ten lumps of molasses. Then he should place the golden or

<sup>1.</sup> Vațas: Indian fig-tree (ficus Indica).

silver image of the Ganges on a lotus or Svastikā emblem on the bank of the river and worship her. Nārāyaṇa, Siva, Brahmā, Sūrya, Bhagīratha, Himālayas and others should also be worshipped with scented flowers, etc. Ten cows should be offered 480 double handfuls of wheat. The acquatic animals, fish, tortoise, etc. living in the Ganges, should be worshipped with cakes which should be thrown into the river. The observance of this ceremony produces immense religious merit, aiding the ancestors of the sacrificer as well as the sacrificer himself.

As soon as a pilgrim reaches a holy place, he should perform the Śrāddhas. If rice be not available, fruits may be offered instead. Cakes should be offered to three generations on the father's side as well as three generations on the mother's side. If in a holy place any Śrāddha be performed with the water of the Ganges, all the ancestors that fell victim to death at an immature stage of life, in a bad place or in a wrongful manner, are rescued. So even with the offerings of greens only, Śrāddhas should be performed in holy places.<sup>1</sup>

Then Viśvāsadevī deals with the objects that ought to be used in Srāddhas. No rite ought to be performed with the offering of clothes and, therefore, in Śrāddhas, clothes, woolen, silken or cotton, must be offered; woolen clothes are the best. These must not be torn,

<sup>1.</sup> Sub-section on Vrata-phala.

without border or worm-eaten. Clothes that are not washed or that are washed by others or by washerman should not be used in the Śrāddha.

Mangoes, wood-apples, pomegranates, citrons, Emblic Myrobalan (āmalakī) and cocoanuts may be offered during the Śrāddha. Palms, karunas, kākolas, Asparagus, Racemosus, fruits of the tree Terminalian Arjuna, limes, custard apple (bahubija), etc. must not be used. Bitter, sour or acid fruits must not be given. Wheat, rice, linseed, oat, pulse, and kidney-beans (canaka) may be offered. Grains of Panicum Frumentaceum (Śyāmāka: a kind of cultivated millet), mustard, wild rice (nīvāra), hasti-śyāmāka, seeds of Panicum Italicum (priyangu), etc. may also be offered. Dolichos Catjang (rāja-māsa beans), lentil (masura), Karadūsaka; viprusa, Paspalum scrobiculatum (kodrava), markata, the milk of a buffalo or of an animal with only one hoof, the milk of a woman or of she-ass, etc. are impure for the purpose. Molasses, sugar, cow's milk, curd, ghee, linseed oil, rock-salt (saindhava lavana), ocimum sanctum (a kind of pot herb: Kāla-śāka), tallulīya, Chenopodium Album (vāstūka: a kind of pot herb), radish (mūlaka) and wild greens are also fit for offerings. Of the flowers, Michelia Campaka, Jasminum Zambac (mallikā), Jasminum Grandiflorum (mālatī and jāti), mango-blossoms, the flower of the tree Jonesia Asoka Roxb. (aśoka), Nyctanthes Arbor Tristis (śephālikā), Tabernaemosstana caronaria (tagara), blossoms of the tree Pandanus odoratissimus (ketaki), Jasminum Auriculatum (yūthikā), lotus and the blossoms of the holy basil are fit to be offered in Srāddhas. For the purpose of scent, sandal, aloe, saffron, saussurea auriculata (kustha), Nardostachys Jatamansi (māmsī), kālaka, jātipatra, bdellium, cyperus Rotundus (mustaka) and incense should be used. It is stated that the ancestors remain pleased for one month on the offering of food prepared for an oblation, two months on fish, three months on venison, four months on that of hare, five months on that of birds, six months on ham, seven months on goat-meat, eight months on the meat of the type of antelopes called ena, nine months on that of another type of antelopes called ruru, ten months on that of a Gayal, eleven months on mutton and one year on rice-pudding. Linseeds together with molasses, honey, etc. cause eternal pleasure. If a Srāddha ceremony be performed on the bank of the Ganges along with the offering of the things prescribed, it will lead all the ancestors to heaven. In this Age of vice, the offering of cakes to the manes in the Ganges is more fruitful than that in Gaya.1

The water of the Ganges is the holiest thing in the world. Anybody who does all the rites that are to be performed with the water of the Ganges, attains salvation without fail.<sup>2</sup>

<sup>1.</sup> Sub-section on śrāddha vihitāvihita-dravyāni.

<sup>2.</sup> Jala-prakaraņa.

Drinking the water of the Ganges produces more religious merit than giving the daughter in marriage, the gift of land, horses, cows, gold, etc.<sup>1</sup> It is even more important than the observance of the Cāndrāyaṇa rite. A resident on the bank of the Ganges drinking its water may dispense with the observance of all other rites and acquire as much religious merit as for drinking Soma juice daily.

One who worships the Ganges thinking that she is different from Siva does not attain salvation. Even the blind, the impotent, the inanimate, the maimed, the fallen, the diseased, the low in birth become equal in rank to the gods by means of worshipping the Ganges. A person, though fallen, deserted by all including the parents and really fit to go to the hell called Raurava may go to heaven provided he has recourse to the Ganges. Therefore, one should dwell on the bank of the Ganges for the attainment of immense happiness and bliss and also for acquiring knowledge about Brahman. In this wise may one become adorable to gods, men as well as sages. Dwelling on the Ganges is more efficacious from the religious point of view than practising austere penances for innumerable years. Therefore while dwelling on the Ganges, one should expressly say so in the Samkalpa (resolve). All the sins committed in early life are removed if one seeks shelter from the

<sup>1.</sup> Toya-pāna-prakaraņa

Ganges. One who dwells on the Ganges even for three or seven nights becomes free from visiting the hell. By worshipping Ganges (while residing on her bank) one soon deserves the attainment of Brahma-hood. Drinking water of the Ganges (even) for a month, one acquires more religious merit than by practising austere penances such as standing on one leg for innumerable years.<sup>1</sup>

Atonements other than those on or in the Ganges are advisable only when the atoner cannot avail himself of the Ganges.

While atoning on the Ganges the sacrificer should mutter the name of Siva as well as Govinda—say Manu and others. Even if an outrageous person like Siśupāla utters the name of Hari with contempt or through anger may, on that account, attain salvation. The atonement should naturally be appropriate i.e. for ordinary sins the atonement should be light and for major sins it should be heavy. Whatever be the nature of the sin committed, an atonement for it on the bank of the Ganges will obliterate even the slightest blemish, because the Ganges is the very self of Brahman, she being Dharma incarnate in liquid form coming down from the holy feet of Nārāyaṇa Himself and placed with esteem by Mahādeva Himself on His head. One who thinks that there is anything holier than the Ganges

<sup>1.</sup> Chapter on āśraya-prakarana.

committed through ignorance is atoneable but not one committed knowingly, does not apply with reference to the Ganges, because any sin, be it of any description, is certain to be washed off no sooner than the sinner atones in the Ganges. Indra, the demolisher of Vṛtra, though associated with misfortune (Alaksmi) got rid of all sins by means of a plunge in the Ganges. The thought of the fact that the Ganges removes all sins should not encourage one to commit sin but it should only make one refrain oneself from such committance. Committing sins with the idea of getting rid of them by virtue of a bath in the Ganges, etc. only aggravates sin all the more.<sup>1</sup>

The person whose sole object of existence is to remember the Ganges has really nothing else to do and may be called the performer of all rites (Kṛtakṛtya) and attains salvation during his life-time.

The person who pays homage to the bather in the Ganges and to the resident on the banks of the same attains the same religious merit as for performing 'the horse-sacrifice.' After bathing in the Ganges during the Govinda-dvādaśī, one should pray to her for the removal of all major sins.

<sup>1.</sup> Prāyaścitta-prakaraņa

<sup>2.</sup> The twelfth day of the white half of Phālguṇa.

<sup>3.</sup> Kṛtakṛtya-prakarana.

The Skanda-purāṇa prescribes salvation for those who die in the Ganges without any further ado. The other Purāṇas say that Brahman is attained under similar circumstances, but that is only the inevitable result of the particular wishes of the person concerned.

The water of the Ganges represents knowledge and therefore as by means of the attainment of knowledge, so by means of the water of the Ganges as well, salvation may surely be attained. A person who dies in the Ganges attains the same goal as by the ascetics and the possessors of knowledge, involuntary death leading to the region of Brahman and voluntary death resulting in salvation forthwith. One who starves himself to death in naval-deep water in the Ganges unites with Brahman. The person who really courts voluntary death in the Ganges should state his intention distinctly as otherwise the argument that one may die in the Ganges for the fulfilment of other purposes as well becomes invalid.<sup>1</sup>

As the Ganges was brought down by Bhagiratha for rescuing the sons of Sagara by means of having their bones thrown into its water, the throwing of bones in the Ganges is specifically significant. After birth the sacrificer should keep the bones in an earthen bowl together with honey, ghee, linseed, the five cow products (Pañcagavya), gold, etc. Covering them with

<sup>1.</sup> Mṛtyu-prakarana

another bowl he, with his face towards the south should throw them off into the water of the Ganges and, plunging again, should look at the sun and then offer the sacrificial fee. Even an inhabitant of the sub-spirit world becomes one like Indra and stays in heaven by dint of the religious merit accruing from such performance. One whose bone falls into the Ganges never returns from the region of Brahman. If the bones are thrown into the Ganges within ten days of death, as much religious merit as of dying in the Ganges itself can be obtained. The number of bones thrown into the Ganges determines the duration of the person's residence in heaven; the person concerned will be eligible to stay as many thousands of years in heaven as there were bones thrown into that sacred river. Notwithstanding this, bones, thrown into the Ganges (even if their number be very small) will entitle the person concerned to remain in heaven for innumerable years. Such a stay in heaven begins from the moment of the bones being thrown into the Ganges. If the bones be thrown in the confluence of the Ganges and the sea, the religious merit to accrue thereof will be ten times that of the performance of horse-sacrifice. Bathing in, drinking of, seeing or touching, the water of the confluence produce the same religious merit as all holy places, gifts, worship of deities and all sacrifices do. The object one wishes to obtain before death will certainly be obtained. One may wish for the state of Brahman, Siva or Visnu after death in those places where voluntary death is prescribed in the Sastras. The same result as that of offering in gift thousand load-fuls of gold during the solar eclipse in Kuruksetra is obtained by bathing daily in the confluence in Prayaga in the month of Māgha. Exactly the same result of performing thousand Rājasūya sacrifices is obtainable by bathing in the morning in Māgha. A bather in the morning in Prayāga may even get rid of Māyā, enjoy fully in the region of Lustre and finally become one with Nārāyaṇa. Three consecutive baths in Prayāga produce the same results as that of fasting for one hundred and fifty years and the bather obtains the religious merit as that of undergoing austre penances for one hundred years. People may shirk off their sins by uttering or hearing the holy name of Prayaga or by anointing their bodies with the earth of the confluence of the Ganges and the Yamuna. Residence in Benares is even more fruitful for religious purposes than living in Prayaga. Baths in the northern course of the Ganges in Benares, in the confluence in Prayaga and in the western course of the Ganges are extremely efficacious from the religious point of view. The religious merit gained by bathing in the Ganges for three consecutive days in the month of Māgha surpasses even that due to the performance of many horse-sacrifices. All the sins due to speech, mind and body are removed by bathing in Prayaga for three days in the month of Magha. Those who bathe in

Prayaga when the sun peeps out and worship Hari become monarchs as a consequence. A bath in Prayaga in the month of Magha removes even those sins the atonement for which cannot be ascertained even by the sages. By bathing in the Vadarikā one may become free from all sins, gain all desired objects and attain salvation. A bath in the river Nerbuda leads the pilgrim to the region of Rudra; a bath in the Yamunā to the solar region; the same in the Sarasvatī to the region of Brahman; in the Ganges to the region of Visnu; and similarly baths in the river Sarayū, the Gandakī, the Indus, the Sutlej, the Kausikī, the Tāptī, the Godāvarī, the Bhīmā, the Payoṣṇī, the Kāverī, the Tungabhadrā and other rivers that fall into the sea in the month of Magha remove all sins and lead to salvation. One visiting Naimisa in the month of Māgha unites with Visnu; and one visiting Puskara, with Brahman. If one visits the region of Rudra, one is led to the region of Indra and if in the lake of gods one attains the results of penances. If one goes to Prabhāsa in the month of Māgha, one becomes a member of the group of Rudra; if to the Devakitirtha, one obtains godhood; if one bathes in the Gomati, no rebirth takes place; and by visiting Hemakūta, Mahākāla, Oṃkāra, Makara, Nīlakanthārbuda, etc., in the same month, one obtains the region of Rudra. A bath in any river in Māgha helps the attainment of all desires. A bath in the confluence of the Ganges and the Yamunā at Prayāga during the month of Māgha becomes the source of all religious merits massed together. Particularly the Ganges at that time offers salvation and all the objects desired. The desires expressed before bath in the Ganges are easily obtained. A person wishing for salvation even obtains the same. Formerly Nārāyaṇa longing for a wife bathed in the Ganges and so he got Lakṣmī. Residing on and bathing in the Ganges for six months, Mahādeva killed the demon Tripura with a single arrow. Bathing there with the desire of having a son, Yayāti got his son Puru. As a consequence of having a bath there Indra could rob Kubera of all his wealth.

A Gandharva became a crow owing to the curse of sage Rcika and bathing in Prayaga in the month of Māgha, he got rid of the curse. Urvaśi, fallen off the heaven on account of the curse of Indra, bathed there and came back to heaven as a consequence. A voluntary death in Prayaga is open to all castes except the Brahmanas. When consecutive baths for three days include a bath on the seventh day in either the white or the black-half of the month of Magha, they are considered to be highly efficacious from the religious point of view; but for all that one should not utter the resolve (saṃkalpa) once again before bath on the seventh day as otherwise the grouping together of three days and the consequent desire to obtain a collective result would become meaningless. If a pilgrim desires to bathe in every sacred place he visits on the same day, he may do so.

Many authorities agree as to that. According to many, a resolve (samkalpa) is an essential condition only of the morning bath. A bath at the confluence of the Ganges and the Yamunā at Allahabad produces all the desired objects and the pilgrim who steps within 40 miles of Prayaga achieves the merit of the horse-sacrifice at every step. There are three wells there; one is at Prayaga, another at Pratisthana and the third towards the south of the Yamuna. They are supposed to contain the water of the Ganges and therefore a bath in them causes limitless religious merit. If one takes a bath within 160 miles of the confluence at Allahabad is not obliged to take birth again on earth. By morning bath really a bath at 4 dandas before sunrise is meant. Some authorities say a bath at Prayaga even during the sunrise is productive of immense religious merit; this is not, however, justifiable as the time factor must be taken into consideration with regard to the yielding of religious merit. There are some statements prescribing bath after sunrise; these are to be taken as referring to the baths with some object or other during mid-day as otherwise the innumerable statements advocating baths before sunrise become meaningless. In the banks of the river Yamuna live two snakes called Kambala and Asvatara which purify the water of the Yamunā and

<sup>1.</sup> This time is known as Aruņodaya as opposed to Sūryodaya.

therefore a person bathing in and drinking the water of the Yamuna frees himself from all sins; he avails himself of the proximity of Mahādeva and rescues twenty generations. If a pilgrim lives for three nights in the well called Pratisthanatirtha, observing self-restraint and shunning off anger, one becomes free from all sins. To the north of the Pratisthanatirtha and to the east of the Ganges is the celebrated Hamsaprapatana bathing in which the pilgrim may reside in heaven so long as the moon and the sun exist. To the north of the Vāsukitirtha is the place called Bhogavati passing which the pilgrim reaches Daśaśvamedhikatīrtha. Bathing there he may acquire sufficient religious merit to enable him to become rich, handsome, skilful and prone to religion and gift. One may expect therefrom the same religious merit as is obtainable by reading the four Vedas, speaking the truth and by observing non-violence. To the north bank of the Yamunā and the south of Prayāga there is a bathing place called Rnamocanaka, living where for a night followed by bathing one may get rid of all sorts of debts and may attain the status of a god and live in heaven. By bathing in the Ganges at Prayaga, one may obtain the same result as by means of bathing in innumerable bathing places. By bathing in the lake Mānasa, one may acquire knowledge and consequently salvation.

The importance of Prayaga as a holy place is simply indescribable. The authorities assert that thirty crores

and ten thousand holy places, headed by Naimisa, Puskara, Gotirtha, Sindhu, Nāgara, Gayā, Dhenuka, the confluence of the Ganges and the sea are always bodily present in Prayaga. All the holy places and cities on earth make it a point to bathe in the Trivenī in the month of Māgha; all the gods headed by Brahmā, Visnu and Siva and demigods such as Yakṣas, Gandharvas, etc., and goddesses such as Brahmāṇi, Pārvatī, Laksmī, Sacī, Medhā, Aditi, Rati etc. and the lesser goddesses such as the Nāga damsels, Ghṛtāci, Menakā Rambhā, Urvaśī, Tilottamā etc., as well as all the ancestors in their human forms come to bathe in the Triveni. If one bathes in Gangadvara and Daśavarta (Kuśāvarta), one attains the same religious merit as for the performance of seven coronation ceremonies and two horse-sacrifices. If one stays there half a month, one attains the beneficial effect of performing six Viśvajit sacrifices and the gift of ten hundred thousand cows. Bathing in the Ganges followed by the worship of Govinda and Rudra of Kanakhala becomes the source of immeasurable religious merit. If one bathes in the Ganges where the Sankaratīrtha, the place where Viṣṇu in His Boar incarnation made His appearance, is situated, one may remain satisfied for gaining the results of one hundred Agnicit, two Jyotistoma and one hundred Agnistoma sacrifices. By bathing in the

<sup>1.</sup> An Ekāha in the Gavām-ayana rite (the fourth day after the Viṣuvat).

Brahmatīrtha, one may gain the results of one hundred thousand Jyotistoma and three Aśvamedha sacrifices. In the holy place called Kubjātīrtha one may shirk off all diseases and the sins accumulated in seven consecutive births. By bathing in the Kapilātīrtha one may become the possessor of as much religious merit as by making a gift of eight hundred thousand tawny-coloured cows every day. By bathing in the Gāngādvāra, Kuśāvarta Vindhya, Mīnaparvata and Kanakhala tīrthas, one becomes immune from all sins and may, therefore, go to heaven.

The confluence of the river Sarayū and the Ganges is an extremely sacred place; Visnu worshipped Rudra here and obtained Visnuhood. By bathing in the Gandakītīrtha, the pilgrim obtains the benefit of making a gift of one thousand cows. Rāmatīrtha is holier than Gandaki and Somatirtha is really the holiest; in this last mentioned place the sage Sakula worshipped Siva and became one of the Ganas. If one bathes in the Campakatīrtha where the Ganges has a northern course, one obtains the benefit of bathing in Manikarnika. If the pilgrim bathes in the confluence of the Kausiki and the Ganges, he may become the favourite guest of Indra. Twenty generations are rescued if any member of the family bathes in the lake of Jahnu. The same results may also be obtained by bathing in the Adititirtha; practising penances over here, Aditi obtained a son from Kaśyapa. In the Śiloccayatirtha the people practised penances that led them to heaven. In the Indranitirtha Indrānī practised severe penances and obtained Indra as her husband. Practising penances in the Amrātakatīrtha, Viśvāmitra became a Brahmarsi. Undergoing penances in the Pradyumnatīrtha, Kāmadeva became the son of Visnu. Bathing in the Ganges on the 8th and 14th days of both the fortnights of each month as well as full-moon and black-moon nights, the pilgrim may obtain the results of bathing in all the sacred places together. By bathing in the Ganges on the Mahājyaișthi day, one may obtain immense religious merit, equal to what may be gained during more than one hundred solar eclipses. The seventh day of the whitehalf of the month of Magha is even more beneficial for the purpose of bathing. The months of Phalguna and Āṣāḍha are also productive of immense merit; by bathing always during one of these two months one may obtain the results of bathing three months continuously. The third day of the white-half of the month of Vaiśākha is specially efficacious from the religious point of view.

Many authorities, though not the author of the Kalpataru, have declared that shaving off the head at Prayāga is of intrinsic religious merit. One should shave off one's head in Prayāga, offer cakes at Gayā, die at Benares and offer gifts at Kurukṣetra. Again, it is also said that should one shave off his head at Prayāga, what's the good of offering cakes at Gayā, dying at

Benares and offering at Kuruksetra? So the injunction (vidhi) is that one should shave off one's head at Prayaga. The ensuing result would be the same as directed in accordance with the maxim the rule as to a night-sacrifice.1 The result obtained for shaving off the head at Prayaga is the same as is obtainable for the offering of cakes at Gayā, etc., for all the three altogether. So the person who is entitled to do the rite at Prayaga should do so, with the express resolve of getting the result. The question naturally arises whether the person who helps in getting the head shaven off should reap any religious benefit out of the proper performance of the rite. As Vapana i.e. the act of shaving off the head is sanctioned as a religious duty, the performance of this duty must accredit the doer with some beneficial results. As in the case of performing a sacrifice, the sacrificer no

<sup>1.</sup> This maxim refers to the type of scriptural passages which do not directly mention any promise of reward (फल-श्रुति). The results depend on the artha-vāda passages. For this Nyāya, see Kalpataru-parimala on the Kalpataru of Amalānanda in connection with Brahma-sūtra 1. 2. 21, "तथा सर्व-पाप-प्रदाहांऽपि...फलाकाङ ज्ञया रात्ति-सत्त-न्यायेनार्थवादिक-फल-विपरिगामे कर्तव्ये प्रधानार्थ-वाद इवाङ्गार्थ-वादे श्रुतस्यापि फलस्य प्रह्गोचित्यात्।" Cp. Saṅkara on Brahma-sūtra 3. 3. 38 & Ānandagiri & Amalānanda on the same; see also Pañca-pādikā-vivaraṇa of Prakāśātman Yati, p. 122 and p. 134, Vizianagram Sanskrit Series ed., Saṃvat 1948; also Sālikā [or Prakaraṇa-pañcikā] by Sālikānātha, Chowkhamba Sanskrit Series ed., 1903, p. 157 and Tattva-muktā-kalāpa of Veṅkaṭanātha, Medical Hall Press, Benares, 1900, v. 81.

doubt is principally the enjoyer of the religious merit; still it is not that the priest does not gain any religious merit. Though the scriptural passages direct that the sacrificer should observe rites, it goes without saying that the priest must help him in his proper performance and surely he, too, will gain some religious benefit out of it (in accordance with the nature of the sacrifice). Similarly here, too, the helper of the pilgrim in his having the head shaven off will gain some religious merit. The word kuryāt in the text "Prayāge vapanam kuryāt," therefore, does not dispose of the case of kārayet as altogether futile. Some think that the sacrificer should not use the root yaj, to sacrifice, in the causative sense.

But in accordance with the maxim 'Prakṛtivad vikṛtir iti,' it does not matter much even though the sacrificer says "I shall get the sacrifice done." Moreover, it is not that many injunctions of the sages are not modified, when strictly necessary, by means of laukika statements. Again, there are many authoritative statements like these "Viśvāmitras Triśankum yājayāmāsa." So the argument that the sacrificer should not say "yājāyiṣye" is not sound.

The pilgrim should shave off his head forthwith in the Ganges at Prayaga, because it is stated that he should do so as soon as he reaches there.

One should fast and shave off on the first day he reaches Prayāga. If the shaving off be optional, one

<sup>1.</sup> i.e. Kāmya. A rite is kāmya, when it is performed

may have the head and beard shorn every day. But if the shearing of the head and beard be on account of arriving at Prayāga, one must shave off on the first day. If the pilgrim goes back to Prayāga within ten months, he need not shave off or fast again.

According to some, a woman need not shave off her head at Prayāga; what she should do is to amass the hair and cut off two inches of the same. By doing so, she would get the beneficial results of shaving off. This is in keeping with the injunction mentioned in connection with atonements as well. But Viśvāsadevī does not contribute to this view. She says as there is the specific statement that the sins of human beings reside in hair, even women should have the head shorn.

Those who do not observe the preliminary rules of starting from home should reside somewhere to the east of the hermitage of Gautama, should fast on the day before his entrance into Prayāga and after bathing in the morning, should make a resolve (samkalpa) to enter into Prayāga as follows, "May I enter into Prayāga to avail myself of as many horse-sacrifices as I have stepped on earth since my birth." Then he should bathe in accordance with the prescribed rules, perform the daily duties and make another resolve again to shave off his head with the object of living in heaven as many thousands

through the desire of some object of personal advantage; cp. Kāt.ŚS., xii. 6. 15; Āśv.ŚS., ii. 10; Āśv.GS., iii. 6; KauśikaS., V; Chānd-Up. v. 2. 9; Mān.DŚ., ii. 2; etc.

of years as his hairs cut off. Then he should occupy such a place as would let off the hairs easily into the water. He should bathe again, wear new clothes, and make a resolve to fast in the holy place with the object of going to heaven. Then he should actually fast and perform the Pārvaṇa śrāddha on account of his arriving at the holy place. If he cannot afford to offer cakes any more, he should offer at least to six generations. On the next day he should bathe in the Rṇamocanatirtha, then he should shave off his head at Prayāga any day in an auspicious spot. He should shave off his head, desiring for the religious merit of offering cakes at Prayāga, of voluntary death therein and offering gifts at Kurukṣetra.<sup>1</sup>

The two snakes Kambala and Aśvatara reside between Prayāga and Pratiṣṭhāna, and between Prayāga and the lake of Vāsuki; Prajāpati resides between Prayāga and Vahumūlaka; one who bathes therein is not reborn. Those who bathe in the water of the Ganges and the Yamunā are not reborn. And those who die in the region of Prajāpati attain salvation. The Matsya-purāṇa asserts that all the castes may have recourse to this voluntary death at Prayāga. Those who die at the confluence of the Ganges and the Yamunā, be they diseased, poor, etc., reside in heaven. Those who have recourse to voluntary death underneath the Akṣayavaṭa where Hari

<sup>1.</sup> Chapter on Asthi-sthiti-prakaraņa.

lives with Prajāpati, reside in the region of the Moon. Those who fall victim to voluntary death on the sandy bank known as the Urvasi-pulina live in heaven with their ancestors for sixty thousand and sixty hundred years, always have the pleasure of seeing Urvaśī and the honour of being worshipped by Gods, Sages, Gandharvas, Kinnaras etc. Subsequently when they are reborn on earth they get one hundred daughters like Urvaśi. They rule over ten villages, and wake up in the morning from sleep with the pleasure of hearing the sounds of the waist girdle and anklets. After enjoying all these, they go to the Urvasitirtha again. Those who live on one meal only for a month, wear clean garments and keep pure both in mind and body are entitled to be the rulers of the whole world. Those who die at the Katitirtha reside in heaven for innumerable years. Then they, most handsome to look at, are reborn on earth with golden spoons in their mouths. Voluntarily or involuntarily they die in the Ganges and when in heaven again, they wake up with the songs of the Apsaras. Those who bathe in the confluence of the Ganges and the Yamunā do not become maimed at any time and without any diseases live in heaven as many thousands of years as they have hair on their body and then they become rulers of the Jambudvipa and subsequently go back to the same tirtha. Those who die within forty miles of Prayaga lead innumerable generations to salvation. Those who die anywhere in the Ganges

the Yamunā attain salvation, to the south or the bank of the Yamunā is the Aputīrtha and to the west, the Narakatīrtha; anybody bathing therein goes to heaven and dying, attains salvation. On the north bank of the Yamuna, there are many other holy places bathing where the pilgrims may go to heaven and dying where, obtain salvation. In this respect both the Ganges and the Yamuna are really of equal importance; nevertheless, the Ganges as the more important of the two, is shown more respect. It is very difficult to regulate breathing etc. for the purpose of yoga. But even that is unnecessary for one who dies at Prayaga. What more, if one dies at any place but remembers the name of Prayaga at that time, one may go to the region of Brahman. And one may also live along with the sages, on the beautiful banks of the river Mandākinī in heaven, shaded with the trees that yield all desired objects. Adored by the accomplished bards they are reborn on earth as the rulers of the island of Iambu.1

There are innumerable impediments that protect the Ganges as it were by standing against the easy access of the sinful. Anger, lust, etc. are the shafts that pierce them and so on. Rudra often deludes the undeserving people so that they turn their noses against the Ganges who is saved thereby.

<sup>1.</sup> Chapter called "Prayage-marana-prakaranam."

A pious person should not throw mucus or spit in the water of the Ganges, nor should he strike his hands violently against the same. The following thirteen things are prohibited with regard to the Ganges: -Cleansing self, sipping water, rubbing off impurities, rubbing the body, sports, receiving gifts, disbelief, respect for other holy places, speaking high of other holy places, changing clothes, cleansing clothes and swimming. One should not bathe in the Ganges after anointing the body with oil, with an impure body, speaking with others, looking at this and that or telling lies. Should one anoint the body with oil, one should wash the body with some other water or bathe somewhere else and then bathe in the Ganges. Should one not follow this regulation, one commits oneself doubly: (1) violating a regulation and (2) subjecting oneself to fruitlessness with regard to religious merit. One should cleanse the body regularly with luke-warm water.

Those who accept any gift in a holy place or anywhere within its jurisdiction (āyatana) relinquish the right of gaining any religious benefit therefrom. By selling off their rights with regard to the Ganges they do away with their claims with regard to Nārāyaṇa as well and thus all their claims with regard to the three worlds are set at naught. Those heretics who do not recognise the importance of the Ganges go to hell called Raurava. Those persons, who do not remain content

with the Ganges even after reaching her jurisdiction are sinful and seldom protected by the Ganges herself. Those who display their fondness for other holy places than the Ganges court hell automatically. Wretched are they who consider the Goddess, supreme in importance, equal to others and consequently the slighter of the Ganges, the abode of all religious merits, having three-fold courses (in heaven, on earth and in the nether regions) subjects himself to entering the hell called Kumbhipāka.¹ Those wretched persons who desire to leave aside the holy banks of the Ganges incur gross sin and if they long for any other water than that of the Ganges, they go to the hell called Raurava.²

Queen Viśvāsadevi's great scholarship, specially, her vast knowledge of Smrtis and Purāṇas,—is displayed in every page of this work. It abounds in quotations from almost all the Purāṇas and Smrtis, which prove beyond doubt her mastery over the whole range of these literatures, though she frankly acknowledges her debt to Vidyāpati for adding to the quotations, probably, while revising her book.<sup>3</sup>

The great merit of Viśvāsadevī lies in the fact that she has not blindly quoted from accepted texts but has

<sup>1.</sup> Manu Samhitā 12. 76; Yājñavalkya Samhitā 3. 224.

<sup>2.</sup> Chapter on Prohibitions (Vighna).

कियन्निबन्धमालोक्य श्रीविद्यापीत-सुरिखा।
 गङ्गा-वाक्यावली देव्या प्रमासौर्विमलोकृता ।।

This couplet is found in every Manuscript.

always tried to reconcile the contradictions, in the light of her own reasoning. Whereas there are many instances where she has displayed her wonderful capacity in this respect, particular attention may be drawn to her long discourses on Srāddhas and shaving off the head at Prayāga. The work is very exhaustive in the treatment of its subject matter, and there is hardly any book on the subject that is comparable with it. The book has been quoted by eminent Smārtas like Raghunandana¹ which alone testifies to its great merit and popularity.

An outstanding contribution of Viśvāsadevī to Sanskrit literature is the systematic arrangement of the

PrāyaśTat., p. 74,

'स्वल्प-साध्ये च दुःसाध्यं श्रावयेत् सततं जने । यथा पापे न वर्तेत प्रायश्वित्त-भयादिह ॥ न निर्दिशेदल्प-साध्यं प्रायश्वित्तं नरे बुधः । तस्मिन् संकमते पापं कर्ता तु तद्विसुच्यते ॥''

इति गङ्गा-वाक्यावली-धृत-स्कन्द-पुरागा-वचनात् ।

Op. cit., p. 79, प्रवेशेऽपि तीर्थ-यात्रायामिति वक्तव्यम् । "गच्छन् देशान्तरं यत्तु श्राद्धं कुर्यात्तु सर्पिया ।

यालार्थमिति तत् प्रोक्तं प्रवेशे च न संशयः ॥"

इति भविष्य-पुरागादिति गङ्गा-वाक्यावली ।

Op. cit., p. 83. गङ्गा-वाक्यावल्यां—

''मंवत्सरं द्वि-मासोनं पुनस्तीर्थं बजेर्याद । मुग्डनश्चोपवासत्व ततो यत्नेन कारयेत् ॥''

Vide Raghunandana's MalMT., p. 50, गङ्गा-वाक्यावल्यां दत्तः, "चान्द्रेश तिथि-कृत्यं तु यथाविहितमाचरेत्"; op. cit., p. 67, गङ्गा-वाक्यावल्यामपि वाहर्शा-स्नाने मधु-कृष्ण-त्रयोदश्यामिति वाक्य-रचना ; op. cit., p. 115. गङ्गा-वाक्यावल्यामपि "जैष्ठे संवत्सर" इत्येव पाटः।

materials—formerly diffused over a very wide area. But where she excels everybody else in this sort of works is the formulation of doctrines, the framing of Mantras and a network of ritualistic directions—all linked together without betraying any looseness but displaying at every step a synthetic mind working most syste-

Op. cit., p. 96, गङ्गा-वाक्यावल्यां— गङ्गा-तीरे कृतं यच यत्नात् कोटी-गुगां भवेत् ।

Op. cit., p. 96,—

"गङ्गायामिति तीर-परमिति मुख्य-श्राद्ध-साहचर्र्यादिति गङ्गा-वाक्यावली । Op. cit., p. 103,

> "वासो हिरएय-रत्नानि पत्न-पुष्प-फलानि च। श्रन्न-पानादिकञ्चापि यस्य यद्भवति प्रियम् ॥ तत्तद्भक्तयेव गङ्गाये यः प्रयच्छति मानवः । तत्तत् सुखमनन्तं हि संप्राप्येह च जन्मनि ॥ प्रेत्यमाप्नोति निर्वाणं परमं यन्निरज्ञनम् ॥"

देव-संप्रदानक-दानेपि ब्राह्मणाय दिल्ला देया।

"तस्मात् सर्वात्मना पात्रे दद्यात् कनक-दित्तगाम् ॥"

इति नन्दि-पुरागादिति गङ्गा-वाक्यावली ।

Śrāddha-tattva, p. 334-

"गज्छन् देशान्तरं यत् श्राद्धं कुर्यातु सर्पिषा" etc. as above.

Op. cit., p. 336—गङ्गा-वाक्यावल्यां---संवतुसरं द्वि-मासोनं as above.

Tithi T., p. 233-

तीर्थ-मेदे त्वेकदाऽपि नाना-स्नानम्, "विष्ठविद्वसे प्राप्ते पञ्च-तीर्थ-विधानतः" इति ब्रह्म-पुराग्णादि-वचनात् , तीर्थ-मेदे तन्त्व-प्रसङ्गयोरसम्भवाच, श्रतएव गङ्गा-वाक्यावली-तीर्थ-चिन्तामग्योः----"यतु प्रयागे त्र्यह-स्नान-कोड़ी-कृतेऽपि माघ-सप्तमी-स्नानादावसाधारग्य-सङ्कल्पेन पुनस्तथैव प्रातः-स्नानाचरग्यं तद्युक्तम् , तदा सकृत्-स्नानस्यैव विहितत्वात् । श्रन्यथा त्र्यह-फल-कामनायां तदानन्त्यापत्तेरित्युक्तम् ॥" matically. Her assimilating capacity is really commendable; her creative genius is of a high order. As a queen, she was a powerful leader of men; as a scholar, she was a champion defeating many Yājñavalkyas of her age like her earlier sister Gārgī Vācaknavī of the Upaniṣadic period.

## VIŚVĀSADEVĪ

## गङ्गा-वाक्यावली

# श्रीं नमी गङ्गायै

स्वस्तत्रस्त वसुहिन-रश्मि-स्टतः प्रसादा-देकं वपुः त्रितवतो हरिगा समित्य । तन्नाभि-पङ्कज-सहोत्य-सृगाल-लीला-माविष्करोति हृदि यस्य भुजङ्ग-राजः । यावदु गङ्गा विभाति विपुरहर²-जटा-मण्डलं मण्डयन्ती मह्नी-माला सुमेरोः शिरसि सित-महा-वैजयन्ती ।

- 1. The reference is to the combined body of Hari and Hara. The serpent Sesa which serves as a decoration of Siva's body watches with interest the sportive movements of the lotus fibre arising out of the navellotus of Hari. For details about Hari and Hara, see HariV., chap. 125, pp. 373-375.; VāmP., Chap. 59, सार्ध- तिनेतं कमलाइ-जुख्डं... इर-इरचेंव नगेन्द्र-भूषणं, etc.
- 2. Aggree is Siva who burnt the three citadels made of gold, silver and iron in the sky, air and earth and occupied by the Asuras; cp. TaitSamh., vi, 2, 3, 1; AitBr., ii, 11; SatBrā, vi. 3. 3. 25.
- 3. त्रिपुर मन्नी-माला; मदन-मथन-मौलेर्मालती-पृष्प-माला; cp., Valmīki's Ganga-stava.
  - 4. Cp. स्वर्गारोच्च-वैजयन्ति, etc.; op. cit.

यावत् पाताल-मूलं स्फुरट्मल-रूचिः श्रेष-निर्मीक-वज्जी ताविष्ठश्वासदेव्या जर्गात विजयतां गाज्ज-वाक्यावलीयम् ।॥

### श्रथ सारण-प्रकरणम्।

तत्र भिक्त-श्रद्धा-पुर:सरमेव सर्वे कर्म विशेषमापादयित, श्रती भिक्त-श्रद्धे श्रवश्यमेव कर्तव्ये कर्मणि कर्तव्ये । तथा च यमः—

"भिता-यडे च काम्यानां वृद्धि-चेम-करे हि ते<sup>2</sup>"

काम्यानां काम्य-कर्मणाम् । प्रास्त्रार्थे तथेति प्रत्ययः श्रहा । उपास्यता-निश्चयो भक्तिः, क्वचिदुपासनाऽपुरच्यते । तथाच देवलः—"महदप्यफलं कर्मे श्रहया परिवर्जितम् ।

त्रफलम् त्रल्प-फलम् । तथा च पाद्मे — "त्रश्रद्धया इतं सर्वे यत् क्वतं पारलीकिकम् । त्रभक्तरा च तथाऽवय्यं भावाग्रद्धरा तथाक्वतम्" ॥

तथा इतं भवेदिति । अतो भिक्त-यहाभ्यां विशेषमापद्यते ।

#### M. Vasanta-tilakā.

1. The first part of the verse refers to the Ganges on earth, the second in Heaven and the third in the nether regions. The authoress wishes that her work will continue its glorious existence till the Ganges flows in the three worlds.

### M. Sragdharā,

- 2. Not found in the printed eds. of the YamaS.
- 3. Not found in the prited ed. of the DevalaS.
- 4. C.[I.O.L.M.S.] तस्मात् हे कर्तव्ये।

भविषेत्र—सहस्र-योजनस्थाश्च गङ्गां भक्तात्रा स्मरन्ति ये। गङ्गा गङ्गिति ये ब्र्युर्मुचन्ते तेऽपि पातकै:॥

त्रदा सर्व-पातक-विमुक्ति-कामी भगवतीं गङ्गामद्दं सारिखे, गङ्गा गङ्गित वच्चे। हरि-वंशे—

> दिव्या देव-नमस्कार्या पुख्या त्रिपथगा नदी । स्मरणादेव सर्वेषामंहसां या विभेदिनी ॥

श्रदा सवाहोविभेदन-कामी भगवतीं गङ्गामहं स्मरिष्ये। ब्रह्माग्छे—"मनसा संसारद्ययसु गङ्गां दूर-स्थिती नरः। चान्द्रायण-सहस्त्रन्तु सभते नात्र संशयः॥"

श्रद्य चान्द्रायण-सहस्र-जन्य-पुख्य-सम-पुख्य-प्राप्ति-कामो मनसा भगवतीं गङ्गामहं सारिष्ये । भविष्ये —

> "भवनानि विचित्राणि विचित्राभरणाः स्त्रियः । ज्ञारोग्यं वित्त<sup>ः</sup>-सम्पक्तिगङ्गा-स्नरणजं फलम् ॥"

श्रद्य विचित्र-बहु-भवन-विचित्राभरण-बहु-स्त्रारोग्य-विक्त-सम्प्रक्ति-प्राप्ति-कामो गङ्गा-स्नरणमहं करिष्ये <sup>±</sup>। तथा— "गच्छं स्तिष्ठन् स्वपञ्जाग्रद् ध्यायन् भुञ्जञ् खसन् वदन्। य: स्नरेत् मततं गङ्गां मोऽपि मुचेत बन्धनात्<sup>5</sup>॥"<sup>6</sup>

गच्छन् तिष्ठन् जपन् ध्वायन् भुञ्जन् जाग्रत् खपन् वदन् etc.

6. A. मुच्यते भव-बन्धनात्।

<sup>1.</sup> B. [R. A. S. MS. 2840] पुरुष-त्रिपथ-गामिनी।

<sup>2.</sup> B. चिन्तयेत्। 5. B. धनं।

<sup>4.</sup> B. & C. गङ्गामहं सारिष्ये।

<sup>5.</sup> This verse is found in the SkanP., Kās'ī-khaṇḍa, pūrvārdha, chap. 27, v. 36. p. 2217. The reading is as follows:—

श्रद्य भव-बन्ध<sup>1</sup>-विमुक्ति-कामी गच्छंस्तिष्ठन् खपन् जाग्रद् ध्यायन् भुज्जानः खसन् वदन् सततं भगवतीं गङ्गामहं स्मरिखे<sup>2</sup>। ब्रह्माण्डं — "यत्न तत्न स्थितो वापि मरणे समुपस्थिते।

भक्तार्वे गङ्गां स्मरन् याति नरः शिव-पुरं परम्॥" श्रद्य मरण-काले ससुपस्थिते परशिव-पुरगमन-कामी भक्तरा

गङ्गा-सारणमहं करिष्ये। ब्रह्माण्डे —

"स्मरणादेव गङ्गायाः पाप-सङ्घात-पञ्जरम्। भेदं सहस्रधा याति गिरिवेजाहतो यथा॥"

श्रद्य पाप-सङ्घात-पञ्च र-सहस्रधा-भेद-कामी भगवत्या गङ्गायाः स्मरणमहं करिष्ये। एवं सर्वेत्र यावद्-वाक्ये गङ्गा-विशेषणस्य भगवक्कव्दस्य प्रयोगः कर्तव्यः।

# श्रय कीतनम्।

"दर्भनात् स्पर्भनात् पानात् तथा गङ्गिति कीर्तनात्। स्मरणादेव गङ्गायाः सद्यः पापात् प्रमुच्यते॥"

श्रद्य सद्यःपाप-प्रमुक्ति किनामो गङ्गित कीर्तनमहं करिषेत्र। दर्शन-सर्थन-पान-स्मरणानामन्यतम - करणेऽपित्रतावदेव फलम्। वैषावे — "गङ्गा-गङ्गित यैनीम योजनानां श्रतेष्विष।

स्थितेरुचारितं हन्ति पापं जन्म-चयार्जितम्<sup>ग</sup>॥"

<sup>1.</sup> B. वहु-बन्धन; C. बन्धन।

<sup>2.</sup> B. सततमर गङ्गां स्मरिष्ये।

<sup>3.</sup> C. भक्तग्र--मरणकाले समुपिखते not found.

<sup>4.</sup> B. विसुक्ति। 5. B. नेकतम। 6. C. पेरतदेव।

<sup>7.</sup> VisṇuP., part II, chap, VIII, V. 116, p. 130. जन्म-त्रयार्जितं in the printed edition.

त्रद्य जन्म-चयार्जित-पाप-हनन-कामो गङ्गा गङ्गेत्यहमुचिरिषेर । भविष्ये — "त्रलं दानेन विप्रेन्द्राः त्रुतेनाध्ययनेन च । इटं वः स्वर्ग-सोपानं गङ्गागङ्गेति कीर्तेनम् ॥"

श्रद्य दान-श्रुताध्ययन-जन्य-पुग्याधिक-पुग्य-प्राप्ति-पूर्वक-स्वर्ग-गमन-कामो गङ्गा गङ्गित कीर्तनमद्यं करिथे। तथा—

"सहस्त-योजन-स्थोऽपि विसन्ध्यं सुसमाहित:। गङ्गा गङ्गिति यो ब्रूते स याति परमां गतिम्॥" श्रद्य परम-गति-प्राप्ति-कामस्त्रि-सन्ध्यं गङ्गा-गङ्गेत्यहं ब्रवीमि। स्कान्टे भविष्ये च—

> "त्रलच्मी: कालकणी व दुखप्र' दुर्विचिन्तनम् । गङ्गेति ग्रब्दमाकर्ष्यं नध्यन्तेत्रतानि वै ध्रवम् ॥"

त्रद्यालक्की-कालकणी-दु:स्वप्न-दुर्विचिन्तन-नाश-कामो गङ्गेति शब्दमहमुचरिषेत्र। स्कान्दे—

> "सद्यः पाप-हरा सैव सद्यः ग्रुडि-करी परा। महा-पुख्य-प्रदा सद्यः स्वर्ग-मोच्च-प्रदेव सा॥"

त्रद्य सदा:-पाप-हरण-सदा:-संग्रुडि-सद्यो-महा-पुग्य-प्राप्ति-पूर्वक-स्वर्ग-मोच्च-प्राप्ति-कामो भगवतीं गङ्गामन्दं कीर्तियष्टे । दर्शन-स्पर्धन-स्मरण-मनन-पूजानामन्यतम-करणेऽपेत्रतदेव फलम् ।

<sup>1.</sup> कालकणी:—misfortune, predicated as a consequence of black ears.

<sup>2.</sup> दु:ख्वरनम् is grammatically wrong; it should be दु:ख्वरनः। The use is to be supported as an आर्ष-प्रयोग। Cp. "दु:ख्वरनञ्च नृभिदृष्टम्" in the DeviM, XII.

<sup>3.</sup> The first line of this verse is identical with v. 22, chap. 27, p. 2216, pūrvārdha, Kāsī-khaṇḍa, SkanP.

### श्रय यात्रा प्रकरणम्।

तत्र प्रशंसा। भविष्ये--

"व्रया कुलं व्रया विद्या व्रया यन्नो व्रया तपः। व्रया दानादि तस्येह कली गङ्गां न याति यः॥"

भिवष्ये — "गङ्गा-स्नान-समायुक्तो विधिना ख-ग्रहात्ततः। निर्गत्य मध्ये च नरः कुदेशे विद्ययते यदि। गङ्गा-स्नान-फलं सोऽपि नियतातमा लभेत्तदा ॥"

विधिना यथोक्त-प्रकार-विधि-क्ततया । - वराह-ब्रह्माग्डयोः— "श्रघर्मीदकं ग्रहीत्वा तु सेन्द्रा देवाः समासते। श्रागच्छन्ति कदेत्यार्था गङ्गामभिमता नराः ॥"

भिविष्ये — "पितरो योगिनसैव गायां गायन्ति सर्वदा। त्रपि न: स्व-कुले किसद गङ्गा-स्नायो भिविष्यति॥ देवेभ्यस पित्रभ्यस यो दद्यात् स-तिसं जलम्। तरित्वा पाप-संघातान् स याति परमां गितम्॥"

स्कान्दे — "क्रन्दिन्त सर्व-पापानि संभ्यान्ताः । ग्रिनिष्टानि पनायन्ते गङ्गा-स्नानीद्यतस्य वै ॥"

भविष्ये — "ग्रनुषङ्गेण सङ्गेन बाणिज्येन च सेवया। कामासक्त्यापि हि नरी गङ्गां प्राप्य दिवं व्रजेत्॥"

A. समुद्युक्त ।

<sup>2.</sup> C. तहेशी।

<sup>3.</sup> समेत् is an ऋार्षप्रयोग। 4. C. विधि-क्रत-यातया।

<sup>5.</sup> B. भविष्ये। ऋलं दानैन--गङ्गामभिमता नरा: not found.

<sup>6.</sup> B. संत्रस्ता: ।

<sup>7.</sup> Cp. SkandP., Kāsī-khaṇḍa, chap. 27, v. 43, p. 2217 "पापानि च रुदन्त्यागु हा क यास्याम द्रत्यलम् । लोभ-भोहादिभिः सार्धं मन्त्रयन्ति पुनः पुनः ॥

"ऋषिभिः क्रतवः प्रोत्ता वेदेष्विच्च यथाक्रमम्।

# श्रय यात्रायां कर्तव्य-कर्मे । तत्र स्कन्द-धृते महाभारतीये—

फल्जीव तथा प्रोतां प्रेत्य चेह च सर्वेगः॥ न ते शक्या दरिद्रेण यज्ञाः प्राप्त्<sup>2</sup> महीपते। बह्नपकरणा यञ्चा नाना-सभार-विस्तरा:॥ प्राप्यन्ते पार्थिवैरेव समृद्वैर्वा नरै: क्वचित । नार्थ-पूर्णैरव-गणैरेकात्मभिरसंहतै: ॥ यो दरिद्रैरपि विधिः शकाः कर्तुं नरेखर। तुल्यो यन्न-फलै: पुरुषेस्तविबोध युधांवर ॥ ऋषीणां परमं गुद्धमिदमुत्तं मया तव । तीर्शाभिगमनं पुण्यं यज्ञैरपि विशिष्यते॥ अनपोषा वि-रावाणि तीर्घान्यनभगस्य च। ग्रदाचा काञ्चनं गाश्च दरिद्रो जायते नर: ॥ ग्रम्मिष्टोमादिभिर्यज्ञैरिष्टा विपुल-दिल्ली:। न तत् फलमवाप्रोति तीर्थाभिगमनेन यत् ॥"4 तथा—"ग्रज्ञानेनापि यस्येच तीर्ध-यात्रादिकं भवेत्। सर्व-काम-सम्रह: स स्वर्ग-लोके महीयते॥ स्थानच लभते नित्यं धन-धान्य-समाञ्जलम । ऐष्वर्य-न्नान-सम्पूर्णः सदा भवति भोगवान ॥ तारिताः पितरस्तेन नरकात् प्रपितामद्याः।"

 $oldsymbol{1}$ .  $oldsymbol{A}$ . तीर्ध-विध्यादीनाइ ;  $oldsymbol{C}$ . कर्तव्य-कर्म-तीर्ध-विध्यादीनाइ ।

<sup>2.</sup> C. कर्तुम्।

<sup>3.</sup> B. त्रथ यातायां कर्तव्यं कर्म...तीर्थाभिगमनेन यत् not found.
4. MahBh., 3.82 13-19.

श्रव-गर्णै: सहाय-रहितै: । एकास्मभि: पत्नी-विरहितै: । श्रमंहतै: मिलन-श्रून्यै: । श्रमुपोष्यिति, तेन विरावीपोषण-तीर्याभगमन-काञ्चन-गो-दानानां चतुर्णामपि प्रत्येकं दारिद्र्या-भाव: फलमित्यर्थ: । तथा ब्रह्मार्ण्डे—

"यस्य इस्तो च पाटौ च मनश्चेव सुसंयतम्। विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थ-फलमश्रृते॥"

हस्त-संयमनं पर-ख-ग्रहण-निव्वत्था। पाद-संयमनम् श्रगम्य-देश-गमन-निव्वत्था। मन:-संयमनं कुत्सितेच्छा-निव्वत्ता। विद्या तीर्थ-गुणादि-ज्ञानम्। तप: तीर्थ-निवासादि-सच्चणम्। कीर्ति: सचरितत्वेन प्रसिद्धि:। तथा—

> "प्रतिग्रहादपावृत्तः सन्तुष्टो येन केनचित्। ग्रहङ्कार-विसुक्तश्च स तीर्थ-फलमश्रुते॥ ग्र-कल्कको निरारको लध्वाहारो जितिन्द्रियः। विसुक्तः सर्व-सङ्गैश्च म तीर्थ-फलमश्रुति ॥"

प्रतिग्रहादपाष्ट्रत्तः तीर्ध-यात्रानन्तरमेव, यात्रामुपक्रम्यैवाभि-धानात्। ग्र-कल्जकः दश्य-रहितः। निरारश्यः ग्रर्थार्जनादि-व्यापार-रहितः। सर्व-सङ्गः इति, सङ्गीऽत्र ग्रविहितासितः। तथा—"ग्रकोपनश्च राजेन्द्र सत्य-वादो दृढ-व्रतः।

चाकोपमस भूतेषु स तीर्थ-फलमस्र ते<sup>2</sup> ॥"

श्राक्षोपमः इति सर्व-भूत-हिते रतः इत्यर्घः । "यस्य इस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम् । विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्घ-फलमश्चृते ॥"

<sup>1.</sup> MahBh., 3. 82. 10-11.

<sup>2.</sup> Op. cit., 3. 82. 12.

द्रदन्तु इस्त-संयमनादिकं तीर्थ-स्नानादि-कर्माङ्गं यात्रामुप-क्रम्यैवाभिधानात्। तथा—

> "तीर्थान्यनुस्मरन् धोरः यद्यानः समाहितः। पापात्मापि विश्वध्येत किं पुनः श्रभ-कर्मकत्॥ तिर्यग्-योनिं न गच्छेत कु-देशे नैव जायते। स्वर्गीभवति विग्रेन्द्रो मोच्चोपायच्च विन्दति॥ ययद्यानः पापात्मा नास्तिकोऽच्छिन-संश्यः। हेत्-निष्ठश्च पञ्चैते न तीर्थ-फल-भागिनः॥"

पापात्मा बहु-पाप-ग्रस्तः, तस्य तु बहु-पाप-ग्रमनं तीर्घं भवति, न तु यथोत्त-फलम्। तदुत्तम्—

> "नृषां पापकतां तीर्घं पापस्य श्रमनं भवेत्। यथोक्त-फलटं तीर्घं भवेक्कृदाक्षनां नृषाम्॥"

श्रिक्छित्र-संग्रयः फलोपायेतिकर्तव्यता-निश्चय-शून्यः। हेतु-निष्ठः कु-तर्कोण शास्त्रोपञ्चावकः।

भारते—"कामं क्रोधञ्च लोभञ्च यो जित्वा तीर्थमाविश्चेत्। तेन किञ्चिदनप्राप्तं तीर्थाभिगमनाद् भवेत्॥ तीर्थानि च यथोक्तेन विधिना सञ्चरन्ति ये। सर्व-इन्ड-सङ्घा धीरास्ते नराः स्वर्ग-गामिनः॥"

सर्व- सन्तः स्वीतातपादि-क् श्र-सिहण्यवः । ब्रह्म-पुराणि— "गङ्गादि-तीर्थेषु वसन्ति मत्स्या देवालये पित्त-गणा वसन्ति । भावोज्जितास्ते न फलं लभन्ते तीर्थाच देवायतनाच मुख्यात् ॥ भावं ततो हृत्-कमले निधाय तीर्थान सेवेत समाहितासा । या तीर्थ-यात्रा कथिता मुनीन्द्रैः क्षता प्रयुक्ता ह्यनुमोदिता च ॥ तां ब्रह्मचारी विधिवत् करोति सुसंयतो गुरुणा सवियुक्तः । सर्वस्य नाग्रेऽप्यथवान्य-पन्ने स ब्राह्मणानयत एव क्षत्वा ॥ यन्नाधिकारेऽप्यथवा निवृत्ते विप्रसु तीर्थानि परिग्रहेत । तीर्थे कतं यन्न-फलञ्च यस्मात् प्रोत्तं सुनीन्द्रेरमल-स्क्भावैः ॥ यस्येष्टि-यन्नेष्वधिकारितास्ति वरं ग्टहं ग्टह-धर्माञ्च सर्वे । एवं ग्टहस्थात्रम-संत्रितस्य तीर्थे गतिः पूर्वतरैनिषिदा ॥ सर्वाणि तीर्थान्यपि चाग्नि होत्न-तुल्यानि नैवेति वयं वदामः ।"

ब्रह्मचारीत्यादि, ब्रह्मचारिको निरान होत्रस्य ग्टहस्थस्य च तीर्थ-गमनेऽधिकारः । सार्गम्तु निरधिकारः । इति वस्तुतार्थः । "यो यः कश्चित्तीर्थ-यात्रान्तु गच्छेत् समंयतः स च पूर्वे ग्टहे स्ते । क्रतोपवासः ग्रुचिरप्रमत्तः सम्पूजयेद् भित्त-नम्त्रो गर्भियम् ॥ देवान् पितृन् ब्राह्मणांश्चैव साधृन् मन्तर्पयेहित्त-शक्ताा प्रयत्नात् । प्रत्यागतश्चापि पुनस्तयैव देवान् पितृन् ब्राष्ट्रकान् पूज्येच ॥

एवन्तु क्वंतस्तस्य तीर्थाद् यदुक्तं फलं तत् स्यात्रात्र सन्दे हो-ऽस्ति । सुसंयत द्रित पूर्व-दिन-क्वतैक-भक्तादि-नियमः । तदुत्तर-दिने क्वतोपवासः गणेशं यहानिष्ट-देवताञ्च संपूज्य पार्वणञ्च क्वता ब्राह्मणान् पूजयेत् । ददञ्च पार्वणं घत-प्रच्रकम्<sup>2</sup> ।

> "गच्छन् देशान्तरं यसु त्राडं कुर्वीत सपिषा। यातार्थमिति तत् प्रोक्तं प्रवेशे च न संशयः"॥

द्रित भविषा-पुराण-वचनात्। ददमाभ्युद्यिकमिति केचित्। तन्नः प्रक्तित्वे न उपस्थितरारअत्वात् प्राप्ते पार्वणे विशेषानिभिधानात्। गणेष्वर-मित्रादयोऽपावम्। उपवास-दिने मुण्डनमित्रि, तथाच—"प्रयागे तीर्थ-यात्रायां पित्र-मात्र-वियोगतः।

कचानां वपनं कायं व्रधा न विकचो भवेत्॥" इति स्मृति-समुचय-लिखित-वचनात्। कार्पट-विश्रेन तीर्थ-

<sup>1.</sup> A. त्रनिधकार: । 2. Op. cit., इत-मुख्य-द्रव्यम् ।

गमने चिकीषिते ग्रादी वपनमित्यर्थः। श्राद्वानन्तरञ्च गमन-संकल्पः। ततो वेग-धारणम्। तदुक्तं वायु-पुराणे—

"उद्यतसेट् गयां गन्त्ं स्नाडं क्तवा विधानतः । विधाय कार्पटं वेशं क्तवा ग्रामप्रदिचणम् ॥ ततो ग्रामान्तरं गत्वा स्नाड-शेषस्य भोजनम् । ततः प्रदिचणं गच्छेत् प्रतिग्रह-विवर्जितः ॥ पटे पटेऽश्वमिधस्य स्थात् फत्तं गच्छतो गयाम् ॥"

ददत्र कार्षट-विग्र-धारणं गणेशं ग्रहानिष्ट-देवतात्र सम्पूच्य । गमन-फलत्र यद्यपि गयायामेव श्रूयते, तथापि तीर्थान्तर-याताया-मपि द्रष्टव्यम्, "एकत निर्णीत" दित न्यायात् । फलाकाङ्मायाञ्च गमन-फलत्वे न श्रुतस्थास्थैवान्यातापि गमन-फलत्वमुचित-मन्तरङ्गत्वात्, न तु विश्वजिद्यायात् श्रन्यतान्य-फल-कल्पनं, तस्य बहिरङ्गत्वे न उपस्थितौ गौरवात् । ग्रामान्तरन्तु क्रोश्राभ्यन्तर-मेव, श्रश्वनि च क्रोश्र-पूर्णे दत्यादिना श्राद्योत्तरं क्रोश्र-गमन-निष्टे धात् । मात्स्थे मार्कर्ण्ड य-वाक्यम्—

"कथियामि ते वत्स तीर्थ-याता-विधि-क्रमम्। यार्षेणैव विधानेन यथादृष्टं यथाश्वतम्॥ वलीवर्ट-समारूटः शृणु तस्यापि यत् फलम्। नरके वसते घोरे गवां क्रोधो हि दारूणः॥ सिललञ्च न ग्रह्णन्ति पितरस्तस्य देहिनः। ऐखर्य-लाभ-माहाक्ष्यादृ गक्कोद् यानेन यो नरः। निष्फलं तस्य तत्तीर्थं तस्मादृ यानं विवर्जयेत्। "

<sup>1.</sup> VāyP., 110, 2-3, &. 742.

<sup>2.</sup> Op. cit., this line omitted.

श्रयञ्च यान-निषेधः प्रयाग-मात्र-परः तत्-प्रकरण एव मत्स्व-पुराणे श्रु तत्वादिति कल्पतरुः । पठन्ति च—

> "गो-याने गो-बधः प्रोक्तो इय-याने तु निष्फलम्। नरयाने तदर्धे स्थात् पद्भ्यां तच चतुर्गुणम्॥"

पद्भ्यामित्युपानदादि-व्यतिरेकेणास्यातिश्यं तीर्थ-फलं, न तु तत्-परिधाने दोष: निषेधा अवणात्, मिताचरा-खरसीऽप्येवम् । यत् "अर्थं हरित पादुके"ित पठिन्त, तत् सर्वेरेव निबन्ध-कारै-रनादरणादनाकरिमित निर्णीयत । एवं व्रजत उपानिविषेधे वाधिते—

"वर्षातपाटिके क्रतो दण्डी रात्राटवीषु च । प्ररीर-त्राण-कामो वै सीपानत्क: सदा व्रजेत् ॥"

द्गति विष्णु-पुराणीय²-वचनेन निष्प्रतिपत्त-सदा-शब्द-स्वरसात्तीर्थ-यात्रायामप्युपानत्-परिधानमावश्यकमिति। एवं वर्षास्विष। यत्तु वर्षासु तिविषेधः, स तदाऽष्टकादि-निषेधवत् काम्य दति।

तदयमत्रानुष्ठान-क्रम:—एकिस्मन् दिने एक-भक्तादिकं क्तत्वा उत्तर-दिनेऽधिकारि-विशेषत्वे न प्राप्तं मुण्डनमुपवामञ्च क्रत्वा तदुत्तर-दिने क्रत-नित्य-क्रियो गणेशं पृज्ञयित्वा यहानिष्ट-देवताञ्च सम्पूज्य—"श्रों श्रद्य तीर्थ-यात्रायां पार्वण-श्राडमहं करिषेत्र" द्रति सङ्कल्पत्र ष्टतेन श्राडं क्रत्वा ब्राह्मण-त्रयं सम्पूज्य हिरण्या-दिना परितोषत्र "श्रों श्रद्य प्रतिपदाश्वमेध-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामोऽमुक-तीर्थ-यात्रामहं करिषेत्र" दति सङ्कल्पत्र तत्वे व मुद्राकङ्कण- कषाय-परिधान-रूपं कर्षिट-वेशं क्रत्वा ग्रामं

I. MatP., 106, 3-b, p. 315.

<sup>2.</sup> VisP., 3. 12. 38.

वासाविक्कृतं प्रदक्तिणं परिवृत्य क्रोग्राभ्यन्तरस्यं यामान्तरं गत्वा श्वाद-ग्रेष-प्टतेन पारणं कुर्यात्। ततो दिनान्तरे प्रातः ग्रुचि-वस्त-युगलेन क्वत-स्नानो ग्रन्ती कर्षिट-वेग्नः पूर्वास्तं तीर्थाममुखं गच्छेत्। वेग्न-धारणन्तु याताङ्गत्वाद् गमन-काल एव, न त्वाङ्कित-भोजनादि-कालेऽपि प्रमाणाभावात्। एवमेव यावन्तीर्थ-प्राप्ति प्रत्यन्नं गच्छेत्। तीर्थेऽपि तन्तीर्थचेत्रादिकमनुसरन् कर्पटि-वेग्नं विभ्यात्, न तु तत्र स्नान-श्वाद्यदि-काले, प्रमाणाभावात्। एवं तीर्थात् तथैव प्रत्याद्यन्तः स्वयाम-समीपे ग्रामान्तरे तत्-प्राप्ति-दिने क्वतोपवास-स्तदुत्तर-दिने ग्रहानिष्ट-देवताच्च सम्पूज्य "ग्रों श्रद्य तीर्थ-यात्रानन्तरं ग्रह-प्रवेग्नार्थं घृतेन पार्वण-श्वादमहं करिषेग्र" दति मङ्गल्या तत्रव घृतेन पार्वणं क्वत्वा ब्राह्मण-त्रयं पृजा-पूर्वकं हिरण्यादिना सन्तोष्य पूर्ववद् भोजयित्वा स्व-ग्रामं प्राप्य तं पूर्ववत् प्रदक्तिणोकृत्य स्व-ग्रहं प्रविश्य वेग्य-धारण-स्थाने वेग्नं त्यक्का श्वाद-ग्रेषेण घृतेन पारणं कर्यात्।

यङ्क:—"तीर्धं प्राप्तानुषङ्गेण स्नानं तीर्धे समाचरन्। स स्नान-फलमाप्नीति तीर्ध-यात्रा-फलं न तु॥"

त्रनुषङ्गेण विदेशस्य-पित्रादि-प्रणामाय चिततो मध्ये तीय प्राप्त स्नात्वा स्नान-जन्य<sup>2</sup>-फलमेव।

पैठीनिस:—"शोड्यांग्रं स लभते यः परान्नेन गच्छिति।
अर्ध-तोर्थ-फलं तस्य यः प्रसङ्गेन गच्छिति॥"

परान्नेन अन्न-वेतनादिना। प्रसङ्गेन उद्देश्य-तीर्थान्तर-प्रसङ्गेन। गणेश्वर-मित्रादयोऽप्येवम्।

<sup>1.</sup> A. तीर्थ-सान। 2. A. तत:।

भिवश्ये — "बहुनाऽत्र किसुत्तेन गङ्गायाश्चेव भित्ततः ।

महापातकिनो ये वा गमनाद् ब्रह्म-लोकगाः ॥"

श्रद्य महा-पातक-चय-पूर्वक-ब्रह्म-लोक-गमन-कामो गङ्गामहं
गमिष्यामि ।

ब्राह्मे — "स्नानन्तु भक्ता गङ्गायां कर्तु कामस्य गच्छतः। पदे पदेऽखमिधस्य फलं मर्त्यस्य जायते॥"

श्रद्य प्रतिपदाखमिध-यज्ञ-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गायां स्नानं कर्तुमहं गमिषप्रामि । भितत्तरत गङ्गायाम् । ब्रह्माण्डं — "स्नानं भक्तप्रा तु गङ्गायां मौनः" कर्तुं हि गच्छिति । पदे पदेऽखमिधस्य फलं प्राप्नोत्यसंग्रयः ॥"

वाक्ये तु पूर्व्वन्मौनेर्निति विशेष:। भविष्ये --- "तैषां न परिवर्तोऽस्ति कल्प-कोटि-ग्रतैरिप। ये पुनस्तप्रक्त-दन्भाञ्च गङ्गां ध्यायन्ति यान्ति च॥"

श्रद्ध ब्रह्म-लोकाधि-करणक-बहु-कल्प-कोटि-शताविक्वित्र-वासैतत्-पुराधिकरणक-पुनः-परिवर्ताभाव-कामस्त्रक्त-दक्षो गङ्गा-महं यास्यामि । ध्यानिऽप्रतदेव फलम् । श्रश्कानान्तु गङ्गा-गमने तिचन्तायां सर्व-पाप-विमुक्ति-पूर्वक-ब्रह्म-लोक-प्राप्तिः फलम् ।

तथा च स्तान्दे —

"गङ्गा-स्नानं करोमीति मनसा यसु चिन्तयेत्। अथक्रयः स्वयं गन्तुं सामग्री यस्य नास्ति च॥

<sup>1.</sup> A. गङ्गाया चैक-भक्तितः।

<sup>2.</sup> A. प्रश्नामि ।

<sup>3.</sup> A. मौनात्।

<sup>4.</sup> A. गच्छत: ।

<sup>5.</sup> A. मौनेनात (?)।

स तया<sup>1</sup> श्रहया भक्ता विसुक्तः सर्व-पातकः। ब्रह्म-लोकं समाप्रीति देहान्ते नास्ति विस्मयः॥" सामग्री<sup>2</sup> सम्बल-यानादीनि। स्वयं गन्तुम् श्रशकः जरा-देह-मान्द्रादि-व्याप्तः।

ब्रह्माण्डे — "ये गच्छन्ति स्रतो गङ्गां सर्वाश्व प्रेरयन्ति ये। इह ते सर्व-भोगानामन्ते ज्ञानस्य भाजनम्॥"

श्रद्यौ हिक बहु-सर्व-भोगोत्तरान्त-कालिक-न्नान-भाजनत्व-कामो गङ्गामहं गमिष्यामि । गङ्गा-गमनं प्रति पर-प्रेरणेऽपेप्र-तदेव फलम् ।

भविष्ये — "गच्छ ध्वं हि वुधा गङ्गां ज्ञात्वा विश्वमणाश्वतम्। सुघोरेऽपि कली प्राप्ते मुर्तिर्वा वाञ्किता यदि॥"

अद्य मुक्ति-कामी गङ्गामहं गमिषप्रामि । दान-धर्मे—"गङ्गां गता चे विदिवं गतास्ते।"

श्रद्ध विदिव-गमन-कामो गङ्गामहं गमिष्यामि । श्रुष्ट यावायां विह्निताविह्नितानिः ।

भविष्ये — "तीर्थं गच्छंस्यजेत् प्राज्ञः परात्रं पर-भोजनम् । जितेन्द्रियो जितक्रोधो ब्रह्मचारी भवेच्छ चि:॥"

परात्र-पर-भोजन<sup>4</sup>-गमनात्तीर्थस्य घोड्यांग्र-फल-प्राप्ति-स्रवणात् परात्रं त्यजेत् । तथा च—

स्तान्दे—"बोड्यांग्रं स लभते यः परावेन गच्छति।"

तीर्थ-गमन-निमित्त-परान्न-ग्रहणं न कर्तव्यम् इति तात्पर्यम्। पर-भोजनं पर-हस्त-भोजनं ख-स्त्रिया विनिति। तथा च

<sup>1.</sup> A. तथा।

<sup>2.</sup> A. सहाय: 1

<sup>3.</sup> This chapter is not found in B.

<sup>4.</sup> A. भोजने ।

पाद्मे — "परात्रं पर-वासञ्च नित्यं धर्म-रतस्त्राजेत्। सर्वतः प्रतिग्टल्लीयादः भोजनं न समाचरेत्॥ नरकं दारुणं श्रुत्वा परात्रेषु रितं त्यजेत्। यो यस्यात्रं समश्राति स तस्याश्राति दुष्कृतम् ॥"

द्दित दर्भनाद यात्रायां विभेषेण परात्रं त्यजेत्। तथा ब्रह्मपुराणे—"श्रप्ये क-पंक्तरा नाश्चीयात् संयुक्तः खजनैरपि। को हि जानाति किं कस्य प्रच्छत्रं पातकं भवेत्॥ भस्म-स्तम्भ-जल-द्वार-मार्गे पंक्तिं विभेदयेत्<sup>2</sup>।"

को हि जानातीत्यादिना पातक-सन्देहेऽपि एक-पंक्ताा न भोक्तव्यमित्युक्तम्। एतेन मर्वथा परान्न-भोजनाभावः स्चितः। तथा ब्राह्मे — "प्रातः-स्नायी सदा गङ्गां जपन् ध्यायन् व्रजज् अपनैः। क्वत-नित्य-क्रिया-हानिं न कुर्वन् स यथाविधि॥"

भविष्ये — "ग्रुचि-वस्त्र-घरः स्नातो नित्य-हानिं न कारयेत्।
गच्छेत्तीर्थं प्रनैर्विद्वान् मततं मंयतेन्द्रियः॥"
"यथाप्रक्ति ददद्दानं विष्रेभ्यः प्रोतिमावहन्।
यद्वां कुर्यात् सदा दाने जल्पेत तीर्थमोदने॥"

**गास्तार्य तथेति प्रत्ययः यदा** ।

याच्चवल्काः—"सीमुख्याद्यति-संप्रीतिरर्धि-सन्दर्ध ने \* दया । सत्क्षतिश्वानस्र्या च मदा ऋदेति कीर्त्धते॥"

सीमुख्यं मुख-प्रमादः। त्रादि-ग्रव्दादुत्साहादि-परिग्रहः। सत्कृतिः पूजा। एवं गच्छेत्।

<sup>1.</sup> B. कि स्विषम्।

<sup>2.</sup> पंक्तिं च भेदयेत्।

<sup>3.</sup> A. ब्र<del>जेत्</del> ।

<sup>4.</sup> A. सन्दर्भना।

<sup>5.</sup> A. तथा।

#### त्रय यवण-प्रकरणम् ।

वैश्ववे—"श्वताऽभिगमिता¹ दृष्टा सृष्टा पीताऽवगाहिता। या पावयित भूतानि कीर्तिता च दिने दिने²॥" श्रद्य पावन-कामो गङ्गामहं श्रोष्ट्यामि³। श्रभिगमन देश्वन-सर्श्वन-पानावगाहन-कीर्तनानामन्यतम-कर्ष्वऽप्येतदेव फलम।

# श्रथ गति-प्रकरणम्।

'गति'रत्न घरणम्।

दान-धर्मे—"भूतानामित्त सर्वेषां दुःखोपहत-चेतसाम्।
गतिमन्वेषमाणानां नास्ति गङ्गा-समा गितः॥" भविष्ये—"परदार-द्रव्य-वाञ्का-पर-द्रोह-रतस्य च। गितमन्वेषमाणस्य गङ्गेव
परमा गितः।" देवी-पुराणे—"यत्र यत्र कृतं वापि पापं ब्रह्मावधादिकम्। गङ्गायां वा कृतं पापं श्ररणादु याति तत् चयम् ॥
पर-दार-पर-द्रव्य-पर-हिंसा-पराङ्मुखः। गङ्गा प्राह कदागत्य
मां नरः पावियस्यति॥" स्कान्दे—"सदाः-पातक-संहन्त्री सदीदुःख-विनाशिनी। सुखदा मोचदा गङ्गा गङ्गैव परमा गितः॥"

- 1. A.--भिल्लिता।
- 2. ViṣṇuP., part II, chap. 8, v. 115, p. 130.
- 3. A. श्रोष्ट्ये।
- 4. A. ऋभिल्प **ए**।
- 5. The word Brāhma suggests that a verse from the Brahma-purāṇa is missing here. The following saṃkalpa is sure to be based on it.
  - 6. This paragraph is not found in B.
  - 7. This verse is not found in B.
  - 8. A. **स**ਬੈਂ।

9. B. and C. तत्-चवात्।

श्रद्य सद्य:-पातक-संहनन¹-सद्योदु:ख-विनामन-पूर्वक-सुख-मोच्च²-प्राप्ति-कामो गङ्गां गतिमद्यं करिश्चे³।

## अय वीचण-प्रकरणम्।

प्रथमतस्तावद् गङ्गायां प्राप्तायां पाप-चयाधें पाप-चय-कारकं प्रायस्ति गङ्गाधिकरणकमेव वा प्रायस्ति प्रतिरूपकं यथाविधि यथोक्त-पाप-चयोद्देश्यं वीचणादि कर्म कुर्यात्। ततस्वन्यद् यथोक्तं तत्तत्-प्रलांश्रमिमसन्धाय वीचणादि कर्म कुर्यात्। तदुक्तं स्कान्दे — "तृणां पापक्ततां तीर्थं पापस्य श्रमनं भवेत्। यथोक्त-प्रलदं तीर्थं भवेच्छ्डात्मनां तृणाम्॥" दान-धर्मे — "जात्यन्धे रेव तुत्थास्ते" मूर्कः पङ्गिभरेव वा। समर्था ये न पश्चिन्त गङ्गां पुष्य-जलां श्रिवाम्॥" भविष्ये — "भविन्त निर्विषाः सर्पा यथा तार्च्यस्य दर्शनात्। गङ्गाया दर्शनात्तव्यस्थः पापः प्रमुच्यते ॥" स्मृतौ — "वर्तमानमतीत्रस्य द्वानतोऽद्या वा। स्मर्था विवाः सर्ता यदश्भं कर्म गङ्गां दृष्टा प्रणस्थित ॥"

श्रद्य वर्तमानातीत-ज्ञानाज्ञान-कताश्यभ-कर्म-विनाश-कामी गङ्गामचं पर्श्वामि ।

भविषेर-"गङ्गाया दर्भनाक्तर्थः सर्व-पापैविमुचते।"

<sup>1.</sup> A. संइरण । 2. A. भोग।

<sup>3.</sup> This saṃkalpa and the preceding verse are not found in A.

4. C. प्रायश्चित्तं वा प्रतिरूपक्षम ।

<sup>5.</sup> The portion beginning from गङ्गायां प्राप्तायां etc. up to this is not found in B.

<sup>6.</sup> B. यथोतं कर्म omitted; the reading is ततस्वन्यदी-चवादिनं कर्म कुर्यात्।

<sup>7.</sup> C. तुस्यास्तु। 8. A. नृमि: पशुभिरेव।

<sup>9.</sup> This verse as well as the preceding one are not found in B.

श्रद्ध सर्व-पाप-विमुक्ति-कामो गङ्गामहं वीचि । दान-धर्मे— "बावण्यैनेष्ट-विषयैने सुतैने धनागमैः। तथा प्रसादो भवति वीच्च गङ्गां यथा भवेत्॥"

श्रद्ध बहु-लावण्य-बह्धिष्ट-विषय-बहु-पुत्र-बहु-धनागम-वीचण-जन्य-प्रसाद-प्राप्ति-कामो गङ्गामहं वीचे ।

ब्रह्माण्डे — "ज्ञानमैश्वर्थमायुष्य प्रतिष्ठा सर्व-मान्यता। ग्रुभाना-मात्र्यत्वच्च गङ्गा-दर्भनजं फलम् ॥" अद्य ज्ञानैश्वर्यायु:-प्रतिष्ठा-सर्व-मान्यता-बद्द-ग्रुभात्रयत्व-प्राप्ति-कामो गङ्गा-दर्भनमहं करिषेत्र। दान-धर्मे— "सप्तावरान् सप्त परान् पितृं स्तेभ्यस्य येऽपरे। पुमांस्तारयते गङ्गां वीच्च स्पृष्टाऽवगाद्य च॥" अद्य सप्तावर-सप्त-परापर-यावत्-पित्व-तारण-कामो गङ्गामहं वीचे। स्पर्भनाव-गाहनयोरेकतर-करणेऽप्येतदेव फलम्।

भविषेर—"वापी-कूप-तडागादि-प्रपा-सवादिभिश्व वै । श्रन्यव यद् भवेत् पुण्यं तद् गङ्गा-दर्भनाद् भवेत् ॥" श्रद्य वापी-कूप-तडागादि-प्रपा-सवाद्यन्यतम-तीर्थ-दर्भन-जन्य-पुण्य - सम - पुण्य-प्राप्ति-कामो गङ्गा-दर्भनमहं करिषेर । तथा—"यत् फलं जायते पुंसां दर्भने परमात्मनः । तद् भवेदेव गङ्गाया दर्भने भिक्त-भावतः ॥" श्रद्य परमात्म-दर्भन-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गाया दर्भनमहं करिषेर । दर्भन-स्नानाभिलपण-कर्णे दश्य-कुल-तारणं फलम् । तथा च भविषेर—"कदा द्रस्यामि तां गङ्गां कदा स्नानं लभेमहि । इति पुंसाऽभिलपिता कुलानि दश्र

<sup>1.</sup> From মাৰিচয় (last line of previous page) up to this omitted in B.

<sup>2.</sup> The portion following this up to the beginning of the नमस्तार-प्रकरण is not found in B.

<sup>3.</sup> B. सतादि-मज्जनै:।

तारयेत ॥" तथा—"वेदान्त-वेदां यत्तत्वं परं ब्रह्म सनातनम्। पश्यध्वं तदिमां गङ्गां प्रत्यच्चं पुरतः स्थिताम ॥" श्रद्ध वेदान्त-वेद्य-पर-ब्रह्म-सनातन-दर्भन-जन्य-पुख्य-सम - पुख्य - प्राप्ति - कामी गङ्गामहं पर्श्वामि।

पाद्मे — "मुहर्म्हः सदा पञ्छेत् स्प्रेशेहाऽपि मुहर्मुहः। भक्त्या यदीच्छति । नर: ग्राष्ट्रतञ्चासृतं पदम ॥" अद्य ग्राष्ट्रतासृत-पद-प्राप्ति-कामी मुहुर्म् हुर्गङ्गामहं पथ्यामि। मुहुर्मु हु:² स्प्रींऽध्येतदेव फलम् ।

भविष्ये — 'मनोवाकायजैः पापैर्नरो बहु-विधैरिष। वीचणादेव गङ्गाया मुक्तः पूतो भवेत्ततः ॥" त्रद्य मनीवाकायज-बहु-विध-पाप-चय-पूर्वक-पूतत्व-भवन-कामी गङ्गामन् वीचे ।

तथा शिव-वाक्यम-

"तैलोक्ये यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च। पार्वतानि च पुण्यानि पुण्य चे त्राणि यानि च ॥ धर्मेश्व सर्व-वेदाश्व सर्व-यश्चास्तपांसि च। ऋहं ब्रह्मा च विष्णुस सर्व-शक्ति-समन्वितः॥ त्रष्टाविंग्रति-कोब्यस देवतानाच सर्वदा। गङ्गायां सर्व एवैते सूद्धा-रूपेण मंस्थिता: ॥ सर्वेषां फलमाप्रोति सर्वे सर्वेषु कर्मस ॥"

त्रद्य ते लोक्याधिकरणक-यावत्तीर्थ-यावत्-पुण्यायतन-यावत्-पुणा-पर्वत-यावत्-पुणा-चे त-धर्म-सर्व-वेद-सर्व-यद्ग-तप:-सर्व-प्रात्ति-समन्वित-ग्रिव- ब्रह्म-विश्वा-सहिताष्टाविंग्रति-कोटि-देवता - दर्शन-जन्य-पुण्य-सम-पुण्य-प्राप्ति-कामी गङ्गा-वीच्णमहं स्पर्शन-नमन-पूजन-स्तवन-ध्यान-जपात्रय 4-दानानामन्यतम-कर्गे तु वाकेर वीचण-जन्य-प्णामित्यपद्दाय एतत-स्पर्धन जन्य-पुणामेतनमन-जन्य-पुणामित्यादिकं प्रयोजयेत्। एवं सर्वत, सर्व-

<sup>1.</sup> B. यदिक्कति।

<sup>2.</sup> B. स्प्रशामि वा।

<sup>3.</sup> B. पर्वताश्चेव पुरसाश्च। 4. B. जपाश्चय not found.

कर्भेसु सर्व-फलमिति अवणात्। स्नानावगाइनयोरेकतर-करणे तु एतज्जन्य-पुण्य-सम-पुण्यमिति विशेषः 1।

स्कान्टे — "तिस्व: कोवार्ध-कोटी च तीर्थानां वायुरब्रवीत्। सर्वटा कलि-काले वै गङ्गायां नाव संगय: ॥" त्रदा सार्ध-विकोटि-तीर्ध-दर्शन-जन्य-पुण्य-सम-पुण्य-प्राप्ति-कामो गङ्गामहं प्रश्रामि<sup>2</sup>। त्रवापि सर्वं³ तत्-फलं⁴ पूर्वेवत्।

महाभारते—"सर्व-तीर्थमयी गङ्गा सर्व-वेदमयी मनुः। सर्व-शास्त्रमयो गीता सर्व-देवमयो हरि: ॥" श्रद्य सर्व-तीर्ध-वीचण-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गामचं वीची। अवापि सर्वे तत्र - फलं <sup>6</sup> पूर्ववत्।

स्त्रान्दे शिव-वाकारम-

"ममैव परमा मृतिस्तोय-रूपा श्रिवासिका"। ब्रह्मास्डाना-मनेकानामाधार: प्रकृति: परा<sup>8</sup> ॥" अद्य श्रैव-परम-मृर्ति-दर्शन-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामी गङ्गामचं वीची। पर-प्रक्राति-दर्भन-जन्य-प्रणार-सम् प्रणार-प्राप्ति-कामी वा ।

"परमात्मा भिवीऽप्यन्यस्तस्मादन्या हि जाइवी। इति यः सेवते गङ्गां न स मोचस्य भाजनम्॥" ऋदा शिव-दर्शन-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामी गङ्गामन्नं वीची। विशेष-दर्भना-भावात् भर्व-कर्मणि फलदा। एतेष्वपि सर्वेत्र पूर्वेवत्।

<sup>1.</sup> B. भेद: ।

<sup>2.</sup> वीचे: op. cit.

<sup>3.</sup> **सर्वत** ; op. cit.

<sup>4.</sup> तल फलम ; op. cit.

<sup>5.</sup> सर्व-कर्मासि ; op. cit. 6. धर्म-फलम ; op. cit.

श्चिवालिके; op. cit.; "धरमा" is read as सा परा in the SkanP.

प्रकृति: परे; op. cit. See SkanP., Kās ī-khanda. part I, chap. 27, p. 2225.

<sup>9.</sup> विश्रेष-निर्देशात ; op. cit.

#### अय नमस्कार-प्रकरणम्।

भविष्ये—"सर्व-तत्त्वसयीं गङ्गां परमात्म-खरूपिणीम्। त्रे लोका-पावनार्थाय गङ्गां तां प्रणमेत् सदा ॥" तथा—"प्रणमेत् प्रातकत्याय गङ्गां पुण्य-जलां सदा। यसु धर्मार्थ-कामानां तथा मोचस्य भाजनम्॥" अद्य धर्मार्थ-काम-मोच्च-भाजनत्व-काम: प्रातगेङ्गामइं प्रणमामि ।

नारदीये—"कोटिष्वष्टासु दशसु तीर्थानां यत् फलं भवेत्। तत् समस्तिमहैकस्थं गङ्गायां लभते नरः॥" ग्रद्याष्टादश-कोटि-तीर्थ-नमन-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गामहं नमामि। सर्व-तीर्थ-नमन-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो वा । सर्व-देव-नमस्कार-जन्य-फल-सम-फल प्राप्ति-कामो वा। ग्राकर-वचनन्तु वीच्च-प्रकरण एव लिखितम् ।

# श्रथ स्पर्धन-प्रकरणम् ।

ब्रह्माण्डे 5—"ग्रभक्तप्रापि महापापी गङ्गां स्पृष्टा श्रभी भवेत्। श्रनिक्कयापि संरष्टश दहत्थे व हि पातकम ॥"

श्रद्य सर्व-महापातक-नाग्र-पूर्वक-ग्रुभत्व-प्राप्ति-कामो गङ्गामहं स्प्रशामि।

नारदीये-—"तथेह गङ्गां संस्पृथ्य ब्रह्म-रूपां सुपुणप्रदाम्। श्रुहा भवन्ति ते सर्वे सद्य एव न संश्यः॥" श्रुह्य श्रुह्वि-प्राप्ति-कामो गङ्गामहं स्पृशामि। वराहे—"ब्रह्महा गुरुहा गोन्नः स्पृष्टो वा सर्वे-पातकैः। तस्यास्तोयैर्न रः स्पृष्टः सर्वे-पापैः प्रमुखते॥"

<sup>1.</sup> This samkalpa and the preceding two verses are not found in B.

2. van

<sup>3.</sup> This part of the sentence is missing in B.

<sup>4.</sup> A. बिखितमास्ते। This last sentence is missing in B.

<sup>5.</sup> B. omitted.

ब्रह्म-वध-गुरू-वध-गो-वधादि-सर्व-पातक-नाग्र-कामो गङा-तोय-सर्वनमञ्च कविषेत्र।

गाङ्गेये-- "इष्टा जन्म-स्ततं पापं स्पष्टा जन्म-प्रतस्य च।

स्राता जन्म-सहस्रस्य<sup>1</sup> हन्ति गङ्गा कली युगे ॥"

त्रदा जना-ग्रत-कृत-पाप-चय-कामो गङ्गामचं<sup>2</sup> स्प्रशामि। सर्व-तीर्थ-दर्धन-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामी गङ्गाम ऋहं स्रुणामि<sup>3</sup>, सर्व-देव-स्पर्णन-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामी वा। मूल-वाकान्तु वीचण-प्रकरणे लिखितम<sup>4</sup> ।

श्रथ सर्व-तीर्थ-प्राप्ति-श्राद्य-प्रकरणम<sup>5</sup>।

देवी-पुराणे-"तीर्थेषु ब्राह्मणं नीव परीचीत विचचणः। यवार्थिनमनुप्राप्तं तोष्यं तं मनुरव्रवोत् ॥ यक्तुभिः पिग्छ-दानच संयावै: पायसेन वा । कर्तव्यसृषिभि: प्रोत्तं पिन्याकेन गुडेन वा ॥" 'पिन्याकः' तिल-कल्कः। "श्राहश्च<sup>6</sup> तत्र कर्तेव्यमघर्गवाहन-वर्जितम्। म्ब-ध्वाङ्क-ग्रध्न-काकानां नैव दृष्टि-इतच्च यत् ॥ त्राइन्तु तैर्धिकं प्रोत्तं पितृणां तृप्ति<sup>8</sup>-कारकम्<sup>9</sup> । त्रकालेऽप्यथ वा काले 10 तीर्थ-श्राष्ठं तथा नरै: ॥ प्राप्तरिव सदा कार्यं कर्तव्यं पित्ट-तर्पणम् 11 । विलम्बो नैव कर्तव्यो नैव विव्न' समाचरेत् 12॥"

<sup>1.</sup> A. जन्म-सद्दर्शासि। 2. A. भगवतीं गङ्गामद्दं, op. cit. The portion सर्व-तीर्ध-सार्धन-जन्य, etc. is omitted in B.

<sup>3.</sup> A. प्रयामि। After this is added—सर्वेत भगवक्कट-प्रयोग: । ऋदा जन्म-ग्रत-क्रत-पाप-चय-कामो etc.

<sup>4.</sup> A. लिखितमेव। B. A. गाडनः।

<sup>5.</sup> B. सर्व-तीर्थ-प्राप्त omitted.

<sup>6.</sup> A. माइन्त्।

<sup>7.</sup> A. तत्।

<sup>8.</sup> A. तृष्टि; omitted. 9. B. no तौर्धेषु ...कारकम्।

<sup>10.</sup> Add. r. in C. त्रकाले इत्यावप्रयक-कालो विचापितः, न तु सम्या-कालेऽविद्तित-काले वा।

<sup>11.</sup> Here the comm. reads—पिग्छ-दानं, etc. The Prāyas citta-tattva reading i प्रिष्ड-दानन्तु तक्करां पितृवाश्चाति-12. These verses are not found दुर्खमम् । in the printed ed. of the DeviP.

तत्रोत । इयसधिकरण-सप्तमी, "उपपद-विभन्ने: कारक-विभक्तिर्गरीयसी"ति न्यायात्, तेन तीर्घाधिकरणकमेव याद सर्वमेवाघर्रावाइन-वर्जितं न तु तीर्थ-प्राप्ति-निमित्तकमिति बीध्व-मिति केचित्र । तन्न, प्राप्तेरेव कर्तव्यमित्रापसंहार-दर्भनादुप-क्रमोपसं हारैक-वाक्यतया तीर्थ-प्राप्ति-निमित्तक एव आहे ध्यी-वाहन-निषेध-प्रतीते: । नन्वावाहनं पित्रादि-सन्निध-फलकं, ते च तीर्थं निख-सिबिहिता एवेति तीर्थाधिकरणक-श्राह-मात एवार्घ्या-2 वाहन-बाध उचित:, वैयर्थादिति चेन, शारीरस्य बीहस्य वा सन्निधेर वताधिकरण-विरोधेन निरस्तत्वात् । किमधें तर्हि अन्यता-वाहनम अदृष्टार्धमित्य<sup>3</sup>वेहि। अत एव नावाहन-मन्द्रोऽपि। नन्वेवं ["नमो व"(?)"एतर व"। इत्यवादृष्टार्थत्वे कथं मन्त्रोहः ? समवेतार्थोऽयमिति यदि , कथं तर्हि प्रतिप्रक्ष-बर्च-वचन-प्रयोग इति १ उच्यते. श्रस्य तत्त्तद्देवता प्रकाशकाले न समवेत-प्रक्रातिले -(१) प्रक्तत्यर्थत्वे । ऽपि प्रति-पुरुष-बद्द-वचनम, ''एतद्दः वास इति जल्पन् पृथक् पृथिगि वचन-बलाहेव। नन्वेवं प्रक्तती विभन्नीरसमवितार्थत्वे विक्तताविष यथा स्विधेति पाषाण-प्रमु-स्तित्यव(१)मदिति: पाशान प्रसुसोत्तित्यव वर्षेमिति(१) यदि, <sup>३</sup>तर्हि पित्र कोहिष्टेऽपि "पितरो वास" इति स्यात, विभक्ते:

- 2. A. and C. no एव।
- 3. B. श्रदृष्टार्धम् ।

4. A. इति।

5. C. जपन्।

- 7. C. पाषाख-प्रमुक्त इत्यत बाढिमिति।
- 8. तर्षि .....समवेतार्थत्वात् ; reading corrupt. If the

<sup>1.</sup> A. and C. कश्चित्।

<sup>6.</sup> Our suggestion is based upon the ऊद-व्यवस्था in the एकादशी-तत्त्व, Jiv.'s ed., p. 90 and JaimNMV., 9.3.4, pp. 456-457; (there are two mantras) "ब्रदिति: पाश्रं प्रमुमोक्क तत्", "ब्रदिति पाश्रान् प्रमुमोक्क तान्"।

प्रकातिव समवेतार्थत्वाहिति चेत्, भान्तोऽसि, हिधा हि विभक्तीनां समवेतार्थत्वं [मन्द्राभिवादनाद्(?) मन्द्राभिधानाद् ] वाक्य-बलाच, तत्नायं पाग्राधिकरणे , अत एव तहिक्कताविष बहु-पाषण्ड(?)-त्यायाद् बहु-वचनान्त एव पाग्र-श्रव्ह-प्रयोग इति सिह्नान्तः । हितीयन्तु वाक्य-विषय-मात्रे सन्भवति, "यावहचनं वाचिनकि विभिन्ति न्यायात् ।

'श्रकाले' श्रमावस्थादि-व्यतिरिज्ञ-काले, न तु रात्रादी ३, निषेध-विरोधादिति । यस्त्रकाले रात्रादाविति, निष्ठ कोऽपि वार: कापि तिथिवी स्राइस्य कालः, सर्वते व स्राइस्य विधानादिति । तस्मा-दकालत्वे न रात्रादिकमेव प्रतिप्रस्यते इति केचित्, तम्, सर्व-वार-तिथीनां स्राइ-कालत्वे ऽपि श्रावस्थक-स्राइ-कालत्वस्थाभावादेवेदं तीर्थ-स्राइमावस्थकं, तेनायमर्थः—यस्मिमपि काले प्रतिपदादौ स्राइमनावस्थकं तदापि तीर्थ-प्राप्ति-पत्ते स्राइमवस्थं कार्यमिति ।

त्रव केचिदाइ: यस्य तु दैव-गत्या सायाङ्कादी तीर्ध-लाभस्तस्य तु तीर्ध-प्राप्ति-निमित्तक-त्राद्व-बाध एव, तिद्दने विहित-सुझ्तीभावात्, तदुत्तर-दिने च प्राप्ति-दिनत्वाभावादिति। वसुतस्तु तवापुत्रत्तर-दिनेऽचिरोदित-दिन-सुझ्ते-द्दयानन्तरं त्राद्वसुचितं, क्ष्राप्तुत्रत्तर-विहित-सुझ्ते एव त्राद्व-विधानात्। न चैवं विलब्बो दोषाय, स्वयमकरणात्। न चैवं प्राप्त्रत्र्यं चच्चाते, तदन्तेऽपि तच्छ्राद्वोपपत्तिः (१) प्राप्त्रानन्तर-विहित-सुझ्तेस्य "प्राप्ते रैव कर्तव्य"मित्यनेन तवाधिकरणत्वं न विहितस्य व्यतिक्रमादिति।

reading be taken as "प्रेतिकोहिष्ठे" in stead of "पित्रे कोहिष्ठे", the reading is to be taken as प्रकृतावसमवितार्थत्वात्, and not "प्रकृताविव समवितार्थत्वात्"। Or, the reading "पितरो वासः" should be rejected and must be taken as "पितवीसः"।

<sup>1.</sup> For this adhikaraṇa, see JaimNMV., 9.3.4-5, pp 456-457. 2. A. वाचक। 3. A. राह्मै। 4. A. तदिष। 5. यस देवात्; op. cit. 6. उचितमैव, op. cit.

'पिग्छ-दानिम'ति । स्राह्मल नैव पिग्छ-दाने प्राप्ते पुनः पिग्छ-दान-वचनं यत द्रश्यासम्पत्तादिना स्राहं न सम्भवति तत्र पिग्छ-दानमपि कार्यमित्येवं-परम् । एकस्यां यात्रायामेकस्मिन्द्रीष्ठं एकमेव स्राह्म । यात्रा भेदे तीर्थ-भेदे वावर्तते, प्राप्ति-निमित्तकत्वात् । स्रत एव गयादावेकस्मिन् दिने नाना-तीर्थ-प्राप्ती तिनिम्त्तकानि नाना-स्राह्मनीति । तीर्थो पवासस्य फल-विश्रेषार्थी न त्वावस्थकः । "तीर्थमधिगम्य तत्रोपवास-नियम-युक्तस्त्राहमव-गाहमानस्त्रिरात्रमुषित्वा सर्व-पापेभ्यो विमुच्यते स्रस्तिमांस भव-ती"ति देवल-वचनात् । एवच्चात्र त्रिरात्रोपवास-त्राह-तत्तीर्थ-स्नानानां सर्व-पाप-विमुक्ति-स्रस्ति-मात्र-फलम् । 'ग्राह्तिः' पूतः प्राह्मननीयो मवतीति यावत् । एक-वाक्यार्थं विश्रिष्टान्वयो न तु प्रत्येकमन्वयो वाका-भेदापत्तेः ।

केचित्तु सर्वत्रैव तीर्धे अग्रुनमुपवासचे क्छन्ति । "मुग्डनचोपवासच सर्वे-तीर्घेष्वयं विधिः । वर्जियत्वा गयां गङ्गां विश्वालां विरजां तथा ॥"

<sup>1.</sup> It is evident that Vis vāsadevī explains here the line "पिग्छ-दानं तत: ग्रस्तं पितृस्वाचातिहर्श्वमम्" that is missing between the lines प्राप्तेरेव सदा कायें कर्तव्यं पिष्ट-तर्पसम् and विसस्तो नेव कर्तव्यो न च विन्नं समाचरेत्। See p. 246, where the line occurs in the sequence as mentioned here.

2. A. ग्राडाङ्खेन।

<sup>3.</sup> A. तीथी पवासन्तु। 4. A. तीर्थमिश्रकत्य।

<sup>5.</sup> Quoted by Raghunandana in the गङ्का-माद्याला-प्रकरक of the PrayT., p. 77; v.r. तद्धमिभिगस्य सर्व-पापै: प्रसु…।

<sup>6.</sup> The original verse or passage that contains the word "মাহিন:" is missing.

<sup>7.</sup> C. त्राइवनीय। 8. A. तीर्धे प्राप्ति-दिने।

द्रति स्त्रन्द-पुराणीय-वचन-बर्लन¹सर्व-पद-स्मरणात्²गयादि-विग्रेष-निषेधाच । तन, सर्व-पदार्थ³स्थासङ्कोचेऽतिप्रसङ्कात्⁴ ।

तथाहि—"भौमानामि तीर्थानां पुण्यत्वे कारणं यृणु । यथा ग्रारेस्खोइ शाः के च मुख्यतमाः स्मृताः । तथा पृथिव्यामुद्देशाः केचित् पुण्यतमाः स्मृताः ॥ स्वभावादद्भुताद् भूमेः सिललस्य च तिजसा । परियहैर्भुनीनाञ्च तीर्थानां पुण्यता स्मृता ॥"

द्दित महाभारते तीर्थो हे ग्रे भीष-वाके ग्रन साति ग्रय-फलकस्य स्थानस्य च तीर्थलाभिधानात्। न चेष्टापित्तः, स्व-देशस्य ग्रम्भवणादौ वपनोपवासयोः सर्व-देशीय-ग्रिष्टाचार-विरुद्धलात्। न च सर्व-पदं विश्वेष-तीर्थ-परं, मध्य-देशीयानां सक्तल-श्रिष्टानु-मतस्य प्रयाग-वपनं विनोपपत्तेः (१)। न च येष्वेव महा-तीर्थेषु विश्वेषतो मुख्डनं विहितमस्ति, तत् -परमेव सर्व-पदमिति वार्चं, प्रयाग-पदान्यत्न तद्-विधान-श्रवणात्(१)।

श्रथ—"गङ्गां सम्प्राप्य यो घीमान् मुण्डनं नैव कारयेत्। व्रथा तस्य क्रिया सर्वा तीर्घद्रोही भवेन्नरः॥ गङ्गायां भास्कर-चेत्रे मुण्डनं यो न कारयेत्। स कोटि-कुल-संयुक्त श्राकर्यं रीरवे वसेत्॥ गङ्गां प्राप्य सरिच्छ्रेष्ठां कल्पान्त न्पाप-राभयः। केशानाश्रित्य तिष्ठन्ति तस्मात्तान् परिवर्जयेत्॥ यावन्ति नख-रोमाणि गङ्गा-तोये पतन्ति वै। तावद्वर्ष-सहस्राणि स्वर्ग-लोके महीयते॥"

द्गति वचनाद् गङ्गायां प्रयाग-व्यतिरेकेऽपि मुख्डनिमिति चेत्, त्रसु तावदेवं, तथापि बद्घ-वचनानुपपत्तिः, प्रयाग-गङ्गयोरेव

<sup>1.</sup> A. वचनेन;

<sup>2.</sup> A. खरसात् ;

<sup>3.</sup> A. सर्व-पदस्य।

<sup>4.</sup> C. इति प्रसङ्घात ।

C. खदेशान्त-क्रत···

<sup>6.</sup> C. तत्त ।

<sup>7.</sup> C. कम्पन्ते।

मुद्धन-विधानात्, विशिषेण निषेधानुपपत्तिश्व । नर्भदादी पुरुषोत्तमादी च मुद्धनस्यासाधनत्वात् । न चैतिह्वश्रिषेण निषेध-बलादेव तदेवमुक्तं, मुद्धनम्, व्यवहार-विरोधस्योक्तत्वात् । वसुतस्तु गङ्गा-मुद्धन-विषयक-वाक्रानाममीषां कस्य-हुम-कारा-दिभि: सर्वैरेवानिबन्धनेन निर्मू सतैव ।

त्रय —"गङ्गायां भास्कर-चे वे माता-पिवोर्गु रौ **स्ट**ते ।

त्राधाने सीम-पाने च वपनं सप्तसु स्मृतम् ॥"

"भास्तर-चे व्व' प्रयागः, "प्रयागे मुख्डनिम"ति स्मृति-समुचय<sup>3</sup>-निखित-वचनात्। गङ्गायां वपनिमिति केचित्। [तन्न],

> "मुग्डनचोपवासय सर्वे-तीर्थेष्वयं विधि:। वर्जियत्वा गयां गङ्गां विधालां विरजां तथा॥"

इति स्तन्द-पुराणीय-वचनेन गङ्गा-गया-विश्वाला-विरजा-व्यतिरिक्ते तीर्धे वपनं विद्वधता गङ्गायामध्येतो वपनस्य निषेधात्। तर्हि षोडिश्य-ग्रहणाग्रहणविद्वतस्पोऽस्विति चेत्<sup>4</sup> भवेदेवं यदि विषय-भेदेनाविरोधो न स्यात्, न त्वे वम्,। तथाहि—

> "यावन्ति नख-रोमाणि वायुना प्रेरितानि वै। पतन्ति जाङ्गवी-तोये नराणां पुण्य-कर्मणाम्। तावहर्ष-सहस्राणि स्वर्ग-लोके महीयते<sup>5</sup>॥"

द्रत्यादि-वचनानां गङ्गायां सुग्छन-फल-विधायकानामविगीत-श्रिष्टाचारोपष्टभोन प्रयागाथिक्तृत्र-गङ्गा-वपन-परत्वं निषेध-वचनस्य तदनविक्तृत्रा-गङ्गा-परत्वमिति निर्णयात्। कयं तिर्ष

A. विभ्रेष।

<sup>2.</sup> A-B. तदेवसुतां।

<sup>3.</sup> C. स्मृति-समुचये। 4. C. विकल्पोपस्थितिचेत्।

<sup>5.</sup> Matsya-purāṇa, chap. 106, v. 52, p. 318.

<sup>6.</sup> A-B. ब्रिष्टाचारो ··· भ्भेन। 7. C. तदविक्दित (?)

सर्व-तीर्थेष्वित बहु-वचनं, वे-तीर्थ-प्रब्दस्य बहुब्रीहिणा प्रयाग-वचनत्वे सिह्ने तस्याविविद्याततात् ग्रहं संमार्ष्टीतिवत्। कथं तिर्ह्हे गयादि-विश्रेष-निषेधः ? दृत्यम्। यथा "मौदृगञ्चक्भवती"ति विश्रेष-विधिने व माषादि-निषेधे सिद्धे पुनः "त्रयिद्यया वै माषाः" दित माष-निषेध-वचनं यथा प्रतिनिधि-विधयापि माषा न ग्राह्मा त्रत्यन्तायिद्यवादित्येवं-परं तथा प्रयागादि-वपन-निषधीऽप्य-त्यन्ताशस्य²-पर दतिः।

\* \* \* \*

"गङ्गाभाः कण-दिग्धस्य वायोः संस्पर्धनादिष ।
पाप-श्रीला अपि नराः श्रभां गितमवाप्रु युः ॥"
अद्य-सर्व-पाप-चय-पूर्वक-श्रभ-गित-प्राप्ति-कामी गङ्गाभाः
कण-दिग्ध-वायु-स्पर्धमहं करिष्ये । तथा
दान-धर्म—"अप्रतिष्ठाश्च ये केचिटशर्म-श्ररणाश्च ये ।
तीषां प्रतिष्ठा गङ्गोह श्वरणं श्वभे वर्म च ॥"

### त्रय चे त-प्रकरणम्।

ब्रह्माण्डे — "सार्ध-इस्त-ग्रतं यावद् गर्भतस्तीरमुचते । ग्रव न प्रतिग्टन्नीयात् प्राणै: कष्ठ-गतरपि ॥ न मन्त्रो न विधि: कालो न मृटो न च गोमयम् ॥"

The text of the chaps. सर्व-बन्ध-प्रतिक्रति-स्थापन and अभय missing in A cannot be deciphered from B. C does not deal with them.

<sup>1.</sup> A. तस्य विविचतत्वात्।

<sup>2.</sup> C.—प्यत्यन्ताश्रक्त-पर:।

The srāddha-prakaraņa abruptly breaks in MS. A.

स्कान्दे — "तीराद् गव्यूति-मावन्तु परितः च व्रमुचित । तव दानं तपो होमो गङ्गायां नाव संग्रयः ॥ ग्रवस्थास्तु दिवं यान्ति ये मृतास्तेऽपुनर्भवाः ॥" उभयव तटे प्रत्येकं क्रोग-हयं चे व्रम् । तदुक्तं भविष्ये— "गङ्गा-सीमां न लङ्गन्ति सर्व-पापान्यभेषतः । दिशो दश पलायन्ते सिंहं दृष्टा यथा मृगाः ॥ एक-योजन-विस्तीर्णा चे व्रा-सीमा तट-ह्यात्॥" दान-धर्मे— "भाद्र-कृष्ण-चतुर्देश्यां यावदाक्रमते वे जलम् ।

दान-धर्मे—"भाद्र-कृषा-चतुर्देग्शां यावदाक्रमते<sup>2</sup> जलम् । तावद् गर्भे विजानीयात्तदूर्धे तीरमुचते ॥"

ब्रह्माण्डे — "प्रवाहमवधिं कृत्वा यावद्यस्त-चतुष्टयम् । त्रव्र नारायणः खामी नान्यः खामी कदाचन ॥ त्रव्र दत्तं हुतं जप्तं कोटि-कोटि-गुणं भवेत् ॥"

<sup>3</sup>यद्यपि पुण्य-चे त्रादीनामस्त्रामिकलं निरूपितं, तथापि "त्रत्र नारायणः स्त्रामी"त्यनेन नारायणः चे त्र-प्रतिपादनमर्थोक्तं, विग्रेषोक्त-नियमात्। पुण्य-चे त्रादिकन्त्वस्त्रामिकमेव। तथाच् यमः—"ग्रटवी पर्वताः पुण्या नद्यस्तीर्थानि यानि च। सर्वाण्यस्त्रामिकान्याइने चि तेषु परिग्रचः ३॥"

श्रद्य नारायण-चे ते कर्तव्यैतत् क्म-जन्य-फल-कोटि-कोटि-गुण-फल-प्राप्ति-काम इदममुक-कर्माइं करिष्ये । श्रद्य-गङ्गा-चे ते गङ्गाधिकरणक-दातव्यै तहान-जन्य-फल-सम - फल - प्राप्ति - काम: इदममुक-दानं यथा-दैवतं यथा-नाम-गोतायेत्यादि । तपोद्योमादि-करणेऽप्ये तदेव फलम् । वाकेत्र तु दान-पदमपद्याय कर्तव्य-

<sup>1.</sup> A. गङ्गा 2. B. & C. यावत् संक्रमते।

<sup>3-3.</sup> B. यदापि ... परिग्रह: missing. 4. B. & C. कर्तव्ये तत्।

<sup>5.</sup> B. करणेऽप्येवमेव, C. करणेऽप्येतावदेव।

होम इत्यादि-विशेष: 1 अद्य स्वर्ग-गमन-कामो गङ्गा-चे वे स्थितिमहं करिष्ये । अद्य गङ्गा-चे वे ऽपुनर्भवत्व-कामो मरणमहं करिष्ये । स्वभाव-मरणिऽप्ये तदेव फलम् । एतिषां मूल-वाकान्तु पूर्वमेव लिखितमास्ते । ब्रह्माण्डे — "यव गङ्गा महाराज श्योस्तव तपोवनम् । सिद्धि-चे वच्च तज्ञ्चेयं समन्तादर्ध-योजनम् ॥"

श्रद्ध श्राग्विधिष्ठत-स्थानाधिकरणक-कृतामुक-कर्म-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-काम इट्ममुक-कर्माहं करिष्ये 2 । तथा तपोवनाधि-करणकं सिद्ध-चे त्राधिकरणकश्चेति वाकंत्र कर्तव्यम् । श्रत्न इस्त-चतुष्ट्याभ्यन्तरे प्रतिग्रह-निषेध: सर्वत्रे व । सार्ध-हस्त-ग्रताभ्यन्तरे तु तीर्थं तिन्निषेधो गण्डकार्याद-प्रसिद्ध-नदीष्विति श्रिष्टाचार: । चे त्रे प्रतिग्रह-निषेधसु गङ्गायामेव तत्रे व चे त-कथनादिति ।

मात्स्ये—"तीर्घं न प्रतिग्रह्मीयात् पुण्पेप्रध्वायतनेषु च । निमित्तेषु च सर्वेष् श्रप्रमत्तो भवेन्दरः॥ तीर्घं यः प्रतिग्रह्माति पुणेप्र-ष्वायतनेषु च । निमित्तेषु च सर्वेष् चेत्रेषु च तथैव च ॥ निष्पतं तस्य तत्त्तीर्थं यावत्तदनमश्रुति ॥" गङ्गायामन्यदिप तत्रै व ।

# त्रथावगाहन-प्रकरणम्<sup>5</sup>।

तत्र वन-पर्वणि—"श्रप्यकार्य-ग्रतं कृत्वा कुर्याद् गङ्गाभिषे-चनम्। सर्वं दद्दति गङ्गाक्यस्तूल-राग्रिमिवानलः ॥" श्रद्याकार्य-ग्रत-नाग्र-कामी गङ्गाभिषेचनमद्यं करिष्ये।

<sup>1.</sup> A. विभेदः। 2. Add. r. in C: त्रद्य गङ्गा-चित्रे गङ्गाधिकरणक-दातव्येतद्दान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामः ददममुक-दानं यथा-देवतं यथा-नाम-गोत्रायित्यादि। 3. MatP., 105.16, p. 314; v. r. एवं तीर्थं न रुद्धीयात्... स्वप्रमत्तो भवेद्दिजः।

<sup>4.</sup> B. श्रद्ध गङ्गा-चेत्रे गङ्गाधिकरणक-दातव्येतहान-जन्य (previous page, !, 19)…गङ्गायामन्यदिष तत्रेव omitted,

<sup>5.</sup> This chapter-heading is missing in C.: see f. 14a.

<sup>6. 3.8.89;</sup> v.r. यद्यकार्थ...गङ्गावसेचनम्। सर्वे तत्तस्य गङ्गापो दङ्ख्यान्निरिवेन्धनम्। 7. A. दङ्ग-कामो।

दान-धर्म - "त्रपहृत्य तमस्तीवं यथा भात्रादये रवि:। तथाऽपहृत्य पापानि¹भाति गङ्गा-जलोच्चितः²॥" श्रद्य पाप-नाग्र-कामी गङ्गावगाइनमहं करिष्ये। ब्रह्माग्डे — "यै: पुणा-वर्धनी गङ्गा सक्द् भत्र्याऽवगाहिता। तेषां कुलानां लच्च्यु भवात्तारयते शिवा ॥" अदा लच-कुल-तारण-कामी गङ्गावगाइन-महं करिष्ये। 4भविष्ये—"भक्तारा गङ्गावगाहस्य फलं वक्तं न यकाते। खर्ग-मोची फलं तस्य एवमाइम नोविण: 4 ॥" अदा<sup>5</sup> श्रनिर्वचनीय-पाप-नाग्र-काम: <sup>6</sup>स्वर्ग-मोच्च-फल-प्राप्ति-कामो वा<sup>6</sup> भक्ता गङ्गावगाहनमहं करिग्ये<sup>7</sup>। <sup>8</sup>भविषेत्र—"सक्कद गङ्गा-गाहिन कुल-कोटी: समुद्वरेत्।" अद्य बहु-कुल-कोटि-समुद्वरण-कामी गङ्गावगाइमइं करिषेत्र। तथा—"मोचच लभते सत्यं पातकं चावगाह्य च।" श्रद्य मोच-प्राप्ति-कामी गङ्गावगाहनमह' करिषेत्र। महापातक-नाग्र-कामी वा। गाङ्गेये—"सैवते यः कुरुचे व्रं लभेत्तदवगाहा सः।" श्रद्य कुरुच्चे व्र-सेवन-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गावगाहनमहं करिषेर्यः। दान-धर्मे — "पुरुषान् पुनाति पुरुषः ग्रतग्रीऽय सहस्रगः। अवगाह्य तथा सर्वान गङ्गां भक्तग्रीत्तमां शिवाम्॥" श्रद्धा शतशः सहस्रशः सर्व-पुरुष-पुनन-कामी भक्ता गङ्गावगाचनमद्दं करिषेत्र। तथा "सद्यः पाप-चयो भवेत।" श्रद्य सद्य:-पाप-चय-कामो गङ्गाव-गाइनमइं करिवेर १।

<sup>1.</sup> पाप्सानं C.

<sup>2. 13. 26. 33.</sup> v.r. अपहत्य…।

तथापहरूय· । पापमानं । 3. C. लचना ।

<sup>4-4.</sup> Not found in A. 5. sta not found in C.

<sup>6-6.</sup> This portion is not found in A-B.

<sup>7.</sup> A-B. add. r. स्वर्ग-मोध-कामो वा।

<sup>8-8.</sup> Not found in B.

<sup>9.</sup> B. ग्रह्मामस्मवगान्तिभ्ये।

#### अथ स्नान-प्रकरणम्।

तत्र सर्व-कर्मणि कर्त व्ये भिक्त-यद्वे अवश्यमेव कर्तव्ये।
यतो भिक्त-यद्वा-पुर:सरमेव सर्वे कर्म विशेषमापादयित। तथा
च कान्द्रे—"अनुभूति-प्रमाणा हि भिक्त-याह्या महेखरी।
भावानुरूप-फलदा गङ्गा सर्व-जगिद्धता॥" तथा देवल:—
"महदप्यफलं कर्म अद्या परिवर्जितम्।" अफलम् अल्पफलम्
यद्वा श्रास्त्रे तथेति प्रत्ययः । तथा पाद्ये—"अअदया हतं सर्वे
यत् क्वतं पारलौकिकम्।" तथा यमः—अद्वा भिक्तय काम्यानां
व्वद्वि-च्वे मकरे हिते।" काम्यानां काम्य-कर्मणाम्। एतेन सर्वेत्व
भिक्त-अद्वाभ्यां विशेष-फलं, तस्माद् विशेषेण ते कुर्योदित्यर्थः।

यद्वा, गङ्गाया त्रभक्त्यापि स्पर्धनादि-कर्मणः सर्व-महा-पातकादि-नाग्रः फलमित्युक्तं यत्तत्तु सामान्यं, भक्त्या तु विश्रेषः । तथा च ब्राह्मं 5—"त्रभक्त्यापि महापापी गङ्गां स्पृष्टा ध्युचिभवित्।…"

"1····तथे ह गङ्गां संस्पृष्य ब्रह्म-रूपां सुपुख्यदाम् । ग्रुडा भवन्ति ते सर्वे सत्यमेव न संग्रयः ॥ यथा क्रणायसो लोके मलोमस-तरोऽपि च । रसस्य दर्भनात् सयो हेमत्वं प्रतिपद्यते ॥"

प्रथमतस्तावत् पाप-चयार्थं नारायण सारण-पृवकं गङ्गाभासि

<sup>1.</sup> A. तदृतां।

<sup>2.</sup> Not found in the printed ed. of the DevalaS.

<sup>3.</sup> C. ग्रास्ते तथेति प्रत्ययश्च श्रहा।

<sup>4.</sup> Not found in the printed eds. of the Yama-smrti and Yama-samhitā.

<sup>5. &#</sup>x27;B' "तथा पाद्मे "... "श्रुचिभवित्..." missing.

C. ब्रह्मागडे। Not found in the Brāhma and Brahmāṇḍa-purāṇas. 6. C. वीद्य।

मज्जनं कुर्यात् । तथा भविष्ये—"श्रप्सु नारायणं देवं स्नान-काले स्मरेत् सदा । साचाद्रुद्ध-स्वरूपिख्यां गङ्गायाञ्च विशेषतः ॥ गङ्गायां मौषलं स्नानं मचा-पातक-नाश्रन"मिति अवणात् ।

"नैमें खं भाव-श्रुडिश्च विना स्नानं न विद्यते । तस्नात्मल-विश्रुडार्थं स्नानमादी विधीयते ॥" स्नानमत्न केवल-मज्जन-मात्रं, ततो यथोक्त-फलांश्रमिसस्थाय स्नायात्। यथा स्नान्दं —"तृषां पापक्ततां तीथं पापस्य श्रमनं भवेत्। यथोक्त-फलटं तीथं भवेक्क्ष्डात्मनां तृषा"मिति । यद्वा स्नान्दं —"श्रुविना कर्म कर्तव्यं सर्व-भावात्मना सदा।" ब्राह्मे 5—"यस्य इस्ती च पादौ च मनश्चव सुसंयतम्। विद्या तपश्च कीतिश्च स तीर्थ-फलमश्च्ते ॥…चित्तमन्तर्गतं दुष्टं तीर्थ-स्नानैनं शुध्यति । श्वतशोऽपि जलेधीतं सुरा-भाष्डमिवाश्रुचि॥ न तीर्थानि विजानीमो व्रतानि न च शुश्चुम। दुष्टाश्ययं दन्भ-कृचिं पुनन्ति व्यथितेन्द्रियम्॥"

<sup>1-1.</sup> Not found in C.

<sup>2.</sup> B. विना स्नानाच जायते । See BhavP., uttara-parvan, chap. 123, p. 485 (a)…न युज्यते ।

<sup>3.</sup> Op. cit., काय-विश्वज्ञार्ध..., PadmP., srsti-khanda, chap. 20, v. 142, p. 286, तस्मान्मनीविश्वज्ञर्ध...।

<sup>4.</sup> SmrSam., S'ankhaS., chap. 8. v. 16, p. 381. Also found in BhavP., uttara-parvan, chap. 122, p. 484, v. 3; AgniP., chap 109, v. I b—2 a, p. 236, S'ankhaS., chap. 8, v. 15, p. 381

<sup>5.</sup> C. स्कान्दे बाह्मे च। Brahm P., 76 chap, v. 20, p, 344; also found in chap. 25, v. 2.

<sup>6.</sup> B. तीर्थ-साने न ग्राध्यति। This verse is not found in A. C. तीर्थ-साने न ग्राध्यति, BrahmaP., chap. 25, v. 4, p 13.

एतानि वचनानि यद्यपि सामान्य-तीर्थ-विषयाणि, तथापि गङ्गां प्रत्येतत् न सङ्गक्कते । तथा च स्नान्द-मात्स्ययोः—"क्रोध-लोभैक-वृत्तीनां विपरोत-क्रियावताम्। कामिनाच्च तथान्यत तपोयन्नादि निष्फलम्॥ गङ्गायां यत् क्वतं सर्वे सफलं नात संग्रय:। पर-ब्रह्म-खरूपाया गङ्गायासु खभावत:॥" ब्रह्माग्ड े—"सर्वे-भावाविश्रद्वोऽपि गङ्गायां कुरुते तु सम्पर्ण-फलमाप्नीति हेलया तस्य कर्मणः॥ पापिनां पाप-इन्तुलं स्वर्ग-मोचाप्ति-हेतता। स्वभाव एव गङ्गायाः ग्रैत्यं रुचेर्यया॥" तथा $^1$ —"न मन्त्रो न विधिसैव न सृदो न च गोमयम । न काल-नियम: कश्चिद् गङ्गां प्राप्य सरिष्टराम् ॥ सर्वे एव ग्रभ: काल: सर्व-देशस्तथा ग्रुभ:। सर्वी जनस्तथा पात्रं स्नानादी जाज्ञवी-जले ॥ दित भविष्य-पुराणीय-वचन-दर्भगाद् भावाग्रुद्धरापि गङ्गायां कर्म कुर्वता श्रग्रुचिनापि तत्तत्-पुख्य-<sup>2</sup>मुहिस्य फलं लभ्यते द्रत्यर्थः ।

वैषावे — "स्नातस्य सलिले यस्याः सद्यः पापं प्रषम्यति। त्रपूर्व-पुण्य-प्राप्तिश्व सद्यो मैत्रेय जायते॥"

त्रदासुके मासि <sup>३</sup>त्रसुक पत्ने त्रसुक-तिथ<sup>13</sup> सदा: पाप-प्र**णाग्र-पूर्वकं सर्व-पु**रुष<sup>4</sup>-प्राप्ति-कामो गङ्गायां स्नानमचं करिषेत्र । एवं सर्वत्र मास-पच-तिथोनां <sup>5</sup>यथा-नाम-निमित्तसुब्नेखं कुर्वन् वाक्यं कारयेत् । यथा-निमिन्तं पुग्य-काल-प्रकरणे ै युगाद्यादि-निमित्तोपाटानमित्यर्थः <sup>6</sup>।

<sup>1.</sup> तथा स्प्रति: C. 2. C. सम्पूर्णसुहिश्य।

<sup>3-3.</sup> Not found in B. 4. B. and C. सदोऽपूर्व-पुरुव-। 5. Not found in B. 6. A. सर्व-निमित्तानान्तूपादानं कर्तव्यम्।

ब्रह्माण्डे — "अनेक-जन्म-सभूतं पापं पुंसां प्रणस्यति । स्नान-मात्रेण गङ्गायां सद्यः स्थात् पुष्य-भाजनम् ॥" अद्यानेक-जन्म-सभूत-पाप-नाग्र-पूर्वक-सद्यः-पुष्य-भाजनत्व-कामो गङ्गायां स्नानमहं करिन्ये । एतत्त् स्नानं यथोक्तेन विधिना कर्तव्यम् ।

श्रद्य<sup>2</sup> गङ्गा-तीर-क्कत-पाप-च्चय-कामी गङ्गा-स्नानमहं करिष्ये। सर्व-पाप-च्य-पूर्वक-स्वर्ग-गमन-कामी वा। व्रत-दान-तपोधन्नादि-पवित्र-कर्म-जन्य-फल-प्राप्ति-कामी मीच-प्राप्ति-कामी, भव-जन्मा-भावपूर्वक-मोच-प्राप्ति-कामी वा गङ्गायां स्नायात्। तदाह पद्म-पुराषि<sup>3</sup>...

श्रयश्च स्नान-विधिः सर्व-वर्ण-साधारणः सर्व-प्राखि-साधारणश्च सङ्गोचे प्रमाणाभावात्। पुराण-श्रवणं च सर्वाधिकार-श्रवणात्। श्रवधोत-वेदं प्रति चायमेव विधिः, प्रश्मस्त-वेद-मन्त्र-श्रून्यत्वात्। तथा च स्मृतिः—"नैर्मन्यं भाव-श्रुडिश्च विना स्नानं न जायते। तस्मान्मल-विश्वद्वाधें स्नानमादौ विधीयते॥" ध्यदि स्नानापनियः प्रत्यवायः स्थात्, तदा स्नान-विधेः प्राक् मलाप-कर्षणं कर्तव्यम्। तदाह स्नान्दे—"तृष्णोमेवावगाहेत यदा स्थादश्चिनरः । श्राचम्य च ततः पश्चात् स्नानं विधवदाचरेत्॥" ततो मित्तक्या गावमनुलिप्य पुनरिष स्नायात्। श्रव मन्तः—"श्रख-क्रान्ते" दत्यादिः। "श्रनुष्ठृतैरुष्ठु-तैर्वा जलेः स्नानं विधोयते। तीर्थं प्रकल्पयेदिद्वान् सृज-मन्ते ण

<sup>1.</sup> B. गङ्गा-स्नानमह्ये।

<sup>2.</sup> Not found in A. and C.

<sup>3.</sup> B. saire 1 The quoted verse or verses are missing.

4 For references, vide supra.

<sup>5.</sup> A. स्यादशुचिः पुनः।

<sup>6.</sup> This portion is missing in A and C.

मन्त्रवित्॥" "नमी नारायणायेति मून-म च उदाहृतः। दभै-पाणिसु विधिना ग्राचान्तः प्रयतः ग्रुचिः॥"

श्राचमनमाइ भविष्य-पुराणे—"समी च चरणी काला तथा वड-शिखी छप! काता ज्ञाल-करं काला एकाग्र-समना हिजः॥" नारसिंहे—"दिचणन्तु करं काला गोकणीकातिवत् पुनः। तिः पिवेद्दीचितं तोयमास्यमेवसुपस्प्रथेत्॥" हिः परिमार्जयेत्। श्राचमनन्तु ब्राह्म-तीर्थनेव कर्तव्यम्। तत्राह मनः—"ब्राह्मेण विप्रस्तीर्थनं नित्यकालसुपस्पृथेत्। काय-तेदिशकाभ्यां वा न पित्रे रण कदाचन॥" विप्र दित श्राचमन-कर्त्र-मात्रोपलचणम्। श्राचमनोद्देशेनेव तोर्थ-विधानात्। तथा च ब्रह्म-पुराणे— "श्रङ्गशोत्तात् वड-पाणेर्थह्चिणस्य तु। एतद्गाद्ममित ख्यातं तीर्थमाचमनेषु च॥ ब्राह्मे णाचमनं यस्तं पेतं पित्रे रण सर्वदा। देव-तीर्थनं देवानां प्राजापत्यम्, तेदिश्च देवम्। श्रत्र सभ्यवे ब्राह्म-तीर्थन्वाचमनं नित्य-काल मिति श्रवणात्। व्रणादिना ब्रह्म-तीर्थोपरोधे काय-तेदिशका-

<sup>1,</sup> MatP., chap. 2, p. 306; PadmaP, srsti-khanda, chap. 20, v. 43, p. 286.

<sup>2.</sup> MatP., chap. 102, y. 2, p. 306; PadmaP., srstikhaṇḍa, chap. 20, v. 144, p. 286; Bhavisya-purāṇa, uttara-parvan, chap. 123, v. 3, p. 485; v. r. साचान्त:... सची:।

<sup>3.</sup> Chap. II, v. 58, p. 40; BhavP., parvan 1, chap. 3, 87b-88a.

<sup>4.</sup> BrahmaP., chap, 221, v. 96, p. 88), v. r. श्रङ्गुष्ठो-त्तरती रेखा पासेर्यद्विसस्य च...श्राचमनाय वै॥ Op cit, v. 99, प्राजापत्यञ्च तेन च।

भ्यामिति व्यवस्थित-विकल्प:। पित्रान्त सदा निषिडम, कदाचने"त्यभिधानात् । याच्चवत्क्यः—"हत-कर्लु-तालुगाभिश्व यथासंख्यं दि-जातय:। शुध्येरन् स्त्री च शुद्रश्च सक्तत् स्पृष्टाभि-रन्तत: "" अन्तत: ग्रीष्ठ-प्रान्ते । व्यास:—"अप: पाणि-नखाग्रेण श्राचामेद् यसु वं द्विज:। सुरा-पानेन तत्तस्थिमित्ये वसृषिरब्र-वोत्॥" दत्त:—"प्रचाल्य पाणी पादौ च त्रि: पिबेदम्ब वीचि-तम् ॥" तथा च गार्ह-"न-नष्टाभिरफेनाभिरदष्टाभिश्व धर्मतः। श्रीचेष्: सर्वदाचामेदासीन: प्रागुदङ्म ख: ॥" वग्रास:—"श्रिर: प्राहत्य कर्युं वा सुक्त-केश-शिखोऽपि वा। श्रक्तत्वा पाटगी: **गौचमाचान्तोऽ**व्यग्रचिर्भवेत्॥ नचैव वर्ष-धारामिर्न तिष्ठ-नोड् तोदकै:। नचैवाङ्ग्लिभि: शब्दं न कुर्वन्नान्य-मानस:॥" देवल:—"द्रत्ये वमद्भिराजानु <sup>‡</sup> प्रचाल्य चरणौ पृथक् । हस्तौ चा<sup>5</sup> मणि-बन्धाभ्यां पश्चादासीत संयतः । " श्राजान दति श्रध्व-भ्रमणादिना तत्-पर्यन्तमशीचे "ग्रा जानुभ्यां पाटा"विति हारोतोत्ते:। गोभिल:—"जानुभ्यामूईमाचम्य जले तिष्ठन दुष्यति ॥" पैठिनिस:—"अन्तरूदगाचान्तोऽन्तरेव ग्रुध्यति । बहि-रुटगाचान्तो बहिरेव। तस्मादन्तरेकं बहिरेकं पाटं संस्थाप्या-

<sup>1,</sup> YajnS, 1, 21; hnavsamh., p, 136. NPS. ed, p. 7, v. r. in both हृत्-काळ-तालुगाभिस्तु। विज्ञानिश्वर in the मिताचरा says, "अन्ततः अन्तर्भतेन तालुना"।

<sup>2.</sup> Not traced in the VyāsaS, UnavSamh.

<sup>3.</sup> A. प्राक्त् खश्च हि। BhavP, uttara-parvan, chap 123, v. 2, p. 485, v. r. समाचरेत्। Not traced in vyāsaS.

<sup>4.</sup> A. राचम्य।

<sup>5.</sup> A. वा। 6. Not traced in DevalaS.

चामेत्। सर्वेत ग्रहो भवति।" बौधायनः—"पाद-प्रचालनोच्छिष्टेन नाचामेत्", तदा भूमौ स्नावियत्वाचामेदित्यर्थः ॥ श्रापस्तस्बः—"न तप्ताभियाकारणात्।" त्रकारणादु रोगादि-व्यतिरेकेण। गारुङ् "शिर: प्रावृत्य करुं वा मुक्त केग्र-ग्रिखोऽपि वा। त्रकला पादयोः श्रीचमाचान्तोऽप्यग्रचिर्भवेत् ॥" स्पृतिः—"गायत्रा तु शिखां बद्दा ने ऋ त्यां ब्रह्म-रस्यूतः। पश्चाच जुटिकां बद्दा ततः कर्म समारभेत्॥" कर्माचमनादितो याच्चवल्काः -- "कनिष्ठा-देशिनाङ्गन्त-मूलान्धगं कारस्य च। प्रजापित-पित्ट-ब्रह्म देव-तीर्था-न्यनुक्रमात् ॥"<sup>2</sup> देशिनी तर्जनी । गारुडि—"ग्रङ्गष्ठ मूलान्तरतो रेखाया ब्राह्ममुच्यते । अन्तरङ्गुष्ठ-देशिनग्रोः पितृणां तीर्थमुत्तमम् ॥ किनिष्ठा-मूलतः पश्चात् प्राजापत्यं प्रचत्तते। अङ्गल्यये स्मृतं दैवं तदेवाषं प्रकीर्तितम् ॥ मूले दैवतमाषं स्थादाग्नेयं मध्यतः स्मृतम्। तदेव सौिमकं तीर्धमेतज्ञाला न मुह्यति॥" देवल:—"घोपानत्को जलस्थो वा मुत्त-कच्छ शिखोऽपि वा। उच्णीषो वापि नाचामेत् ... न गळ्व प्रयानस न परांश्वेव संस्पृपन्। न इसनैव संजन्यन् नात्मानच्चैव केशात्रीवोमधःकायं संस्पृश्चन् धरणीमपि । यदि स्पृश्चित चैतानि भूय: प्रचालयेत् करम् ॥"<sup>2</sup> ग्रात्मानं हृदयम्। वोचयन् इति स्वार्धे णिच्। अधःकायो नाभ्यपेचया। प्रचेताः—"अनन्तर्वासा नाशु कुर्वन् न चामिध्यम्।" अनन्तर्वासा अधीवस्त-प्रून्य:। प्रङ्क:-"न श्रुद्राशुच्चेक-पाग्यावर्जितेन।" त्रव्राशुचिना एक-पाणिना जलं निषिद्धं ग्रूट्र-साहचर्यात्। "मूत्र-परेणावजितं पुरीषे कुर्वन् न दिचण-इस्ते ग्रह्माति सर्वारनाचमनीय"मिति

<sup>1</sup> Bandh S., 1. 5. 11-12, p. 430 v. r. प्रचालनोच्छे प्रयोन।

<sup>2</sup> YajnS., 2, 19, p 6 N SP. ed.

बौधायनेन, "वाम-करेण कमण्डनु-धारणाचे"ति प्रपिच्चतं क्रन्दोगाक्निके।

व्यास:- "नैक-इस्तार्पित-जलैविना श्रृद्रेण वा पुन: ॥" ब्राह्मे — "संद्वयाङ्गन्ठ-मूनेन दि: प्रमुज्यात्ततो मुखम्। संहत्य तिस्रिम: पूर्वमास्यमेवमुपस्पृश्चेत्॥ त्रङ्ग्रहेन प्रदेशिन्या घाणं पश्चादनन्तरम् । श्रङ्गष्ठानामिकाभ्याञ्च चत्तुःश्रोत्रे पुनः पुनः ॥ कनिष्ठाङ्गुष्ठयोर्नाभिं च्चटयन्तु तलेन वै। सर्वाभिश्व ग्रिरः पश्चाद् बाइ चार्रेण मंस्रुशित्॥" तिमृभिः तर्ज्जनी-मध्यमानामि-ग्रत प्रागस्य चत्तुषश्च श्रोतस्य च पुट-इये, तदभिप्रायेण पुन:पुनरिति॥ बाइ-स्पर्शनं चांस-देशे। तथा गारुडे—"संव्याङ्ग्षड-सूलेन सुखं वै<sup>1</sup> ससुप-स्पृशेत्। श्रङ्गष्ठानामिकाभ्यान्तु स्पृशेनेत्र-इयं ततः॥ तर्जन्यङ्गुष्ठ-योगे च स्पृशेत्रासा-पुट-इयम् । तर्ज्जन्य ङ्गृष्ठ-योगेन अवणि ससुप-स्प्रभत्॥ सर्वासामग्र-योगेन हृदयन्त् तलेन वै। संस्पृशेच शिरस्तहदु अङ्गृष्टेनाथवा हयम् ॥ मंस्पृष्टे हृदये चास्य प्रीयन्ती सर्व-देवता:। मूर्भि संस्पर्शनादेक: प्रीत: स पुरुषो भवेत्॥"3 गोतमः—"खानि द्रन्द्रियाणि उपसृशेत्॥" उन्नीयते। यदुतां गोभिल-ग्टच्चे "इन्द्रियाखाद्विः संस्पृधेत् ॥ नासिके कर्णावि"ति ।" मनुरप्याह—"खानि चैवं स्पृशेदद्धि:।" व्यास:—"ऋची यजूंषि सामानि द्विः पिनेत् प्रीणयेत् क्रमात्। त्रयर्वोद्गिरसी पूर्वे हि: प्रमृज्याच यनुखम्⁺ ॥ सेतिहास-पुराणानि

<sup>1</sup> मुखास्थे., B. 2 BhavP., chap. 3, vv. 71 ff., p. 8

<sup>3</sup> Gobhy S., 1. 2. 7-S, ••• श्रविकी नासिके •• This reading is missing in A and B.

<sup>4</sup> C. द्वि: प्रमाच्ये नखं मुखं.

विदाङ्गानि तथोत्तरम्। खं सुखं नासिकां वायुं नित्रे सूर्यं युती दिशः॥ प्राण-गन्धिमथो नाभिं ब्रह्माणं हृदयं सृथन्। कद्रं मूर्जनमालभ्य प्रीणात्थय प्रिखास्वीन्॥ बाह्न कुविर-वक्षण-यमेन्द्र-वसुधानलान्। अभ्यूत्त्र चरणी विष्णुमिन्दुं विष्णुं कर-इयम्॥ वासुकि-प्रसुखानागान् जलं चिपित यत् चित्री। ग्रेडन्तरा बिन्दवी यान्ति भूत-ग्रामन्तु तैर्षि जाः॥ अग्निवायिन्दु-स्येन्द्रा वसन्त्राङ्गुलि-सन्धिषु। गङ्गाद्याः सरितस्तासु या रेखाः कर-मध्यगाः। तले सोमस्र तीर्थेषु स्मृतोऽतः पावनः करः॥"

भविष्यं — "यद् भूमाबुदकं वीर ममुत्मृजित मानवः। वामुिक-प्रमुखान्नागांस्ते न प्रीणाित भारत॥" वायु-पुरािण — "क्रियां यः कुरुते मोहादनाचम्येह नास्तिकः। भविन्ति हिष्ठया तस्य क्रियाः सवा न संग्रयः॥" स्कान्दे — "अधीवायु-समुत्सीं प्रहासेऽन्त-भाष्ये। माजीर-मूषिक-सर्भे आक्रीश्रे क्रीध-सम्भवे॥ निमित्तेषु च सर्वत्र कर्म कुर्वत्रयः सृश्रेत्॥" आचमन-कर्ण अन्य-कर्मीपादानं स्थात्। एतेन नाचामि-दित्यथैः।

एतत्तु स्नानं प्रतिषिद्ध-तिथिं विद्याय कर्तव्यम्।
तवाद्य जावालः—"वयोदश्यां त्यतीयायां दशस्याञ्च विश्वेषतः।
श्रूद्र-विट्-चित्रयाः स्नानं नाचरेयुः कथञ्चन॥" यथासंख्यसव।
प्रचेताः—"दर्श-स्नानं न कुर्वीत माता-पित्रोसु जीवतोः।
नवस्याञ्च न चेत्तव निमित्तान्तर-सभावः॥ प्रतिपद्यनपत्थः

<sup>1</sup> BnavP., ब्राह्म-पर्व chap. 3, 79 b—80 b, p. 8, v. r. यह स्याक्कादकं वार्ष विसर्ज्यति मानद।

<sup>2</sup> w. f. a, p. 489, v. r., अनाचम्येव···भवन्ति च···क्रियाः श्चोताः। 3. नाचरेत्त।

स्यात त्रतीयायामपत्नीकः। दशस्यामधनः स्नानात सर्वे हन्ति वयोदशी ॥ प्रव-जन्मनि संक्रान्त्रां यार्डे जन्म-दिने तथा। नित्य-स्नाने च कर्तव्ये तिथि-दोषो न विद्यते॥ समायुत्तं चतुरस्रं समन्ततः। प्रकल्पग्रावाह्यदे गङ्गामेभिर्मन्त्रे-र्विचचणः॥ विष्णोः पाद-प्रस्तासि वैष्णवी विष्णा-पृजिता। पात्ति नस्वेनसस्तस्मादा जन्म-मरणान्तिकात ॥ विष्णु-पादार्घ र-सन्भते गङ्गे त्रिपय-गामिनि । धर्म-द्वीति विख्याते पापं मे हर जाक्नवि ॥ तिस्तः कोटग्रोऽधे-कोटी च तीर्थानां वायुरब्रवीत् । दिवि भव्यन्तरीचे च तानि ते सन्ति जाङ्गवि॥ नन्दिनीखेव ते नाम देवेष निलनीति च। वृन्दा पृथ्वी च सुभगा विम्बकाया शिवास्ता। विद्याधरी सप्रसन्ना तथा लोक-प्रसाधिनी। **चेमा च** जाक्रवी चैव शान्ता शान्ति-प्रदायिनो ॥ एतानि पुण्य-नामानि स्नान-काले प्रकीर्तयत्। भवेत् सिनिह्तिः तत्र गङ्गा त्रिपथ-गामिनी ॥¹ सप्तवाराभिजप्तीन कर-सम्पुट-योजितम्। सूर्प्ति कुर्याज्जलं भूयस्त्रि चतुः पञ्च सप्त वा ॥ स्नानं कुर्याकृदा तत्र ग्रामन्त्रा च विधानतः॥ ग्रम्ब-क्रान्ते रथ-क्रान्ते विशा-क्रान्ते वसुन्धरे। सृत्तिके इर मे पापं यन्मया दुष्कृतं क्तम्॥

<sup>1</sup> BhavP., uttara-parvan, chap. 123, v. 4, p. 485; PadmaP., op. cit. chap. 120, v. 146, p. 2 86. For other references, see MatsyaP. chap. 102, vv. 4ff; p. 23 of this book; BhavP. v. r. विष्णु-पाद-प्रस्ताऽसि विष्णु-देवता (v. 5) बमा पृथ्वी च विद्याः पिया स्टता; PadmaP., v. r., लाहि नस्ते न-सत्तस्मात् पिवा सिता। MatP., विश्वकायास्ता प्रिवा विद्याधरी सुप्रभाता तथा विश्व-प्रसादिनी। The verse विष्णु-पादार्घ-सम्भूते ...जाङ्गवि is not found in the BhavP. and the PadmaP.

उद्युतासि वराहेण क्षण न यत-बाहुना। नमस्ते सर्व-लोकानां प्रभवारणि सुत्रते॥ श्रारुहा मम गात्राणि सर्वे पाणं प्रमोचय॥ ब्रह्माणं तर्पयेत् पूर्वे विष्णुं रुद्रं प्रजापितम्। देवा यह्यास्त्रथा नागा गन्धर्वाऽप्सरसोऽसुराः॥ क्रूराः सर्पाः सुपर्णाय तर्वे जिह्मगाः खगाः। विद्याधरा जलाधारास्त्रयैवाकायगामिनः॥ निराहाराय ये जीवाः पापे धर्मे रताय ये। तेषा-माप्यायनायैतहीयते सिललं मया॥ क्रतोपवोती देवेभ्यो निवीती तु भवेत्ततः। मनुष्यांस्तर्पयेद् भक्ता ऋषि-पुतानृषींस्त्रथा॥ सनक्य सनन्द्य हतीयय सनातनः। किपल्यासुरियेव वोदुः पञ्चिष्वस्त्रथा॥ सर्वे ते हिममायान्तु महत्तेनास्ब्ना सदा॥

मरीचिमत्राङ्गरसी पुलस्तां पुलहं क्रतुम्। प्रचेतसं विश्वश्व स्रुगं नारदमेव च। देवान् ब्रह्म-ऋषोन् सर्वास्तर्पये-दच्चतोदकै: ॥ 10

यमाय धर्म-राजाय मृत्यवे चान्तकाय च। वैवस्वताय

- 1 Not found in C. 2. असभारिक BhaP. 3. A. सर्व-पापै:
- 4 This line is not found in BhavP, and PadmaP.
- 5. C. जम्मकाः।
- 6 BhavP. and PadmaP. ऋष्मरसां गणाः।
- 7 PadmP. जिल्लाकादयः, BhavP. तरचा विश्वा मया विद्याधरा जलधाराः...।

PadmaP., पाप-धर्म-रताश्च ये ; BhavP., पाप-कर्म-रताश्च ये।

- 8 PadmaP., क्रतोपवीतो देवेभ्यो निवीती च भवेत्तत:।
- 9 BhavP. ब्रह्म-पुतान्द्रषींख्या।
- 10 PadmaP., देव-ब्रह्म-ऋषीन् ; BhavP., देव ब्रह्म-ऋषीन् सर्वास्तर्पयेताच्रतोदकः।

कालाय सर्व भूत-चयाय च॥ श्रीडुम्बराय दक्षाय नीलाय परमेष्ठिने। व्रकीदराय चित्राय चित्र-गुप्ताय ने नमः॥ श्रपसव्यं ततः क्षत्वा सव्यं जानु च भूतले। श्रम्बिचात्तांस्त्रधा सीम्यान् इिवष्मतस्त्रधोष्मपान्॥ सुकालिनो विश्विद श्राच्यपांस्त्रपये ततः। तर्पयेच पिट्टन् भक्तप्रा सितलोदक-चन्दनेः। दर्भ-पाणिसु विधिना इस्ताभ्यां तर्पयेत्ततः। 2" तश्राच स्मृतः— "जपे होमे च दाने च स्वाध्याये पिट्टतप्णे। अश्रम्यन्त, करं कुर्यात् सुवर्ण-रजतैः कुर्यः पित्रादीन् नाम-गोतिण तथा मातामहानिष। संतर्पय भक्तप्रा विधिवदिमं मन्य-सुदीरयेत्॥ येऽ बान्धवाबान्धवा वा येऽन्य-जन्मिन बान्धवाः। ते द्विप्तमित्वलां यान्त यश्वासमत्तोऽभिवाञ्कितिः॥"

श्रवायं क्रम:—नाभि-मावं जलं प्रविश्य "श्रों नमो नारायणयेति चतुर्हस्तं चतुरस्रं पानीयं इस्ते नाविष्क्रद्य विश्णोरित्यादिना गङ्गामावाह्य "श्रों नमो नारायणाय" इति सप्तपठितेन सप्तक्रतः पञ्चक्रतः चतुस्त्रिर्वा कर-पुटेन मूर्भि जलं चिपेत्। ततोऽश्वेत्यादिना मृदमामन्त्रय गायवयालभ्य

<sup>1</sup> BhavP., uttara, chap. I23. v. 22, ऋग्निष्वात्ता वर्हिषदी हिवष्मन्तस्ततीष्मपाः। सुकलितास्तथा सौस्या श्राज्यपाः सोर्मपास्तथा॥ PadmaP., p. 288 सुकालिनो वर्हिषदस्तथा चैवाज्यष्पान् पुनः। 2 BhavP., तर्पयेवाम-गोन्नतः।

<sup>3</sup> SmrSam., DaksaS., chap. 1, v. 11, p. 72 जपेहोंके तथा दाने खाध्याये च रत सदा।

<sup>4</sup> BhavP. सन्तर्प्य विधिवद्भक्ता।

<sup>5</sup> PadmaP. "ये चास्मत्तीय-काह्निग:।"

<sup>6.</sup> Not found in C.

प्रवाहे प्रवाहाभिमुखोऽन्यत सूर्याभिमुखिस्तर्भे ज्ञेत्। ततो दिरा-चम्य वासः परिधाय स्टल्लयेण जानुनी प्रचाल्य ख्याखोक्त-विधिना सम्थामुपास्य प्राङ्मुखो "ब्रह्मा दृष्यतामि"त्यादिना चतुरोऽज्जलीन् द्यात्। "देवा यचा" दत्यादिनापि ग्रन्वारस्थे-नैव दिचण-पाणिना ग्रज्जलिमेकं द्यात्। तत उद्द्युखो निवीतो "सनकश्च" दत्यादिना प्रकाज्जलिं द्यात्। पुनः प्राद्युखो "मरोचिस्तृष्यतामि" त्येकाज्जलिं तर्पयेत्। ततो दिच्चणामुखः प्राचीनावीती "ग्रम्निष्वाक्तास्तृष्यन्तामिटं जलं सतिलं तिभ्यः ख्या नमः॥" ततः पितृनावाह्य तर्पयेत्।

श्रावाहन-मन्त्रमाह—"नाभि-मात्रे जले स्थिता चिन्तयेदूर्ष्वमानसः। श्रागच्छन् मे पितर इमं ग्टह्मन्त्रपोऽञ्जलिम्॥"
एवममुकःगोतः पिता श्रमुक्त-देवश्यमी त्रप्यतामिदं जलं
सितलं तस्मै स्वधा नमः—प्रत्यञ्जलि एवं वाक्येन दद्यात्।
प्रत्ये कम् श्रञ्जलित्रयम्। इत्यं पितामह-प्रिपतामह-मातामहादितय-गुक-मातुल-सकुल्य-स्निग्ध-मित्रादीन् तपंयेत्। "ये बान्धवा
इत्येकं दद्यात्। ततः श्रष्क-वासः परिधायाधरीयं वस्त्रः
प्रचाल्य भूमौ कुश्र-त्रयोपरि पित्त-दानादीनुहिश्रा सितलं वस्त्रनिष्पीडनीदकं पित्त-तीर्थेन दिच्चणाभिमुखो दद्यात्। "ये चास्माकं
कुले जाता श्रपुत्रा गोतिष्णे सताः। ते त्रष्यम्तु मया दत्तं वस्त्रनिष्पीडनीदकम्॥" इति दान-मन्तः। "जल-मध्ये तु यः
कश्चिद् द्विजातिर्ज्ञान-दुर्वेलः। निष्पीडयित तद्दस्तं स्नानं तस्य
वृधा भवेत्॥" निष्पीडनीदकं जले न दद्यादित्यर्थः। योगियाज्ञवल्यः।—"स्नात्वै वं वाससी धीते श्रक्तिष्टे परिधाय च।

<sup>1</sup> Not found in YajnSam.

श्रभावे धौत-वस्त्रस्य शाण-चौमादिकानि च ॥ कुतपो योगपर्ट वा द्विवासा येन वा भवेत्॥" कुतपो नेपाल-कम्बल:। जावान:—"नार्द्रभेकच वसनं परिदध्यात् कथचन।" ग्रव सदातन निषेध-बलात् पुरुषार्थता । नरसिंह-पुराणे---"न रक्तमुख्वणं वासो मलिनञ्च प्रशस्यते। अनरक्तं दशा-होनं वर्जीयेदम्बरं ब्धः ॥" उल्बर्ण व्यक्तं, एतच विश्वेषणं तेनात्यन्त-रक्तमित्यर्थः । उल्बणमञ्चलम् इति केचित् । तया च स्कान्दे — "त्रधीतेन तुवस्ते ए नित्यं नैमित्तिकीं क्रियाम्। न फलचाप्रीति मुने दत्तं भवति निष्फलम् ॥ तस्य यः कुरुते दानं इव्यं कव्यञ्च नारद। भस्मन्येत्र क्षतं यहत्तहङ्गवति नारद॥ तस्मात् सर्व-प्रयत्ने न धोतं कार्यं विजानता । तत त्राचम्य विधिना त्रालिखेत् पद्ममग्रतः॥ श्रच्ताभिः सपुष्पाभिः सतिलोदक-चन्दर्नैः। अर्घर-पाद्ये प्रयत्ने न सूर्य-नामानुकीर्त्तनै:॥" दातव्ये दति शेष:। ''नमस्ते विष्णु-रूपाय नमो विष्णु-मुखाय च । सहस्र-रक्षये नित्यं नमस्ते सर्व-तेजसे॥ नमस्ते रुट्र-वपुषे नमस्ते भक्त-वत्सल। पद्मनाभ नमस्तेऽसु कुग्डलाङ्गद-भूषण॥ नमस्ते सर्व-लोकेश सुप्तानामपि बुध्यसे! सुकतं दुष्कृतच्चैव सर्वं पश्यसि सर्वदा॥ सर्वदैव नमस्तेऽसु प्रसीद मम भास्तर। दिवाकर नमस्ते उसु प्रभाकर नमोऽसु ते ॥" इति ऋघं र दद्यात्।

"एवं सूर्धं नमस्क्रत्य तिः क्षत्वा च प्रदिचणम्। दिजंगां काञ्चनं सृष्ट्वा ततो विज्युं ग्टहं व्रजेत्।"

जीवत्-पित्टकस्य पित्ट-तपेण-वर्जनिमिति भ्रेषः । विण्यु-पुराणोय-मते जीवत्-पित्टकेण सप्ताञ्जलि-मात्रं देयं, देवास्तृष्यन्तामित्य-'ञ्जलित्वयम्, ऋषयस्तृष्यन्तामित्यञ्जलि-त्रयम्, प्रजापितस्तृष्यता-मित्ये काञ्जलि-मात्रम् । तर्पण-प्रयोगाश्च वर्गाकारेण तर्पण-प्रकर्णे र्जि: खतव्याः । एवं स्नात्वा यथोत्त-विधानेन गङ्गाधिष्ठात्ट-देवताञ्च सम्पूच्य विज-विश्वदेवादिकं कुर्यात् ।

श्रय पाद्मे — "सक्तदु गङ्गाश्मसि स्नातः पूतो गाङ्गेय-वारिणा। नरो न नरकं याति श्रपि पातक-राश्चिकत्॥"

श्रद्य सर्व-पाप-चय-पूर्वक नरक-गमनाभाव-कामो गङ्गाश्वसि स्नानमन्नं करिष्ये । तथा--- अत-दान-तपोयन्नाः पवित्राणीतराणि च । बिन्दोरेकस्य गङ्गाया न समान इति श्रुतिः ॥"

श्रद्ध व्रत-दान-तपोयद्मादि-पविव्य-कभै-जन्य-फलाधिक-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गायां स्नानमहं करिष्टे । ब्रह्माग्र्ङे — "प्रसङ्गेनापि गङ्गा या मोच्चदा त्ववगाहिता ॥" श्रद्ध मोच-प्राप्ति-कामो गङ्गायां स्नानमहं करिष्टे । श्रवगाहनमत्रोपलचणम् ।

स्कान्दे — "गङ्गैव परमो हेतुमुक्तये भव-सङ्गिनाम्। कलि-काले विश्रेषेण स्नाता पातिकनामिष ॥" अद्य-भव-सङ्गाभाव-पूर्वक-मुक्ति-प्राप्ति-कामो गङ्गा-स्नानमहं करिष्ये। ब्रह्माण्डाग्नेययो: — "दृष्टा तु हरते पापं स्पृष्टा तु त्रिदिवं नयेत्।" प्रसङ्गेनािष गङ्गा या मोचदा त्ववगाहिता³॥" अद्य मोच-प्राप्ति-कामो गङ्गायां स्नानमहं करिष्ये।

भविष्ये — "गङ्गा-स्नानात्ररो नित्यं वसेत् स्वर्गे सुदान्वित:॥"

श्रद्य स्वर्गाधिकरणक-मुदितत्व-स्वर्नित्य-वास-कामो गङ्गायां स्नानमहं करिष्ये। नित्यम् श्राप्तवं यावत्॥ ब्रह्माण्डे—"श्रन्य-

<sup>1</sup> Not found in BrahmāṇḍaP.

<sup>2</sup> PadmaP., लभते दिवम् ।

<sup>3</sup> Not found in Brahmāṇḍa and Āgneya purāṇas.

स्थाने कतं पापं गङ्गा-तीरे प्रसम्बति । गङ्गा-तोरे कतं पापं गङ्गा-स्नानात् प्रसम्बद्धित ॥"

अद्य गङ्गा-तीर-क्कत-पाप-नाम-कामो गङ्गायां स्नानमहं किर्छ। पाप-चय-कामो वा। भविष्यं—"मेक्-मन्दर-तुल्योऽपि रामि: पापस्य कर्मणः। गङ्गा-स्नानेन दग्धः स्यात् त्रण-रामिरिवानले:॥" अद्य मेक्-मन्दर-तुल्य-पाप-रामि-दाइ-कामो गङ्गायां स्नानमहं करिष्ये। ब्रह्माण्डं—"रात्रौ दिवा च सन्ध्रायां गङ्गायाच्च प्रसङ्गतः। स्नात्वाऽष्वमिधजं पुण्यं ग्रहेऽप्युद्धृत-तज्जले:॥"2

श्रवाखमेध-यन्न-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-काम उडू त-गङ्गोदकै: स्नानमहं करिष्ये। श्रयक्तानामत्राधिकारिता। दिवा रात्री च सन्ध्यायां वा प्रसङ्गात् प्राप्तानामिष स्नानादेस्तदेव फलम्। वन-पर्वणि—"श्रलस्त्रायां किल संयुक्तो वृत्रं हत्वा श्रचीपति:। श्र-सुक्त: सर्व-पापेभ्यो गङ्गायान्तु स सुक्तवान्॥"

अद्यालक्की-नाग्र-पूर्वक-सर्व-पाप-विसुक्ति-कामो गङ्गायां स्नानमहं करिष्ये । भविष्ये — "ब्रह्मन्नो वा सुरापो वा गोन्नो वा पञ्च-पातकी । सर्वतो निष्कृतिं यान्ति गङ्गा-स्नानात्र संग्रयः ॥" अद्य ब्रह्म-वध-सुरा-पान-गो-वध-पञ्च-पातक-नाग्य-कामो गङ्गायां स्नानमहं करिष्ये । ब्रह्माण्डाग्नेय-दानधर्मेषु — "स्नातानां ग्रुचिभिस्तोयैर्गाङ्गेयैः प्रयताक्षनः । गतिभैवति या पुंमां न सा क्रतु-ग्रतैरपि ॥" अद्य बडु-क्रतु-ग्रत-जन्य-गत्यधिक-गति-प्राप्ति-कामो गङ्गायां स्नानमहं करिष्ये । भविष्ये — "कपिला-कोटि-

<sup>1</sup> Not found in BrahmāṇḍaP. Found in PadmaP., chap. 62, v. 68. p. 737, v. r. बङ्गा-स्नानेन नम्मति।

<sup>2</sup> Not found in BrahmandaP.

<sup>3</sup> Not found.

दानाहि गङ्गा-स्नानं विशिष्यते॥" श्रद्ध किपला-कोटि-दान-जन्ध-फल-विशिष्ट-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गायां स्नानमहं करिष्ये। तथा—"यत् फलं सर्व-तीर्थेषु पुख्येष्वायतनेषु च। तत् फलं सभते सर्वे गङ्गा-स्नानात्र संश्यः॥"

श्रद्य सर्व-तीर्थ-बहु-पुखायतन-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गायां स्नानमहं करिष्ये ॥ श्राम्नेये—"ये वै ममांग्र-सन्तप्ता जले स्नानादिकां क्रियाम्। करिष्यन्तोह यास्यन्ति भिस्ता ते मण्डलं मम<sup>1</sup>॥"

त्रद्य सूर्य मण्डल-भेदन-पूर्वक-गमन-कामी गङ्गायां स्नानमधं करिष्ये। ब्रह्माण्डे — "स्पृष्टा खर्गमवाप्नीति पोला खर्ग-मवाप्रुवात्। गङ्गा-स्नानेन मुक्तः स्थात् परमाप्नीति पूरुषम्॥" 2

श्रद्य परम-पुरुषत्व-प्राप्ति-कामो गङ्गायां **स्नानमइं** करिष्ये॥

तथा—"स्नाता जन्म-सहस्राणि हन्ति गङ्गा कली युगे॥"

श्रय जन्म-सहस्र-क्रत-पाप-चय-कामो गङ्गायां स्नानमहं करिष्ये॥

ब्रह्माण्ड — "प्रभासे गो-सहस्रे ए<sup>3</sup> राहु-ग्रस्ते निम्नाकरे। यत् फलं पाण्डव-श्रेष्ठ गङ्गायां तहिने दिने ॥"

श्रय प्रभासाधिकरणक-राष्ट्र-ग्रस्त-निश्चाकर-कालीन-गी-सहस्त-दान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामी गङ्गायां स्नानमहं करिष्ये। बहु-दिवस-स्नाने तु प्रतिदिनमिति योज्यम्। गङ्गा-स्थित्यादावय्येवम्॥

<sup>1</sup> Not found.

<sup>2</sup> Not found.

<sup>3</sup> C. गी-सइसस

<sup>4</sup> A. प्रतिदिनमपि।

स्कान्हे — "सदा:-पाप-इरा सैव सदा: ग्रहिकरी परा। महापुर्खः-प्रदा सदा: स्वर्ग-मोच्च-प्रदेव सा॥"

श्रव सद्यः पाप-नाग्र-पूर्वक-सद्य:-ग्रुद्धि-सद्योमहा-पुष्य-स्वर्ग-मोच्च-प्राप्ति-कामो गङ्गा-स्नानमहं करिष्ये ॥ नारदीये—"कोटिष्यष्टासु दशसु तीर्थानां यत् फलं भवेत् ।

तत् समस्तमिष्टैकत्र गङ्गायां सभते नर: ॥"

श्रदाष्टादय-कोटि-तीर्थ । गङ्गा-स्नानमन्नं करिष्ये ॥

स्नान्दे — "तिस्र: क्योट्योऽर्ध-कोटी च तीर्यानां वायुरब्रवीत्। दिवि भव्यन्तरोच्चे च तानि ते सन्ति जाङ्कवि॥"

त्रदा सार्ध-ित-कोटि-तीर्थ-स्नान-जन्य-फल-सम्क्रुक्त-प्राप्ति-कामो गङ्गा-स्नानमहं करिष्ये॥ मूल-वाक्यन्तु वीचण-प्रकरणे लिखितम्॥

# श्रय शिव-नदी-स्नानम्।

गङ्गायाः सदृश्यत्वे न प्रस्तावीचित्यादत्व लिख्यते । <sup>2</sup>श्रिव-लिङ्ग-समीपस्था नदादयः सर्वे गङ्गा-सदृशाः<sup>2</sup> । लेङ्गे<sup>3</sup>—

"अर्ध-क्रोग्रं शिव-चेतं शिव-लिङ्गात् समीपतः । खयभूस्तस्य मानं हि तस्य वानस्य सुत्रताः ॥ खायभु वे तद्धं स्यादावें ये च तद्धं कम् । मानुषे च तद्धं स्यात् चेत्रमानं हिजोत्तमाः ॥ विश्व-चेत्र-समीपस्था नदाः सर्वा हिजोत्तमाः । वापी-कूप-तडागाश्व शिव-तीर्थमिति स्मृताः ॥ गङ्गा-स्नान-समं पुण्यं सभते नात्र संश्यः । त्यजेदेहं महायानैः शिव-लोके महीयते ॥"

<sup>1.</sup> B. अबाषादश्र-तीर्घ।

<sup>2-2.</sup> Omitted in B.

<sup>3.</sup> B. अध लिङ्ग-पुरागे।

<sup>4.</sup> B. समन्ततः।

<sup>5-5.</sup> B. omitted.

श्रदा गङ्गा-स्नान-जन्य-पुग्थ-सम-पुग्य-प्राप्ति-काम: 5 श्रिव-सिङ्ग-समीपस्थ-नद्यां स्नानमचं करिष्ये । श्रिव-सिङ्ग-समीपस्थ 1-वापी-कूप-तडागानामन्यतम-स्नानेऽप्ये तदेव 2 फलम् ।

स्कान्दे — "पञ्च-क्रोश-प्रमाणेषु शिव-चेत्रेषु देहिनाम् । सृताना-मेव कद्रवं पापिष्ठानामपीखरी ॥" ईखरी उमा-महेखरी कद्रवं दत्त इत्यर्थ:॥

लैक्ने—"अर्ध-क्रोशं शिव-चे तं शिव-लिक्नात् समन्ततः। य-स्थ जेद्द्स्त्राजान् प्राणाञ्किव-सायुज्यतां व्रजेत्॥" भविष्ये— "क्रोश-मात्रं परं स्थानं शिवस्थ परमेष्ठिनः। देहिनां तत पञ्चलं शिव-सायुज्य-कारणम्॥" शिव-धर्मे—"ग्रामे वा यदि वाऽरण्ये स्थलेऽपि वा जलेऽपि वा। यत्र वा दृश्यते लिक्नं सर्व-तीर्थानि तत्र वै॥" लेक्नं—"पुण्य-चे ताणि यान्यत्र पुण्य-तीर्थानि यानि च। तस्मात्तत्-कोटि-गुणितं प्राण-त्यागः शिवालये॥"

श्रिव-समीपस्थ-प्रस्नवण श्रानस्य — "तिश्व प्रस्नवणे स्नाला श्रिव-तीर्थे सक्त रः। श्रिव-सायुज्यमाप्नीति नात कार्या विचारणा॥" <sup>4</sup>

श्रद्य ग्रिव-सायुज्य-प्राप्ति-कामनया ग्रिव-लिङ्ग-समीपस्य-प्रस्तवणे ति: स्नानमत्तं करिष्ये ।

श्रिव-धर्में— <sup>5</sup>शिव-पुरीविते-चे त्रस्थ-जल-स्नाने ॥ "शिव-चे त्र-समीपस्थं यत्तीयं पुरतः स्थितम् । शिव-गङ्गेति विद्येयं तत्र स्नाला दिवं व्रजेत् ॥" <sup>6</sup>श्रद्य स्वर्ग-प्राप्ति-कामनया भगवतः श्रिवस्य पुर:स्थिताभःशिव-गङ्गायां स्नानमहं करिष्ये । <sup>6</sup>

<sup>1.</sup> B. तत्-समीप। 2. C. तडागादि-सानेऽप्येतदेव।

<sup>3.</sup> C. ज्ञातानामेव। 4. स्कन्दीयम् ग्रदा ··· A.

<sup>5.</sup> B. omitted. 6-6. B. खर्ग-काम इति सायात्।

### श्रय पुगय-काल-स्नान-प्रकरणम्<sup>1</sup>।

तत्र तिथि-स्नानम्। तत्र तिथि-क्तत्ये चान्द्र-सीर-व्यवस्थामाह, "तिथि-क्तत्यन्तु चान्द्रेणे"ति ब्रह्म-पुराण-स्वरसात्।

"²मासो रवे: स्यात् प्रतिमासि भोगः², श्रुक्कादि-दर्भान्तमतेश्व चान्द्रः। तिं ग्रह्नानामय³ सावनास्थो भानोभेवेत् तत्परिवर्तनेन॥" "श्रुक्कादि-दर्भान्तश्चान्द्रस्त्रं ग्रह्निस्तु सावनो
मासः। रिव-संक्रान्ति-चिक्कश्च सौरोऽपि निगद्यते।" "सीर-मासो
विवाहादौ यन्नादौ सावनः स्मृतः।" <sup>4</sup>यत्र माघ-पाल्गादिविग्रेष-श्वणम् तत्र चान्द्रेणेव स्नानादिकम्, यत्र विग्रेष-श्ववणं
नास्ति तत्र सामान्धेन तिथि-मात्रमुहिश्च स्नायात्<sup>4</sup>। "प्रतिसंवत्सरश्राह्वे चान्द्रो मासः प्रश्रस्तते।" दचः "चान्द्रेण तिथि-क्रत्यन्तु
यथाविहितमाचरेत्।" विग्रेषे तु इयान् विग्रेषः। सामान्धतिथि-स्नाने तु विग्रेषाभाव दत्यर्थः। भविष्ये—'क्षणाष्टम्यां
सङ्सन्तु ग्रतं स्थात् सर्व-पर्वसु"ः॥ <sup>6</sup>केचित्तु क्रणाष्टमी
माघ-सम्बन्धिनीति वदन्ति । "ग्रमावस्यां ग्रत-गुणं सहस्रन्तु
दिन-च्ये"॥

त्रय क्षणाष्टम्यां सहस्त-गङ्गा-स्नान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामी गङ्गायां स्नानमहं करिष्ये ॥ चतुर्दशी-पञ्चदशी-संक्रान्तीना-मेकतरस्यां स्नानेऽप्येतदेव फलम ।

भिवष्ये — "संक्रान्त्यां पच्चयोरन्ते ग्रहणे चन्द्र-सूर्ययोः । गङ्गा-स्नातो नरः कामाद् ब्रह्मणः सदनं व्रजेत् ॥"

<sup>1.</sup> B. अध तिथि-सान-प्रकरणम्। 2-2. B. omitted.

<sup>3.</sup> C. दिश्रं दिनानामय। 4-4. B. A. omitted.

<sup>5</sup> TithiT., P. 397, l. 10. 6-6. B. omitted.

श्रद्य पत्तान्ते ब्रह्म-सदन-व्रजन-कामी गङ्गायां स्नानमधं करिश्चे। अपात्स्ये—"श्चा-का-मा-विष्यनन्तकम्।" श्वाषाठी-कार्त्तिकी माधी-वैश्वाखी-पूर्णिमाष्वित्यर्थः । श्रद्धाषाठ्यां पीर्ण-मास्यामनन्त-पुण्य-प्राप्ति-कामी गङ्गायां स्नानमधं करिषेत्र। श्रन्यासामप्ये कतरस्यां स्नानेन्तदेव फलम्।

यम:-"गीभ्य: किमग्रनं द्याद् दीपं द्याचतुष्यये।

पचान्ते स्रोतिस स्नायात् तेन नायाति मत्-पुरम् ॥<sup>5</sup>

श्रद्य यम-पुर-गमनाभाव-कामः पचान्ते गङ्गायाः स्रोतिसि स्नानमहं करिष्ये ।

भविष्ये—"येयं भाद्रपरे शुक्का षष्ठी भरत-सत्तम । स्नान-दानादिकं सर्वभस्यामच्चयसुच्यते ॥"

श्रचयम् श्राभूत-संप्नव-स्थायि । श्रद्य भाद्र-श्रुक्त-षष्ठग्रामचय-प्रणाः प्राप्ति-कामो गङ्गा-स्नानमहं करिष्ये ।

त्रथ माध-सप्तमी-स्नानम्।

स्मृति:—"त्ररुणोदय-वेलायां श्रुका माघस्य सप्तमी। गङ्गायां यदि लभ्येत सूर्य-ग्रह्म-ग्रतै: समा॥"

<sup>1.</sup> B. महापातक-नाम्न-काम:।

<sup>2.</sup> B. Addt. r. ब्रह्माख्डाग्नेय-दान धर्मे—"सातानां ग्रुचिभिस्तोये-र्गङ्गाये प्रयतालनाम् । गतिर्भवति या पुंसां न सा क्रतु-प्रतेरिप ॥" श्रद्ध क्रतु-प्रत-जन्य-गत्यधिक-गति-प्राप्ति-कामो गङ्का-सानमञ्चं करिषेत्र ।

<sup>3-3</sup> B. omitted

<sup>4</sup> Not found in MatP. Found in TithiT. p. 397, l. 11.

<sup>5</sup> Not found in यम-संदिता or यम-स्कृति।

<sup>6</sup> Not found in BhavP.

<sup>7</sup> TithiT., p. 146, l, 8; said to be taken from the BhavP.

श्रव श्रुत्त-माघ-सप्तम्यां गङ्गाधिकरणक-बहु-श्रत-सूर्य-ग्रह-कालीन-गङ्गा-स्नान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-काम: श्रुक्णोदय-वेलायां गङ्गा-स्नानमहं करिष्ये।

# श्रय नन्दादि-स्नानम्।

नन्दा तु उभय-पत्त-जाताः प्रतिपत्-षष्ठेयकादश्यः ।²

भविष्ये—"सप्त-जन्मसु यद् भुतां पिततान्रञ्च तैः सदा। संसर्गञ्च क्षतः पञ्च पातकानि महान्ति च॥ तथाऽनिर्वचनीयानि पापानि चयतामियुः। रजस्वलायाः स्षष्टान्न-भोजनेनापि यद् भवेत्॥ सततासत्य-भाषेण स्वर्णस्य हरणेन च। मणेश्वापि चरत्वस्य सामान्य-सकलस्य च॥ वस्तुनश्वापि हरणैर्वधैः सस्युद्धि-

<sup>1.</sup> B. add. r. भिविष्ये, किपला ...... अद्य किपला - कोटि-दान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गा-स्नानमहं किर्विये। "यत् फलं सर्व-तीर्घेषु सर्वेष्ट्रायतनेषु च.....सानाच संग्रयः॥" अद्य सर्व-तीर्धे- बहु-पुरायायतन - जन्य - फल - सम-फल - प्राप्ति - कामो गङ्गा-स्नानमहं किर्विये। "...... जले स्नानादिकां क्रियां। किरिष्यन्ती ह यास्यन्ति भित्त्वा ते सम मण्डलम्॥" अद्य सूर्य-मण्डल-भेदन-कामो गङ्गा जले स्नानमहं किर्विये। "स्पृष्ट्वा स्वर्गमवाग्नीति पौत्वा स्वर्गमवाग्नुयात्। गङ्गा- स्नानेषु..... परमाग्नीति पृष्वम्॥" अद्य परम-पृष्ठप-प्राप्ति-कामः..... "इन्ति गङ्गा कलौ युगे॥" अद्य जन्म सहस-कत.....पाप-नाग्न-कामः। मारदीये—कोटिव्यष्टासु दशसु ती ... इष्ट... गङ्गायां लभते नरः॥ अद्य अष्टादश्र-कोटि-तीर्घ-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामः। सार्थ-कोटि-तीर्घ-जन्य-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गायां स्नायात्। स्कन्द पुराखम् एषा..... संकन्या नित्यं स्नायात्। विशेष-तिष्टि-योगादिषु च विशेष-वचनं लिख्यते। तत्र प्रकर्ये॥

<sup>2.</sup> B. ऋष नन्दा प्रतिपत्-षष्ठो कादश्रयुभय-पचीया**स्तिषयी** साम्राः।

जातयः। सित्र-हिंसा-विप्र-हिंसा-मात्र-हिंसादिभिश्व यत्॥ जिनितानि महान्तीह रीरवादीनि यानि च। तिष्वनवरतं विप्रास्ताडनन्तु निवारयेत्॥ यमस्य किङ्कराणां वै पापमाजश्व यत् कृतम्। बाल्य-योवन-वार्धक्य-द्रशा-पाप-चयो भवेत्। ब्रह्म-पुरे वसेहृष्टा हं सन्त् परमन्तया॥" तया, "धेनूनां किपलानान्तु लच्चं दस्ता दिजन्मने। चतुर्वेदाधीतकाय² तत् फलं लभते नरः॥ श्रीमन्नारायणस्थेह वसते दिचि भुजे। मत्यं-लोके ततो जन्म ततो गुणात्रयो भवेत्॥ भुङ्को सर्वं सुखं भोगं यश्रश्वाप्रीति मानवः। गङ्गा-स्नानेन नन्दायां नाव कार्या विचारणा॥" भविषेर—"उभयोः पच्चयोर्जातास्तिस्तस्तु तिथयः श्रभाः। एका-दश्ची तथा षष्ठो प्रतिपच निजोधत॥ नन्दा तु कथिता सिद्धः सर्वं पाप-हरा गिवा ॥"

त्रद्य सप्त-जन्मावक्कंट्र-पिततात्र-भक्तण् -पितत-संसर्ग-ब्रह्म-हत्यादि-पञ्च-महापातकानिर्वचनीय-पाप-क्चय-रजस्त्र ला-स्पृष्टान्न-भोजन-सततासत्य-भाषण-स्वर्ण-मिण-रत्नापहरण-सामान्य-सकल क-वस्त्वपहरण-सिख-वध-मित्र-हिंसा-विप्र-हिंसा-माट-हिंसादि-जनित-महा-रीरवाद्यनवरत-यम-किङ्कर-ताडन-निवारणाजन्म-गत-बाल्य-योवन-वार्ड क्य-दशा-पाप-क्चय-ब्रह्म-लोकाधिकरणक-परम-हं स-दर्शन-पूर्वक-वासाधीत-चतुर्वेद-ब्राह्मण-संप्रदान-किपला-धेनु-

<sup>1.</sup> B. दिजोत्तमे। 2 V. r. op. cit. चतुर्वेदानधौताय।

<sup>3</sup> PrāyT., chap. गङ्गा-माञ्चात्मा, section नन्दा-स्नान, p. 86; v. r., पतितावं च तै: सञ्च-- इरखे वधे सब्ध दि जोत्तमा: । Prāy T. प्र' r. कपिलानाञ्च-- नन्दा-स्नानन गङ्गायाम ।

<sup>4-4.</sup> Omitted in B.

<sup>5.</sup> B. भोजन

<sup>6.</sup> A. no सकल।

लच-दान-जन्य-फल-सम-फल- श्रीमनारायण-दिचण-भुज-वास-तदु-त्तर-मत्य-लोकीय-जन्म-गुणाश्रयत्व-सर्व-सुख-भीग-यश:प्राप्ति-कामी नन्दायां गङ्गायां स्नानमन्नं करिषेत्र ॥

### अथ युगाद्या-स्नानम् ॥

युगाद्या-स्नानमाह मात्स्ये—"वैशाख-मासस्य सिता ढतीया नवस्यसी कार्तिक-श्रक्त-पचे। नमस्य-मासस्य तिमस्र-पचे त्रयोदशी पचदशी च माधे॥ एता युगाद्याः कथिताः पुरागैरनन्त-पुणग्रा-स्तिथयस्तस्यः। पानीयमप्यत्र तिनैविमित्रं दद्यात् पिढ्स्यः प्रयतो मनुष्यः॥ श्राडं कृतं तेन समा-सहस्रं रहस्यमेतन्युनयो वदन्ति।॥"

यदापि पञ्चदशी-पदेनामावास्या-पौर्णमास्योर्श्व इणमापद्राते तथापि नभस्य-मासस्य तिमस्त-पच्चे त्रयोदशी-साइचर्यादमा-वास्थाया एव ग्रहण्म।

तथा च ब्राह्मे—"नवस्यां शुक्र-पचस्य कार्त्तिके निरगात् क्षतम्।" निरगात् समपद्यतिति, अव्ययानामनेकार्थत्वात्। "वेता सित- व्यतीयायां वैशाखे समपद्यत । दर्शे तु माघ-मासस्य प्रवृत्तं द्यापरं युगम्॥ कलिः क्षण् व्ययोदस्यां नभस्ये मासि निर्गतः॥" निर्गतः आगतः अव्ययत्वात् पूर्ववत्। तथा च स्मृतिः—"द्ये शुक्रे द्वे तथा क्षण् युगार्थे परिकोर्तिते। शुक्रे पौर्वाह्विके शाद्वे क्षण् वै चापराह्विके॥"

यच ब्रह्म-पुराणोत्तं माध पूर्णिमा युगाद्ये ति तद् युग-भेदेन।
"वैद्याखे ग्रक्त-पचस्य स्त्रतीयायां स्ततं युगम्। कार्त्तिके ग्रुक्त-पचे

<sup>1</sup> Tithi T., chap. on युगासा, p. 481, v. r तु या हतीया। तिथयवतसः। उपद्ववे चन्द्रमसी स्वेश्व तिष्वष्टकास्वत्ययन-इये च। पानीयमध्यव·पितरो।

च त्रेता च नवमेऽहिन ॥ अय भाद्रपदे क्रणु-त्रयोदम्यान्तु हापरम् । मार्चे तु पीर्णमास्यां वै चीरं किल-युगं स्मृतम् ॥ युगारभास्तु तिययो युगादास्तेन कीर्तिताः । वैयाखं मासि राजेन्द्र श्रुक्त-पत्ते त्रिनीयिका ॥ अच्चया सा तिथिः प्रोक्ता क्रित्तिका-रोहिणी-युता । तस्यां दानादिकं पुणप्रमच्चयं ससुदा- हृतम् ॥ ये संवत्सर-फर्लं तस्य नवस्यां कार्त्तिके तथा । अम्ब्यादी तु युगादी तु माम-त्रय-फर्लं लभेत् ॥ 4 "

श्रद्य वैशाख-मासस्य सित-त्वतीयायां युगादी वैध-निरन्तर-मास-त्रयाविक्त्वनगङ्गा-स्नान-जन्य-फल- सम-फल- प्राप्ति- कामी गङ्गायां स्नानमहं करिषेत्र। श्रन्य-युगादास्त्रपेत्रवम्।

श्रदा कार्त्तिक-ग्रुक्त-नवम्यां वैध-निरन्तर-संवत्सराविक्कृत-गङ्गा-स्नान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गायां स्नानमसं करिषेत्र। संवत्सरोऽत्र वर्ष-पर्यायो न तु वर्ष-विशेष:।

### मन्वादि-स्नानम ।

भविषय-मात्स्ययो:—"अश्वयुक्-ग्रुक्क-नवमी द्वादशी कार्त्तिके तथा। त्वतीया चैत्र-मासस्य तथा भाद्रपदस्य च॥ फालुन-स्थाप्यमावस्था पीवस्यैकादशी तथा। आषाठस्थापि दशमी माघ-

<sup>1</sup> Tithi T., chap. on युगाया, p. 480, l. 10f., वैश्वाखे... कीर्तिता; v. r. वैश्वाखे शुक्र पचे तु...कार्तिके शुक्र-पचे तु लेताय... माघे च...युगायासीन विश्वताः।

<sup>2</sup> B. add. r. भविष्ये, and ऋदाचय-पुग्य-प्राप्ति-काम इति वाक्यं,

<sup>3</sup> Op. cit., p. 127, l. 1f.

<sup>4</sup> B. वैष्राखे शुका ढतीया कार्त्तिके शुक्का नवमी माद्रे क्रच्य-स्रयोदग्री माचेऽमावस्या एताश्वतस्रो युगाचाः।

<sup>5</sup> Op. cit, p. 431, l. of., v. r···मन्वादी च युगादी च।

मासस्य सप्तमी ॥ त्रावणस्थाष्टमी क्वणा तथाषाठी च पूर्णिमा । कार्त्तिकी फालानी चैत्री ज्येष्ठी पञ्चदग्री तथा । मन्वन्तरा-दयस्वेता दत्तस्याच्य-कारिकाः ॥ 1

श्रदा<sup>2</sup> मास-त्रयाविक्छन्न-गङ्गा-स्नान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो मन्वादौ गङ्गायां स्नानमन्नं करिषेत्र। सृल-वचनन्तु युगादत्रायाम्। <sup>3</sup>एवमन्ये षां मन्वन्तरादीनामेकतरस्मिन् स्नानेऽ-पेत्रतदेव फलम्।<sup>3</sup>

# दिन-चय-स्नानम्।

स्कान्द-भिवषायोः—"श्रमावस्यां ग्रत-गुणं सहस्रन्तु दिन-चये॥" दिन-चयस्त्राहस्पर्भः । तत्र दिन-चयमाह स्कान्द-राजमार्तण्डयोः "एकस्मिन् सावने लिक्क तिथीनां तितयं यदा। तदा दिन-चयः प्रोक्तस्तत्र साहस्तिकं फलम्॥" तथा—"त्राहस्पृग् दिवसस्वैव महापुण्यतमः स्मृतः। तिथि-त्रयस्य संस्पर्भात् त्राहस्पृक् समुदाहृतः॥"

श्रदा दिन-चये सहस्त-गङ्गा-स्नान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गायां स्नानमन्दं करिषेत्र।

### अथ नत्त्व-स्नानम्॥

ब्रह्माण्ड — ''संक्रान्तिषु व्यतीपाते यहणे चन्द्र-सूर्ययोः। पुषेत्र स्नात्वा तु गङ्गायां कुल-कोटी: ससुद्वरेत॥"8

<sup>1.</sup> Op. cit. chap. भन्वन्तरा, p. 154, l. 2f... द्वादशी कार्त्तिकी तथा...तथा माचस्य सप्तमी...तथाषाढस्य पूर्विमा...पश्चदशी सिता।

<sup>2.</sup> B. वैध-निरन्तर।

<sup>3-3.</sup> B. omitted

<sup>4.</sup> Pray., p. 83, l. 12, "भविष्य"।

<sup>5.</sup> B. दिनचयं त्राह्रस्पृक्

<sup>6.</sup> Omitted in B.

**<sup>7-7.</sup>** B. omitted

<sup>7.</sup> Tithi T, p. 348, l. 7f.

<sup>8</sup> PadmaP., chap. 62, p. 736, v. 30, 2nd line, पुरवे सात्वा

श्रदा पुषा-नच्चत्रे बद्द-कुल-कोटि-समुद्धरण-कामो गङ्गायां स्नानमद्दं करिषेत्र। संकान्ति-व्यतीपात-ग्रहणानामन्यतरिसान् स्नानिऽपेत्रतदेव फलम्। भविषेत्र—

"ग्रात्मनो जन्म-नचत्रे गां गते जाझवी-जले । नरः स्नात्वा तु गङ्गायां कुल-कोटीः समुद्वरेत्॥"<sup>1</sup> ग्रदग्रात्मनो जन्म-नचत्रे बहु-कुल-कोटि-समुद्वरण-कामो

गङ्गायां स्नानमत्तं करिषेत्र। गारूड-भविषायोः—

"पुषेत्र वा जना-नचर्त्र व्यतीपाते तु वैधती। अमावस्थां नदी-स्नानं हरत्याजना-दुष्कृतम्॥"

नदात्र प्रकरणाद् गङ्गैव। अदा जन्म-नचत्रे आजन्म-कत-दुष्कृत-चरण-कामो गङ्गायां स्नानमचं करिषेत्र। पुषत्र-व्यतीपात-वैष्टत्यमावस्यास्त्रेकतरस्यां स्नानिऽपित्रतदेव फलम्। अविषेत्र—

> "जन्मर्जे च क्ततं स्नानं गङ्गायां भित्त-भावतः। श्रा जन्मनः क्ततं पापं तत्-चणादेव नम्यति॥"

अदा जन्म-नच्छे जन्म-प्रश्वति-क्वत-पाप-चय-कामी गङ्गायां स्नानमचं करिषेत्र।

तत्र व स्त्रीणां शतभिषा स्नानं नास्ति। यदा इ प्रचेता:--

तु गङ्गायां कुल-कोटिं; Pray T., p. 84, l. 12f., ब्रह्मायडे; TithiT., p. 84, l. 12f. ब्रह्मायडे; TithiT., p. 348, l. 11f, पुरुष झात्वा च।

<sup>1</sup> Prāy T. chap. गङ्गा-माझाला, p. 85, l. 8; आङ्कवी-गाङ्कते ् हिने, "गङ्गास्त-ग्रन्धे भविष्य-पुरायी"। PadmaP., chap. 62, v. 49, p. 738, v. r. ख-कुलस्ससुसुरेत्।

<sup>2</sup> Tithi T., p. 433, l. 5, from पैठीनसि । V. r. पुष्ये तु... व्यतीपाते च... पुनात्वासप्तमं कुलम् । आजस-दुष्कतमिति क्योतिने .पाठः । 8-3. Omitted in B.

"स्नानं कुर्वन्ति या नार्यसन्द्रे शतिभवां गते । सप्त-जन्म भवेषुस्तां विधवा दुर्भगा ध्रुवम् ॥ दधित शतिभवायां स्नानवत्यो युवत्यो दियत-जनित-तोष-स्रोष-विस्त्रीष-दुःखम् । धनिमव कपणानां जन्म सप्तापि तासां विफलित क्च-कुम्भः कुम्भि-कुम्भ स्थलानाम् ॥ इठाच्छतिभवा-स्नानं नारीणां यदि जायते । पूजयेत् स्वामिनं तत्र श्रात्मनः सर्व-सत्कृतम् ॥"

वराहः—"रोहिणी-गुरु पुनर्वसूत्तरे या बिभर्ति नव-वस्त्र-भूषणम्। सा न योषिदवलस्वते पति स्नानमाचरित या च वारुणे ॥" अथ योग स्नानम ।

बृष्टद्विष्ठः—"यवणाखि-धनिष्ठार्द्रा-नाग-दैवत-मस्तके। यदामा रवि-वारेण व्यतीपातः स उच्चते॥" नाग-दैवतम् असेषा, मस्तकं स्मिथिरः।

श्रदा व्यतीपाते बद्ध-कुल-कोटि-समुद्धरण-कामी गङ्गायां स्नानमन्दं करिषेत्र। मूल-वचनन्त् नचत्र साने।

भविष्ये — "चतुर्दश्यां यदा युक्तो व्यतीपातिन चन्द्रमाः। तदा पुष्य-तमः कालो देवानामपि दुर्लभः॥ तदा यः स्नाति गङ्गायां भक्ताा तत्-फलमाप्रुयात्। यत्र तत्र विपन्नोऽपि गङ्गा-मरणजं च तत्॥"3

त्रय चतुर्देश्यां व्यतीपात-युक्त-चन्द्रमसि ⁴गङ्गा मरण-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गयां स्नानमहं करिखे।

<sup>1</sup> Op. cit., p. 349, l. 8 f.

<sup>2</sup> Prāy T., p. 85, l., f, "बृह्दानु:"।

<sup>3</sup> Prāy T., p. 85, l. 4, चतुर्दप्रयां यदा योगी...चार्ट्रया... विपनीऽपि गङ्गा-मरग्रञस्तु सः। Then Raghunandana says, "व्यतीपातेन चन्द्रमा इति गङ्गा-वाक्यावलयुक्त-पाठीऽनन्वितत्वाचेयः।"

<sup>4.</sup> B. यत तत मरखेनापि गद्धाः।

"द्वाद्यां त्रवणे ऋचे त्रष्टस्यां पुष्य-योगतः । साद्रीयास्य चतुर्देश्यां गङ्गा-स्नानं सु-दुर्लभम् ॥ वैद्याखे पूर्णिमा वा स्थानाचे वै कार्त्तिके तथा। तथा माघी लमावास्था गङ्गायान्तु सुदुर्लभा॥"

श्रद्ध श्रवणर्च-युक्त-द्वादम्यां सु-दुर्लभ-[पुण्य] प्राप्ति-कामो गङ्गायां स्नानमर्चं करिष्ये। एवमन्यासामपि श्रयानामोन्निस्य स्नायात्।

भविष्ये — "क्षणाष्टम्यां यदा लार्द्रा व्यतीपातस्य वै तदा।
गङ्गायां दुर्लभं स्नानं योगोऽपेग्रष सु-दुर्लभः ॥ यो माघे दैव-योगेन
तदा स्नानं विधानवित्। लभते चेत् स सद्यो वै जातिं स्मरित
पीर्विकीम् ॥ सर्व-यज्ञ-तपोध्यान-फलमाप्रोति तत्-चणात्।
सर्व-प्रास्तार्थ-विज्ञाता अरोगस्य सदा भवेत्॥"

श्रद्धार्द्री-नचत्र-युक्त-माघ-क्षणाष्टम्यां सद्यः पूर्व-जाति-स्मरण-पूर्वक-सर्व-यन्न-तपोध्यान-जन्ध-पुष्ध-सम-पुण्य-सर्व-शास्त्रार्थ-विन्ना-तत्व-प्राप्ति-कामो गङ्गा-स्नानमचं करिषेत्र। माचेतरे तु दुर्नभ-पुष्य-प्राप्तिः फलम्।

स्तान्दे — "ग्रनैश्वरस्य वारेण वारेणाङ्गारकस्य च। क्रम्णाष्टमी-चतुर्दश्यी: पुरस्यां गतिमवाप्र्यात्॥"²

श्रद्य ग्रनेश्वर-वाराधिकरणक-क्षणाष्टम्यां पुण्य-गति-प्राप्ति-कामी गङ्गा-स्नानमन्नं करिषेत्र। श्रद्याङ्गारक-वाराधिकरणक-चतुर्देश्यां पुण्य-गति-प्राप्ति-कामी गङ्गायां स्नानमन्नं करिषेत्र। दानादीनामन्यतमस्य करणस्थैतदेव फलम्।

तथा—"सोमवारे लमावस्था श्रादित्याहे च सप्तमी। चतुर्थी

<sup>1</sup> Op. cit., p. 83, l. 9f, v. r. द्वादप्रयां श्रवणर्चे तु।

<sup>2</sup> Tithi T., P. 57, l. 11 f. "च्योतिषे।" V. r. क्रणाष्ट्रमी-चतुर्देग्यी पुख्यात् पुख्यतरे स्मृते।

भौम-वारे च श्रष्टमी च बृष्टस्मती॥ श्रव्न यत् क्रियते पापमथवा धर्म-सञ्चय:। षष्टि' वर्ष-सहस्त्राणि प्रतिजना तदच्चयम्॥"1

श्रद्य सोम-वारे श्रमावस्थायाम् श्रादित्याई सप्तस्यां वा भीम-वारे चतुर्थंगा वा बृहस्यती श्रष्टस्यां वा षष्टि-वर्ष-सहस्राविक्छ न स्वर्ग-वास-पूर्वक-प्रतिजन्माचय-धर्म-प्राप्ति-कामो गङ्गायां स्नानमहं करिषेग ।

एतेषु स्नान-दानादि-सर्व-पुष्य-जनक-कर्मणि स्नते फलमेवम्। अधर्मे तु स्नते षष्टि-सहस्त-वर्श-नरक-वाम-पूर्वक-प्रति-जनाच्या-धर्म-प्राप्तिः फलम्।

प्रचेता:-- "ग्रमावास्थां यदा वारो भवेद भूमि-सुतस्य वै। गो-सइस्त-फलं दद्यात् स्नान-दानेन जाङ्गवी॥"2

श्रद्ध भूमि-सुत-वारे श्रमावस्थायां गो-सहस्न-दान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो जाइवो-स्नानमहं करिष्ये। वसु-मात्र-दानेऽप्ये तदेव फलम्। तथा

> "सिनीवाली कुइश्वैव यदि सीम-दिने भवेत्। गो-सइस्र-फलं दद्यात् स्नानं यन्नीनिना क्ततम्॥<sup>3</sup>

श्रद्ध सोम-दिने सिनीवाल्यां कुद्धां वा गी-सहस्र-दान-जन्ध-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामी गङ्गायां स्नानमन्दं करिषेत्र। श्रस्यां सामान्य-जलाधिकरणक-मीन-स्नानादपेत्रतदेव फलम्। एतच मीनम् श्रक्णोदयादारभ्य स्नान-पर्यन्तं कार्यम्। वचनान्तरेण \*स्नान-मात्रे तत्र मीनस्य स्वयमेव सिडत्वात्। यदुत्तं स्कान्दं —

<sup>1</sup> Op. cit, p. 157, l. 13 f., v. r. सोम वारेऽप्यमावस्या∙•• चतुर्ध्यक्रार-वारे चः∵षष्ठि-जन्म-सदसािखा।

<sup>2</sup> Op. cit, p. 433, l. 8, "व्यास:"; v. r. अमायान्तु स्नान-मालेख।

<sup>3</sup> Op. cit, l. 9; v. r. कुइवीऽपि। 4. C. न तु स्नान माले ।

# "उचारे मैथुने चैव प्रसावे दन्त-धावने । स्नाने भोजन-काले च षट्सु मौनं समाचरेत् ॥"¹

### दशहरा-स्नानम्।

"श्रद्य हस्ते तु नत्त्वते दश्यस्यां ज्यैष्ठिके सिते। दश्य-पाप-हरायाञ्च दत्तं दानमकलम् ॥ विरुद्धाचरणं हिंसा पर-दारीपसेवनम्। पारुषप्रान्तत-पैश्चन्यम् श्रसम्बद्धाभिभाषणम्॥ पर-द्रव्याभिध्यानञ्च मनसाऽनिष्ट-चिन्तनम्। वितथाभिनिवेशश्च मानसं विविधं स्मृतम्॥"

एतह्याघ-घातन-कामी गङ्गायां स्नानमत्तं करिषेत्र ॥ गाङ्गेये---

"च्येष्ठे मासि चिति-सुत-दिने शुक्त-पच्चे दशस्यां इस्ते शैनानिरगमदियं जाङ्गवी मर्त्य-लोकम् । पापान्यस्यां हरति हि तिथौ सा दशित्याहुरार्याः पुणंत्र दद्यादिप शत-गुणं वाजिमेधायुतस्य ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

त्रय इस्ता-नचत-युक्त-चिति-सुत-दिने ग्रुक्त-पच्चे दशमग्राम् "ग्रदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः । पर-दारोपसेवा च कायिकं त्रिविधं स्मृतम् ॥" पारुषामनृतच्चैव पैग्रनाचापि सर्वग्रः। ग्रसम्बद्ध-प्रलापच वाद्मयं स्थाचतुविधम् ॥ पर-द्रव्ये व्वभिध्यानं । मनसाऽनिष्ट-चिन्तनम् । वित्याभिनिवेशच मानसं त्रिविधं

<sup>1</sup> Op. cit, l. 14.

<sup>2.</sup> C. कौलाचिरगमदियं (१)।

<sup>3.</sup> C. मेध्यायुतस्य।

<sup>4.</sup> Op. cit, p. 215, l. 2. chap. दशहरा l. 2, "शङ्कः"; v. r. इरति च 5. C. चैवाभिश्रानतः (?)

<sup>6</sup> C. द्रव्येष्वतिष्यानम्।

स्मृतम् ।'' एतद्दश-पाप-चय-पूर्वक-वाजि-मेधायुत-जनप्र-पुणप्र-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गायां स्नानमचं करिषेत्र ।

वार²-नचत्व-योगाभावेऽपि केचिइश्रमी-मात्तेऽपि दश्रहराख्यं मन्धन्ते, ब्रह्म-पुराण-वचन-दर्भनात्। तथा ब्राह्मे — "शुक्त-पचस्य दश्रमी च्यैष्ठे मासि द्विजोत्तमाः। हरते दश्य-पापानि तस्माइश्रहरा स्मृता॥" इति। एतस्यां च्यान-मात्तेऽपि दश्य-पाप-चयः समः। नच्यत-मात्रे योगेऽपि, गरुड-पुराणे-दर्भनात्। श्रव्र वाजि-मिधायुत-जन्य-पुख्योक्षेखनं कर्तव्यमिति विश्वेषः।

# त्रथ संक्रान्ति-स्नानम्।

त्रथ संक्रान्ति-निर्णयः । भविषा-मात्स्ययोः "त्रयने हे विषुवे हे चतसः षड्यीतयः । चतस्रो विष्णुपदाश्च संक्रान्तारो हादय स्मृताः ॥ स्मा-कर्कट-संक्रान्ती हे तृद्ग्दिच्णायने । तुला-मिषे विषुवे हे गोल-मध्ये तथा पराः ॥" स्मो मकरः । "धनुर्मिथुन-क्रम्यास मीने च षड्यीतयः । द्यष-द्यश्चिक-कुभोषु सिंहे विष्णुपदी स्मृता ॥" संक्रान्तयो विष्णुपद्यो युगान्ताः परिकीर्तिताः ।" तथा च ब्रह्म-पुराणे—"सूर्यस्य सिंह-संक्रान्त्यामन्तं वेता-युगस्य च । तथिव द्यष-संक्रान्त्यां हापरान्तञ्च संज्ञ्या ॥ तथा च कुन्ध-संक्रान्त्रामन्तं कलियुगस्य च ॥" सीरधर्मे—

"संक्रान्ति-समयः स्त्यो दुर्बच्यः पिधितेचणैः। तदयोगा-

<sup>1</sup> Op. cit, p. 215, l. 7 v. r. त्रिविधं कर्म मानसम ।

<sup>2</sup> and omitted in A and C.

<sup>3</sup> Op. cit., p. 212, l. 9 , v. r. दिजोत्तम ।

<sup>4</sup> C. दर्भन-मात्रे ऽपि।

<sup>5</sup> Op. cit, p. 487, l. 15, "भविष्य-मात्या-ज्योतिषेषु, v. r.... विषवती तुला-मेषे ... वष्ट्र स्थित-सिंहेष कुम्धे ...।

दश्वीधें ति'ग्रनाद्यः प्रकीर्तिताः॥ ग्रवीक् षोड्य नाद्यसु परस्तादिष षोड्य। पुण्य-कालीऽक-संक्रान्त्रां धर्मविद्विक्दा-हृतः॥" 'नाद्यो' दण्डाः। "या याः सिन्नहिता नाद्यस्तास्ताः पुण्यतमाः स्नृताः। ग्रिङ्वः मंक्रमणे पुण्यमहः कृत्सं प्रकीर्तितम्। रात्री संक्रमणे पुण्यं दिनाधें स्नान-दानयोः। अधि-रात्रादधस्तस्मिन् मध्याङ्मस्योपिर क्रिया। कर्षुं संक्रमणे यावदुदयात् प्रहर-हयम्॥" 'श्रधः' प्रथमार्धे रात्रे 'रूर्ध्वमुं'त्तराधें रात्रे:। "पूर्णेऽर्ध-रात्रे संक्रान्तौ दिनार्धे पुण्यदे स्नृते॥" पूर्व-दिनस्य पर्राधे पर-दिनस्य पूर्वार्धमित्यर्थः। "षड्गीति-मुखेऽतीते वृत्ते च विषुव-हये। भविष्यत्ययने पुण्यमतीते चीत्तरायणे ॥" एवं च दिल्लायनस्यात्र भावित्वे ऽधिक-पुण्यता, विषुव-हयस्य उत्तरायणस्य चातीतत्वे पुण्यता। तथा च मात्स्ये—"ग्रयने कोटि-गुण्यतं लच्चं विष्णुपदी-फलम्। षड्गीति-सहस्रन्तु षड्गीत्यामुदाहृतम्॥ ग्रतमिन्दु चये पुण्यं सहस्रन्त् दिन-चये। विषुवे ग्रत-साहस्त्रम् ग्रा-का-मा-वैष्वनन्तकम् ॥"

श्रद्यासुक-संक्रान्तरां कोटि-गङ्गा-स्नान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गायां स्नानमन्नं करिषेत्र। तथा, श्रद्य विष्णु-पद्यां संक्रान्तरां लच्च-गङ्गा-स्नान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गायां स्नानमन्नं करिषेत्र। तथा, श्रद्य षडशीत्यां संक्रान्यां षड-

<sup>1.</sup> Op. cit., p. 394, l. 8, या या: सविहिताः, etc.

<sup>2.</sup> C. ऋहि (?)।

<sup>3.</sup> Op. cit. 1, 94. बृद्दद्विष्ठ and others; v. r.···संक्रमखे भानोदि नार्थं ···

<sup>4.</sup> Op. cit., p. 388, ll. 7—8

<sup>5.</sup> Op. cit., p. 397, l. 8f., v. r. लचं विष्णुपदीष च।

श्रीति-सहस्त्र-गङ्गा-स्नान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामी गङ्गायाँ स्नानमन्दं करिषेत्र। जल-विषुव-स्नानिऽप्ये तदेव फलम् । भविषेत्र—"संक्रान्तिषु च सर्वासु चातुर्मास्य-फलं लभेत्। एतदेव भवेत् पुणंत्र माघ-कार्त्तिक-मासयोः॥"

अद्रामुक-संक्रान्तग्रं चातुर्मास्य-गङ्गा स्नान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गा-स्नानमचं करिषेत्र॥

ब्राह्मे — "अयने हे विषुवे हे यः स्नायाद् जाझ्वी-जले।
गङ्गा-स्नानस्य लभते फलं षाग्मासिकस्य च॥"
अदग्रमुकायन-संक्रान्यां षाग्मासिक-गङ्गा स्नान-जनग्र-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गायां स्नानमहं करिषेत्र॥

### अथ मास-स्नानम्

तत्रैक-मासस्य। भविष्ये—"नैरन्तर्येण गङ्गायां मासं यः स्नाति मानवः। स प्रक्र-लोके सुचिरं कालं स्थित्वा¹ सगीत्रजैः॥ ततो ब्रह्मपुरे तिष्ठेत् कल्प-कोटि-प्रतायुतम्²।"

श्रद्ध श्रक्त-लोकाधिकरणक-बहु-गोत्त-सहित-सुचिर-काला-विक्कृत्र-वासानन्तर-ब्रह्मपुराधिकरणक-कल्प-कोटि-श्रताविक्कृत्र-वास-काम: श्रद्धारभ्य मासमिकं गङ्गायां स्नानमहं करिष्ये। श्रद्ध सीर-मास-परिश्रहः। तथा वर्षमासस्य। भविष्ये— "वर्षमासं स्नाति गङ्गायां नेरन्तर्यण् यो नरः। सर्व-पाप-विनिर्मृत्तः, समस्त-कुल-संयुतः॥ समस्त-भोग-संयुक्तो विष्णु-लोके महीयते॥ परार्ध-हितयं यावनात्र कार्या विचारण्॥ वर्षमासमेकस्वपरः

<sup>1.</sup> A···सृचिरं कामी त्रप्त्वा···।

<sup>2.</sup> Also quoted in PrayTat., गङ्गा-माञ्चालग्र-प्रकरवा, p. 84, 1. 4; v. r. स प्रक-लोकेषु चिरं...॥

सक्तदेवोत्तरायणे। एतदेव भवेत् पुर्खं विषुवे च तथैव च<sup>1</sup>॥"

श्रद्ध सर्व-पाप-विनिर्मृति-पूर्वेक-समस्त-कुल-संयुत-समस्त-भोग-युताब्मीय-विष्यु-लोकाधिकरणक-परार्ध-द्वितयं यावद्मन्तित्व-काम: श्रद्धारभ्य नैरन्तर्येण षरमासं यावद् गङ्गायां स्नानमन्नं करिष्ये। उत्तरायण-विषुवाणामिकतरस्य स्नानिऽप्येतदेव फलम्।

#### माघ-फाला न-स्नानम्।

गारुडे—"य दच्छेदिपुलान् भोगांखन्द्र-सूर्य-ग्रहोपमान्। प्रात:स्नायी भवेत्रित्यं द्दी मासी माघ-फाला नी ॥"

श्रय चन्द्र-सूर्य-श्रहोपम-बहु-विपुल-भोग-प्राप्ति-कामो माघ-फाला न-मास-हयं यावत् प्रत्यहं गङ्गायां प्रातः स्नानमहं करिष्ये। माघाधिकारे गारुडे—"मातरं पितरञ्चापि भ्रातरं सुदृदं गुरुम्। यमुह्थ्यि निमज्जेत हाद्यांग्रं लभेत्त् सः ॥" 'हाद्यांग्रं' माघ-मासीय-स्नान-जन्य-फल-सम-फल-हाद्यांग्र-फलमित्यर्थः। माघस्य। पाद्ये—"मकरस्थे रवी माचे गोविन्दाच्युत माधव।

<sup>1.</sup> Op. cit., p 84, ll. 10—I2; v. r., last verse a, भगासमीकन्त्वपरं…।

<sup>2.</sup> BhavP., uttara, chap. 122, vv. 17b—18a, p. 484, v. r. यदीच्छ त्...चन्द्र-सूर्योपमान् ग्रहान्। पौष-फाल्गुनयोर्भध्य प्रातःसायौ भवेचर:; cp. TitTat., p. 401, ll. 9—10, v. r. 2nd line, कार्त्तिके सकत्वे मासि प्रातःसायौ भवेत् सदा।

<sup>3.</sup> Pray Tat, op. cit., p. 76, ll 7—9, v. r. ... पितरं जायां ... ऋष्ट-भागं लभेत सः ॥ cp. for ऋष्ट-भाग the verse प्रतिक्रतिं क्रियमयीं तीर्थ-वारिश्य मञ्जयेत् । मञ्जयेत् यसुद्दिस्य ऋष्ट-भागं लभेत सः; op. cit, p 75, ll. 16—17,

स्नानेनानेन में देव यथोत्त-फलदो भव¹॥ इमं मन्तं समुचार्य स्नायानीनं समाश्वितः²। वासुदेवं हिरं विष्णुं माधवच्च सारेत् पुनः॥³ तप्तेन वारिणा स्नानं यद् ग्रहे क्रियते नरैः। षडव्द-फलदं तिष्ड मकरस्थे दिवाकरे॥" श्रयत्त्रया इत्यर्थः। "बहिःस्नानन्तु वाप्यादौ द्वाद्याव्द-फलं स्मृतम्। तडागे हि-गुणं राजन् नदमं तच चतुगुंणम्। दम्रधा देव-खाते च मतावा च महानदीम्। म्रतं चतुगुंणं राजन् महानदमञ्च सङ्गमे॥ सहस्त-गुणितं सवें तत् फलं मकरे रवौ। गङ्गायां स्नान-मात्रेण लभते मानुषो नृप॥"

त्रदा माघाधिकरणक-महानदी-सङ्गम-स्नान-जन्य-फल-सहस्त-गुण-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो माघे गङ्गायां प्रात: स्नानमहं करिष्ये । तथा—

> "गङ्गां येऽत्रावगाइन्ते माघे मासि नराधिप। चतुर्यु ग-सहस्राणि न पतन्ति सुरालयात्॥"\*

श्रद्य सुरालयाधिकरणक-चतुर्यं ग-सहस्रोपभोग-तदुत्तर-तत्-पुराधिकरणक-पाताभाव-कामो गङ्गायां माघे प्रातः स्नानमझं करिष्ये । श्रवगाइन-मात्रे ऽप्येतदेव फलम । तथा---

<sup>1.</sup> KrtTat., p. 25, ll. 3—4; also MalM Tat., chap. माधव-स्नान, part 1, p. 79, ll. 4—5. 2. A. समन्वित: ।

<sup>3.</sup> MalMTat., op. cit. part 1, p. 79, ll. 4-6, v. r. एतन्मन्तं ... क्रणं योधरञ्च स्मरेत्ततः ; KrtTat., p. 25, ll. 4-5, 2nd line quoted, reading same as in MalM Tat.

<sup>4.</sup> TitTat., chap. कार्त्तिकादि-स्नान, p. 402, ll. 13-14, v. r. 2nd line, चतुर्यु ग-सङ्ग्रान्ते ; stated here to be quoted from the गारुड-पुराग ।

"दिने दिने सहस्त्रन्तु सुवर्णानां विशापते। तेन दत्तं हि गङ्गायां यो माघे स्नाति मानवः॥"

त्रय प्रतिदिनं सहस्र-सुवर्ण-दान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो माघ-मासं यावत् प्रत्यहं गङ्गायां स्नानमहं करिष्ये। तथा—"अनुहाही-सहस्रन्तु कपिलायुतमेव च।

तेन दत्तं हि गङ्गायां यो माघे स्नाति मानव: ॥"

अद्यानड्डाही-सहस्र-किपला-गवायुत-दान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गायां प्रातः स्नानमहं किरिष्ये। पाद्में (१) —श्रद्य प्रतिदिन-षष्टि-सहस्र-वर्षाविच्छन-स्वर्गाधिकरणक-वास-कामो माघ-मासि प्रत्यहं प्रातर्गङ्गायां स्नानमहं किरिष्ये। प्रकरण-बलात् प्रातः-कालीन-स्नान-परिप्राप्तिः। तथाहि स्कान्दे—"मकरस्थे रवी यो हि न स्नात्यनुदिते रवी। कथं पापः प्रमुच्येत कथं स विदिवं वर्जेत्॥" तथा पाद्मे—"मकरस्थे रवी माचे प्रातःकाले तथाऽमले। गोष्पदेऽिप जले स्नानं स्वर्गदं पापिनामिपि ॥" एतेन सर्वेत्र प्रातःपदं प्रयोज्यम्। तथा—"ब्रह्महा हमहारी च सुरापो गुक्-तल्पगः। माघस्नायी विपापः स्थात् तत्-संसर्गी च पञ्चमः॥ माचे मासि रठन्त्यापः किञ्चिदभ्यदिते रवी। ब्रह्मन्नं वा सुरापं वा कं पतन्तं पुनीमहे॥" दत्यादि-प्रकरणादित्यर्थः। माघ-

<sup>1.</sup> TitTat., op. cit., p. 204, ll. 14—16; stated to be quoted from the गारूड-प्राण।

<sup>2.</sup> Op. cit., p. 402, ll. l—2; stated to be taken from the पाद्म-पुराग ; followed by the verse "ऋकामी वा सकामी वा यन कापि बहिर्जले। इहामुल च द्वःखानि माघ-स्नायी न पश्चित।"

<sup>3.</sup> MalMTat., chap. **माधव स्नान**, part 1, p. 76, ll. 5—6; v. r....तथा सने।

<sup>4.</sup> Op. cit., p. 77, ll. 1—3; v. r. ब्रह्मन्नमि चार्खालं...।

स्नाने सर्वेषामेवाधिकारिता। तथा—"सर्वेषां सर्व-वर्णानामाय-माणान्तु भूपते। माघ-स्नानन्तु धर्मस्य धारामिः खल् वर्षेति॥" यथ यङ्ग-स्नानम्।

नक्तत-निषिद्य-काले गङ्गादि-तीर्थ-प्राप्ताविष ग्रहण-दर्भनं न कर्तव्यम्। निषेधे पुष्य-लाभासस्थवात्। तदुक्तं वराष्ट-संहितायाम्—"जन्म-सप्ताष्ट-रिएफाङ्के दश्यमस्थे निश्चाकरे। दृष्टी-ऽरिष्टप्रदो राहुर्जन्मचे निधनेऽपि च ॥ 'ग्रङ्को' नवमः। 'जन्मचें' जन्मतारा। 'निधनं' सप्तम-तारा। तथा राजमार्तण्डे भोजराजः— "सप्ताष्ट-जन्म-श्रेषेषु चतुर्थे दश्यमे तथा। नवमे च निश्चानाथे न कुर्याद्राहु-दर्शनम् ॥" गारूडि—"चन्द्र-सूर्य-ग्रहे चैव योऽवगाहेत जाङ्मवीम्। स स्नातः सर्वे-तीर्थेषु किमर्थमयते महीम् ॥"

ग्रद्ध रातौ चन्द्र-ग्रहे सूर्ध-ग्रहे वा सर्व-तीर्ध-स्नान-जन्ध-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गायां स्नानमहं करिष्ये। भवगाहने-ऽप्ये तदेव फलम्। ब्रह्म-पुराषे—"गवां कोटि-सहस्रस्य सम्यग् दत्तस्य यत् फलम्। तत् फलं जाङ्गवी-स्नाने राहु-ग्रस्ते निश्चाकरे॥ दिवाकरे फलं तहस्कृत-संख्यमुदाह्नतम् ॥"

श्रद्ध रात्री राष्ट्र-ग्रस्ते निधाकरे गङ्गाधिकरणक-सम्यग्दन्त-गो-कोटि-सइस्त-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गायां स्नानमधं करिषेत्र । श्रद्ध राष्ट्र-ग्रस्ते दिवाकरे गङ्गाधिकरणक-राष्ट्र-ग्रस्त-निधाकर-कालीन-स्नान-जन्य-फल-श्रत-गुण-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गायां स्नानमधं करिष्टे । स्कान्टे —

<sup>1.</sup> TitTat., chap. ग्रह्य, p. 410, ll. 10—11; v. r. रिप्फांक दशमस्थे…। "रिप्फां द्वादश-राशिः" - रघुनन्दनः।

<sup>2.</sup> Tit Tat., op. cit., p. 410, ll. 2—3, v. r. 2nd line, नवमे च तथा चन्द्रे...।

<sup>3.</sup> Not found in GarP. 4. Not found in BrahmaP.

"दिन-चये पर्वणि जात-काले शशाइ-सूर्य-श्रहण-इये च। चनन्त-पुष्यं विषुव-इये च यस्य पुंसीऽचय-धर्मको य: (?)॥" 'श्रच्य' श्राभृत-संप्रव-स्थायी।

श्रद्ध रात्री श्रद्धय-वर्षु-धर्म-प्राप्ति-कामः श्रशाङ्क-ग्रहणे गङ्गायां स्नानमहं करिष्ये। श्रनन्त-फल-प्राप्ति-कामो वा। दिन-चय-पर्वजात-काल-सूर्य-ग्रहण-विषुव-ह्यानामिकतमस्य स्नानेऽप्ये तदेव फलम्। गाक्डे—"सूर्य-ग्रहः सूर्य-वारे सोमे सोम-ग्रहस्तथा। चूडामणिरयं योगस्तत्नानन्त-फलं लभेत्॥ श्रन्यस्माद् ग्रहणात् कोटि-गुणमत्र फलं भवेत्¹॥"

श्रद्ध सूर्य-वाराधिकरणक-सूर्य-यहे चूडामिण-योगे वा गङ्गाधिकरणक-सूर्य-यह-कालीन-स्नान-जन्य-फल-कोटि-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गायां स्नानमहं करिष्ये । श्रनन्त-फल-प्राप्ति-कामो वा । तथा, श्रद्ध रात्री सोम-वाराधिकरणक-सोम-यहे चूडामिण-योगे वा गङ्गाधिकरणक-सोम-यह-कालीन-स्नान-जन्य-फल-कोटि-गुण-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गायां स्नानमहं करिषेत्र । ब्राह्मे —

"इन्होर्लच-गुणं प्रोत्तं रवर्दश-गुणन्तथा। गङ्गा-तोरे तु संप्राप्त इन्होः कोटी रवेर्दश्य ॥"

त्रद्य राहु-प्रस्ते दिवाकरे दश-कोटि-गुण-गङ्गा-स्नान-जन्ध-

<sup>1.</sup> Not found in GarP. Tit Tat., op. cit., p. 416, ll. 9—11, v. r. 2nd line, तल्लानन्त-फलं चृतम्...last line,...फलं समेत्।

<sup>2.</sup> Not found in BrahmaP. op. cit., p. 415, ll. 3-4, v. r. रवेर्ड्य-गुग्यस्य तत्। Raghunandana says, र्न्होर्कस-गुग्रामित सामान्योदक-स्नान-विषयमेतत्।

फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गायां स्नानमन्नं किर्ष्ये। अद्य रात्रौ रान्न-ग्रस्ते निग्नाकरे कोटि-गुण-गङ्गा-स्नान-जन्ग-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गायां स्नानमन्नं किरषेत्र। दानम्। अद्य सोम-ग्रन्ते सोम-देवताधिकरणक-दातव्ये तद्दसु-दान-जन्य-फल-दग्र-गुण-फल-प्राप्ति-काम ददम् असुक-वस्तु यथा-दैवतं गङ्गा-तीरे यथानाम-गोत्नायेत्यादि। दक्तिणा यथाविधि ग्रन्तणानन्तरम्। देव-सम्प्रदानक-टान-तपोनियमादि-सर्व-कर्म-करणेऽप्ये तदेव फलम्। ग्रत्न ग्रन्तके तु ग्रग्नौच-व्याप्तौ साङ्ग-स्नान-मात्नं कर्तव्यम्। न तु दान-श्राह्मदि। यदुक्तं स्मृतौ—"स्तके मृतके चैव न दोषो राष्ट्र-दर्भने। स्नान-मात्रन्तु कुर्वित दान-श्राह्म-विवर्जितम्।"

#### त्रथ मध्याक्त-स्नानम्।

भविषेत्र—"प्रातः स्नानाद्य-गुणं पुण्यं मध्यंदिने तथा<sup>2</sup>॥" श्रद्य प्रातःकालोन-गङ्गा-स्नान-जन्य-फल-दश्य-गुण-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गायां मध्याङ्के स्नानमहं करिषेत्र। तथा—"सायं-काले श्रत-गुण्मनन्तं शिव-सिवधी॥" श्रद्य मध्याङ्क-कालीन-गङ्गा-स्नान-जन्य-फल-श्रत-गुण-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गायां सायं-काले स्नानमहं करिषेत्र॥

<sup>1.</sup> Tit Tat., chap. पुरश्चरण, p. 421, ll. 9—10, v. r. 2nd line, स्नान-मातन्तु कर्तव्यं ···। Raghunandana here refers to the गङ्गा-वाकावली and accepts विश्वासदेवी as the authority; he also states that the same verse is found in the संवत्सर-प्रदीप।

<sup>2.</sup> Pray Tat., chap. गङ्गा-माहात्मा, pp. 102-103.

# त्रथ वारुखादि-स्नानम्। स्मृति:—वारुखेन समायुक्ता मधी क्रुच्णा वयोदयी।

गङ्गायां यदि नभ्येत सूर्य-यह-श्रतै: समा¹॥

श्रदा वारुण-नच्चत्र-समायुक्त-मधु-क्वर्ण-त्रयोदध्यां वारुखां वा बद्द-शत-सूर्य-ग्रह-कालीन-मध्याक्न -स्नान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गायां स्नानमहं करिषेत्र।

महावार्णी महामहावार्णीत गौडीयाः पठन्ति।

"ग्रनि-वार-ममाय्क्ता सा महावार्गो स्मृता। यदि लभ्येत गङ्गायां कोटि-स्य-ग्रहः समा²॥" श्रद्य ग्रनि-वाराधिकरणक-वार्गण-नच्रत्व-समाय्क-मध्-क्षण-त्रयोदश्यां महावार्ग्यां वा गङ्गाधिकरणक-बद्द-कोटि-स्य-ग्रहण-कालोन-गङ्गा-स्नान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गायां स्नानमन्नं करिषेत्र। तथा--

> "ग्रुभ-योग-समायृक्ता ग्रनौ ग्रतिभषा यदि । महामहे ति विख्याता ति-कोटि-कुलमुद्धरेत्<sup>३</sup>॥"

श्रद्भ श्रभ-योग-यृक्त-श्रनि-वाराधिकरणक-श्रतभिषा-नच्चत्र-यृक्त-मधु-क्षण्ण-त्रयोदण्यां महामहावारुण्यां वा ति-कोटि-कुलोडरण-कामो गङ्गायां स्नानमहं करिषेत्र ।

<sup>1.</sup> Pray Tat, p. 99, ll. 19—20; TitTat., p. 347, ll. 3—4; Krt Tat., p. 30, ll. 1—2; chap. वाक्रयादि-स्नान in all the works.

<sup>2.</sup> Tit Tat., p. 347, ll. 6—7, Pray Tat., p. 100, ll. 1—2; KrtTat., p. 30, ll. 2—3; v. r. 2nd line, गङ्गायां यदि

<sup>3.</sup> TitTat., p. 347, 11. 7—9; PrayTat, p, 100, 11. 2—3; KrtTat., p. 30, 11. 3—4,

# ग्रथ महाज्येष्ठी-स्नानम्।

"एन्ट्रे गुरु: शशी चैव प्राजापत्थे रिवस्तथा। पूर्णिमा गुरुवारेण महाज्येष्ठो प्रकीर्तिता ॥" 'एन्ट्रे' जेप्रष्ठा, 'प्राजापत्ये'
रोहिणी। विना गुरु-वारेणापि। तथा—"एन्ट्रे गुरु: शशी चैव
प्राजापत्थे रिवस्तथा। पूर्णिमा जैप्रष्ठ-मासस्य महाज्येष्ठी
प्रकीर्तिता ॥" श्रनुराधासु चन्द्रे ऽपि। यथाह व्याप्तमूर्ति:—
"एन्ट्र-ऋचेऽथवा मित्रे गुरु-चन्द्री यदा स्थिती। पूर्णिमा ज्येष्ठमासस्य महाज्येष्ठी प्रकीर्तिता ॥" [यदा] केवलं ज्येष्ठानचत्र-यृक्ता ज्येष्ठ-पूर्णिमा [ज्येष्ठ] मंवत्सरे स्थात् तदा महाजेप्रष्ठी
स्थात्। तथा च राजमार्तण्डे भोजराज:— "ज्येष्ठे संवत्सरे चैव
उयेष्ठ-मासस्य पूर्णिमा। ज्येष्ठा-भेन समायुक्ता महाज्येष्ठी
भवेत्तदा ॥" तथा च स्कान्द-मात्स्ययो:— "पीर्णमासीषु ज्येष्ठासु मित्तः सहितासु च। एतेषां स्नान-दानाभ्यां फलं दश-गुणं
स्नृतम्॥" एतत्त्, जैप्रष्ठे विशेष-विधानात् ज्येष्ठेतरान्य-(?)
मास-पूर्णिमासु बोद्यम्। फल-दश-गुणत्वं सामान्य-पूर्णिमाधिकरणक-स्नान-दानाचे त्यर्थः। स्नृतः— "महा -पूर्वासु चैतासु

<sup>1.</sup> TithiTat., p. 377, ll. 8—9; PrayTat, p. 100, ll. 5—6; chap. सद्दा उथेशी।

<sup>2.</sup> Tithi Tat., p. 377, ll. 10—13; PrayTat., p, 101, ll. 2—3.

<sup>3.</sup> Tithi Tat., p. 378, ll. 1—2; Prāy Tat., p. 101, ll. 5—7; v. r. ऐन्हों त्वथवा मैले…।

<sup>4.</sup> Op. cit, ll. 3-4; op. cit., ll. 7-8.

<sup>5.</sup> C and A. पौर्श्वमासीषु चै त्राम् ।
Tithi T., p. 377, l. 1. पौर्श्वमासीषु चै तामु ... एतामु स्नान ।

<sup>6.</sup> B. महत्पूर्वासु।

फलमचख्यमम् ते ॥" 'मचख्यम्' मासृत-संप्रव-स्थायि । महत्-पूर्वत्वचासां यदा पीर्णमास्यामेव मास-चिक्कित-नचत्रे चन्द्र-ब्रहस्यति-योगस्तदा महा वैशाख्यादि - व्यपदेशः।

तथा च विषा :— "दृश्येत सहिती यस्यां दिवि चन्द्रबृहस्मती। पीर्णमासी तु महिती प्रोक्ता संवत्सरे तु सा ग ॥
तथा मोजराज:— "मास-संख्ये यदा ऋषे चन्द्रः सम्पूर्ण मग्डलः। गुरुणा याति संयोगं सा तिथिमहिती स्मृता ॥ "
इति यद्यपि, तथापि उयेष्ठे विशेष-विधानात् संवत्सरसम्बन्धिउयेष्ठ-पूर्णि मायां यदा वारेण विनापि उयेष्ठा-नस्त्रमात्र-योग 10-स्तदापि महाउयेष्ठीलं "उयेष्ठ-संवत्सरे चैव" इति
अवणात्। संवत्सरोऽत्र वर्ष-विशेषो न तु वर्ष-पर्यायः। तथा च
वराहः— "एते पञ्च समाख्याता वर्षाच ऋषिमः पुरा।
संवत्सरः, परिवत्सरोऽनुवत्सरः, इद्वत्सरः, उदावत्सरच॥ ॥
संवत्सरः, परिवत्सरोऽनुवत्सरः, इद्वत्सरः, उदावत्सरच॥ वर्षेष्ठ-पूर्णि मायां यदा ज्येष्ठा-नस्त्रतं स्यात् तदा महाज्येष्ठीति
विशेषः।

<sup>1.</sup> C. फलमचयमप्रनुते।

<sup>2.</sup> C. श्रद्धयमाद्दत-संद्वव—

<sup>3.</sup> A. पूर्वश्वासां।

<sup>4.</sup> Not found in C.

<sup>5.</sup> C. वैशाखादि—

<sup>6.</sup> Not found in C.

<sup>7.</sup> Visnu Sam chap 49., V. 9, p. 78. Unv Samh; Tithi T. p. 375, l. 3, मस्ती त्रेया।

<sup>8.</sup> Tithi T., p. 376, l. 3, सास-संज्ञे।

<sup>9.</sup> C. तथा

<sup>10.</sup> C. नचल-योग:।

भविषेर—"महाज्ये ष्ठरान्तु यः पश्चेत् पुरुषः पुरुषोत्तमम् ।
सोऽपि सद्गतिमाप्नोति मोद्यं गङ्गाम्बु-मज्जनात् ॥"
श्रदर महाज्येष्ठरां मुक्ति-कामो गङ्गायां मज्जनमहं करिषेर ।
भविष्ये — "महाज्येष्ठी सुर-श्रेष्ठ क्षताः जन्त-फला स्मृता ।
तस्यान्तु जाङ्मवी-स्नानं सूर्य-श्रह-श्रताधिकम् ॥"

श्रद्य महाजैप्रष्ठप्राम् श्रनन्त-फल-प्राप्ति-पूर्वक-गङ्गाधिकरणक-सूर्य-ग्रह-श्रत-कालीन -स्नान-जन्य-पुण्याधिक -पुण्य -प्राप्ति -कामी गङ्गायां स्नानमहं करिष्टे ।

श्वि-सन्नि हित-गङ्गा-स्नानम्।

भविषेत्र—"अनन्तं शिव-सन्निधी"

श्रद्य श्रिव-सित्रिह्ति-गङ्गायामनन्त-फल-प्राप्ति-काम: स्नानमहं करिषेत्र ।

# पश्चिमवाहिनी-गङ्गा-स्नानम्।

भविषेत्र--''कुरुचे त्र-समा गङ्गा यत्र तत्रावगाहिता। कुरु-चे ताइग्र-गुणा यत्र विन्धेत्रन सङ्गता²। तती दग्र-गुणा प्रोक्ता यत्र पश्चिमवाहिनी॥"

त्रय कुरुचे त्र-स्नान-जन्य-पुण्य-दय-गुण्-पुण्य-प्राप्ति-कामी विन्ध्य-सङ्गत-गङ्गायां स्नानमहं करिषेत्र। तथा, त्रय विन्ध्य-सङ्गत-गङ्गा-स्नान-जन्य-पुण्य-दय-गुण्-पुण्य-प्राप्ति-काम: पश्चिम-वाहिन्यां गङ्गायां स्नानमहं करिषेत्र। तथा—

"तस्रात् सहस्र-गुणिता यत्र चौत्तरवाहिनी"। श्रद्य पश्चिमवाहिनी-गङ्गा-स्नान-जन्य-पुण्य-सहस्र-गुण्-पुण्य-प्राप्ति-काम उत्तरवाहिन्यां गङ्गायां स्नानमहं करिषेत्र।

<sup>1.</sup> Tithi T., p 377, l. 6, विष्णु लोकसवाग्रीति ।

<sup>2.</sup> C. संस्थिता।

# अय तर्पण-प्रकरणम ।

तर्पणन्त तीर्थं नित्यमेव तिलेन कर्तव्यम, तीर्थं प्रतिषेधा-भावात्। "तिल-तर्पणन्तु प्रतिषिद्ध-दिनं परित्यज्य कर्तव्य"मिति यत्, तत्त सामान्य-जल-विषयम् । तथा च सामान्य-जल-विषये प्रतिषिद्ध-दिनमाह स्म ति:-

"निषिद्ध-दिनमासाद्य यः क्यांत्तिल-तर्पणम् । रुधिरं तद्भवित्तोयं दाता च नरकं व्रजेत्॥ रवि-शुक्र-दिने चैव द्वादश्यां श्राद्ध-वासरे। सप्तम्यां जन्म-दिवसे न कुर्यात्तिल-तर्पणम् ॥" तथा, "संक्रान्तग्रां निधि सप्तस्यां रिव-ग्रुक्र-दिने तथा। श्राह्ये जन्मदिने चैव न क्रयांत्तिल-तर्पण्म<sup>2</sup>॥"

श्राड-परमत ग्रमावस्था-श्राड तर-दिन-विषयम। तथा च मातस्ये—"नील-षण्ड-विमोच्चेण ग्रमावस्यां तिलोदकैः। वर्षासु दीप-दानेन पितृणामन्रणो भवेत् ॥" तथा च कात्यायन:—"न निर्वपति यः त्राइ प्रमोत-पित्वो हिजः। इन्द-चये मासि मासि प्रायश्वित्ती भवेत्त् सः ॥" इति वचनादमावस्या-श्राइ-करणस्य नित्यता<sup>5</sup> ।

स्मृति:—"त्रयने विषुवे चैव संक्रान्तरां ग्रहणेषु च । उपाकर्म-व्रषोत्सर्गे युगादौ स्टत-वासरे ॥ सूर्य-ग्रक्रादि-वारेऽपि न कुर्या-त्तिल-तर्पणम् । ग्रमावस्थान्त् ये मर्ल्याः प्रयच्छन्ति तिलीदकम ॥

<sup>1.</sup> A! nikaT., chap. तपंच, p. 105, l. 6f,

<sup>2.</sup> Op. cit, "मतस्य-प्रताराम"।

<sup>3.</sup> Op. cit., l. 10f.

<sup>4.</sup> C. प्रायश्चित्तीयते तु सः।

<sup>5.</sup> A. श्राइस्य करणता। 6. A. पित्र-वत्सरे।

<sup>7.</sup> Ahnika T., p. 106, !. 7-f. V. r. उपाकर्मीण चोत्सर्रे... न दोषस्तिल-तर्पेगे।

पात्रमोडुम्बरं ग्टह्म मध्-मित्रं तपोधन । क्वतं भवति तच्छार्ड स-रहस्यं यथार्थवत् ॥" इति । तीर्थे तु प्रतिषेधाभावमाह ।

तथा च स्कान्दे — "तीर्थ-मात्रे तु कर्तव्यं तर्पणं स-तिलोदकैः। योऽन्यथा तर्पयेन्मूदः स विष्ठायां भवेत् क्वमिः। विशेषेण तु जाक्रव्यां सर्वदा तर्पयेत् पितृन्। न काल-नियमस्तत्र सर्वथा सर्व-कर्मस्

#### तथा च कात्यायन:---

"यो नित्यं तर्पयेत्तीर्थं पितृन् क्षणा-तिबोदकैः । बन्धात्तान् मोचियता तु खयं विष्णु-पुरं विवेत् ॥" इति विधान-दर्भनात्तीर्थं तिब-तर्पणस्य नित्यतेव । गौडीया स्मृतिस्तु तिबैस्तर्पयेनित्यमिति यत्तत्व सामान्य-जब-विषये प्रतिषिद्ध-दिन-त्यागेन नित्यतेत्यर्थः, न तु सामान्ये न तिब-तर्पणस्य नित्यता , बद्ध-पुराण-स्मृति-विरोधादिति संच्चे पः ।

तत्र विधि:। स्कान्हे —

"श्राह्य-कालेऽन्य-काले च पाणिनैकेन निर्विपेत्। तर्पणे तूभयेनैव एष एव विधि: स्मृत:॥" तथा श्रह्य:—"नोदकेषु न<sup>6</sup> पात्रेषु न क्रुह्वो नैक-पाणिना। नोपतिष्ठति तत्त्वीयं यत्र भूमी प्रदोयते॥"

<sup>1.</sup> Ahnika T., p. 1(6 l. 11f., v. r.

<sup>2.</sup> This order is not followed by Raghunandana; AhnikaT., p. 106, l. 3, विशेषतस्तु जाङ्मव्यां... क्रियते सर्व-कर्मसु।

<sup>3.</sup> A. बहत्वासोचियत्वाऽग्रे खयं ब्रह्मपूर्गः।

<sup>4.</sup> Not found in कात्यायन-संदिता।

<sup>5.</sup> A. तर्पण-नित्यता।

<sup>6.</sup> A. लोइकेष च-

स्नानाङ्ग-तर्पेणमेव कत्वा सूर्यार्घ्यादिकं सम्पादा आचम्य च पद्मात् सङ्कलं कत्वा यथाविधि तर्पयेत्।

यदाच वायु-पुराखे---

क्रियां यः कुरुते मोहादनाचम्ये ह नास्तिकः। भवन्ति हि व्रथा तस्य क्रियाः सर्वो न संग्रयः ॥"

बीधायन:—"कर्मयुक्ती नाभेरध:स्पर्ध वर्णयेत्।" कन्दोग-परिधिष्टे च—"पित्रा-मन्त्रान्वाहरणे श्रात्मालको द्वावेद्यणे। श्रधीवायु-समुत्सर्गे प्रहासेऽन्द्रत-भाषणे॥ मार्जार-मूषिक स्पर्धे श्राक्तुष्ट-क्रोध<sup>3</sup>-सम्भवे। निमित्तेषु च सर्वेषु कर्म कुर्वन्नप: स्प्रशित्<sup>4</sup>॥"

'त्रन्वाइरणे' उच्चारणे । 'त्रात्मालको' द्वटय-स्पर्धे । 'त्रवेचणे' द्वटयस्थेव । 'मार्जार-स्पर्धे' मार्जार-स्तत एव । तथा छन्टोग-परिधिष्टे "सदोपवीतिना भाव्यं के सदा बद्ध-धिखेन च । वि-धिखो व्युपवीतिश्व यत् करोति न तत् स्तम् ॥" विष्णु-पुराणे—"ग्रचि-वस्त्र-धरः स्नातो देविषे-पित्ट-तर्पणम् । तेषामेव हि तीर्थेषु कुरुते ससमाहितः ॥"

<sup>1.</sup> VāyuP., Chap. 79, v 46b—47A. v. r...मोडादना-चर्म्येव···क्रिया ह्येता···। ĀhnikaT., p. 29, l. 14; कर्म कुवते मोडादनाचम्येव नास्तिक:।

<sup>2.</sup> A. मूलि-संस्पर्धे। 3. A. म्रत्रक्ति कोध-

<sup>4.</sup> KatSam. chap 2, vv. 13—14, p. 305; v. r. पिह्ना-मन्त्रानुद्रवण···धमेचणे ।...मार्जार-मूवक-स्पर्ध श्राक् हे...निमित्तेष्वेषु ···।

<sup>5.</sup> A वार्च ।

<sup>6.</sup> KatSam., chap 1. v. 4. p. 304. 7. C aain 1

<sup>8.</sup> Visnu P. त्रतीयांग्र chap. 13, v. 26, p. 185, v. r.... तैषामेव हि तीर्थेन कुर्वीत...।

ज्ञाना श्राह—"न विष्टित-ग्रिरा न क्षणा-काषाय-वासाः पित्ट-कार्याणि कुर्यात् ।" तथा च स्कान्दे — "नीली-रक्तन्तु यहस्त्रं दूरतस्तिहवर्जयेत्। स्नानं दानं तपो होमः स्वाध्यायः पित्ट-तप्णम्॥ व्या तस्य महायन्ना नीली-वासो विभिर्त यः। नीली-रक्तं यदा वस्त्रं विष्रः स्वाङ्गेषु धारयेत्। तन्तु-सन्तिति-संस्थाते नरके स वसेद ध्रुवम्॥"

एतेन ग्रुक्त-वस्त्र-धरः सर्व-कर्मसु भवेदित्यर्थः। स्मृतिः— "पट्टै नींसी" न दोषभागि"ति

हारीत:—"जप होमे तथा दाने खाध्याये पित्ट-तपेणे। ग्रंशून्यन्तु करं कुर्यात् सुवर्ण-रजतैः कुर्यः॥ चितौ दर्भाः पिष्ट दर्भा ये दर्भा यज्ञ-भूमिषु। स्तरणासन-पिण्डेषु षड् दर्भान् परिवर्जयेत्॥ पिण्डार्थं ये स्तृता दर्भा यैः क्षतं पित्ट-तपंणम् मूतोच्छिष्टे धृता ये च तेषां त्यागो विधोयते ॥"

तथा "दर्भाः क्षणाजिनं मन्त्रा ब्राह्मणा इविरम्नयः। अयात-यामान्धं तानि नियोज्यानि पुनः पुनः ॥ " मरोचिः — "मासे नभस्यमावस्या तस्यां दर्भे-चयो मतः। अयात-यामास्ते दर्भा विनियोज्याः पुनः पुनः॥" एवञ्च "विष्णो सुप्ते

<sup>1.</sup> C. तर्पेशं ।

<sup>2.</sup> Not found in उश्रन:संहिता and उश्रन:स्मृति:।

<sup>3.</sup> A. गर्भ-नीली। 4. C. षट् कुन्नान्।

<sup>5.</sup> Not found in LHārS. and VHārS; found in DakS.; chap 1 v. 11.; v. r. मूलोच्छिष्ट-प्रलेपे च त्यागलेषां विधीयते। स्वाध्याये च रतः सदा। and SrāddhaT., p. 33, l. 9f। 6. Paur K. D., f. 4 (a), l. 4f.

कुषा नोपार्जनीया" इति प्रसिद्धिरसमीचीनैव<sup>1</sup>। योगि-याच्चवल्काः—"यदुम्हृतं प्रसिद्धेद्दे तिलान् संमित्रयेक्जले। यतोऽन्यया तु सव्ये न तिला याद्द्या विचचणैः ॥" अस्यायमर्थः। यदुम्हृत-जलमादाय तर्पणं करोति तदा जल एव तिलाः प्रचे सव्याः, यदा तु जलाष्ययस्थ-जलमादाय, तदा वाम-इस्ते तिल-यहणम्। अत्र गङ्गायान्तु उद्दृतोदक-तर्पणायङ्का नाव-तरित<sup>3</sup>, "गङ्गायां तर्पयेत् पितृनि"ति दर्भनात्।

तथा क्षणाजिनिराइ में श्रावाइन-मन्त्रम्। "नाभि-मात्रे जले स्थिता चिन्तयेदूर्ध्व नानसः। श्रागच्छन्तु मे पितर इमं ग्रह्मन्त्रपोऽच्चिलम् ॥" इति। यमः—"त्रींस्त्रीच्चलाञ्चलीन् दयादुचै रुचतरं ततः। गी-शृङ्ग-मात्रमुदृत्य जल-मध्ये जलं चिपेत् ॥" श्रस्थायमर्थः। पित्रादि-षट्काच्चलि-त्रये

- 1. V. r. A. प्रसिद्धिः समोचीनैव।
- 2. Not traced in the YajnSam. But found in AhnT., chap. तर्पण, p. 105, under the name of शोगि-याज्ञविका; v.r. प्रसिश्चेट् वै...ततोऽन्यथा तु.। "अन्यथा वाम-इस्ते तु ततस्तर्पणमाचरेत्" इति मदन-पारिजाते लिखितम्।
  - 3. C. नावतरतेति (१)।
  - 4. V. r. कार्णाजिनि: in AhnT., p. 108, l. 6.
- 5. YamaS., v. 92., p. 116; v. r.... हृद्येनानुचिन्तयेत्… पितरो गरह्वन्वे ताञ्चलाञ्चलीन्।
- 6. YamaS, v. 93, p. 116; v. r. इस्तो क्रत्वा सुसंयुक्तो पूरियत्वा जलेन घ। The first line is quite different. The 2nd. line is traced in YamaS., op. cit, and also quoted by Raghunandana in AhnT., p. 94, l. 14. Raghunandana explains गो-ऋङ्ग-मात्र-पदं as प्रादेश-मात्र-परम्।

उत्तरोत्तर-द्विष्ठः कर्तव्या। गो-शृष्ट्य-मात्रमिति त्वतीयाञ्जलुर-चै स्विनिर्देशः। योगि-याज्ञवल्काः—"दिचिणे पित्व-तीर्थेन जलं सिञ्चेद् यथाविधि। दिचणेनैव ग्रह्मीयात् पित्व-तीर्थ-समीपतः ॥" 'दिचिणेन' करेण दति श्रेषः।

मरीचि:—"तिलानामप्यभावे तु सुवर्ण-रजतान्वितम्। तदभावे निषिञ्चेत्त दर्भैर्मेन्त्रेण वा पुनः ॥" ग्रत्न पूर्व-पूर्वाभावे उत्तरोत्तर-विधिरिति भ्रमो वाक्यान्तर-विरोधात् त्यक्तव्यः। किन्तु तिलादोनां समुचितानामभावे एक-देशोपादान-प्रदर्भनमिति।

एवञ्च — "विना रूप्य-सुवर्णेन विना ताम्न-तिलैस्तथा। विना दर्भें स मन्त्रे स पितणां नोपितष्ठते ॥" इति ग्रङ्घ-वचनं रूप्या-दोनां सर्वेषामभावे न त्वे क-देशाभावेऽपि। "सौवर्णेन पात्रे ण राजतो डुम्बरेण वा खड़-पात्रे ण वा ग्रङ्ग्नाऽपुग्रदकं पित्ट-तीर्थं स्पृशन् ददादि"ति शङ्गोक्तम् सित सम्भवे। \* \* \*

<sup>1.</sup> AhnT., chap. तर्पण, p. 107, l. 12, attributed to भातातप; v. r. पितृणां पितः-तीर्धेन…दिचिणेनाध…

<sup>2.</sup> Op. cit., p. 107, attributed to योगि-याज्ञवल्का। But it is not found in the याज्ञवल्का-संहिता। V. r. in ब्राह्मिक-तत्त्व,…मन्त्रेण चाप्यथ।

<sup>3.</sup> S'aṃSam, chap 12. v. 1. p. 404. v. r···सुवर्णेन विना तास-तिलेन च। and S'anS, chap. 13. v. 13. p. 394, v. r.··· तिलेन च। Also quoted in AhnT., p. 101, l. 1; attributed to सरीचि; तासमयेण वा···विना मन्त्रे च द्र्भेश्व।

<sup>4.</sup> S'anS, chap. 13., v. 9, p. 394; v. r...राजतेनीहम्बरेख खडग-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पालेखान्य-पाले

तर्पण-जलं चिपेदितु ग्रत्तम् । स्थलस्थेन स्थल एव त्यत्तव्यमित्याह श्रङ्कः—"नोदनेषु न पात्रेषु न क्रु हो नैक-पाणिना ।
नोपितष्ठित तत्तीयं यद भूमी प्रदीयते ॥" बीधायन-मतेन स्थलस्थेनापि तर्पण-जलं जल एव प्रचे प्तव्यम् । यदा चोष्टृत-जलेन
तर्पणं तदैव स्थले तर्पण-जल-प्रचेपः । तिष्ठ्वयमेव "प्रागयेषु सुरान्" इतीत्याह । तदयुक्तम्, "उदने नोदनं कुर्यात्
पित्यभ्यस्य कदाचन । उत्तीर्यं च श्रुची देशे कुर्यादुदक-तर्पणम् ॥"
इति श्रङ्कोन जल-तर्पणं निवार्य श्रुची देशे तर्पणं विधाय
"नोदनेष्वि"ति पुनक्दक-निषेधस्तीरस्यस्यापि जल-प्रचे पे स्वतः
इति तन्यते स्थलस्थेन सर्वत्र स्थल एव प्रचे प्तव्यम् । बीधायन-मते
स्थलस्थेन जले प्रचे प इति विकल्प एवति । सुमन्तः—"श्राकाशे
तु चिपेहारि जलस्थो दिच्या-सुखः ॥ श्राकाशे जलस्योपर्यव ।

ब्रह्मार्ग्डाम्नेय-दान-धर्मेषु—"य इच्छे त् सफलं जन्म जीवितं श्रुतमेव च। स पितृं स्तर्पयेदु गङ्गामभिगम्य सुरांस्तथा॥"

श्रद्य जन्म-जीवित-श्रुत-साफत्य-प्राप्ति-कामो गङ्गा-जले पितृन इं तपिय्ये । देव-तप्णेऽप्येतदेव फलम्। वैण्वे— "दत्ताः पित्रम्यो यासाऽऽपस्तन्यैः श्रद्धयाऽन्वितैः। समा-स्रयं प्रयक्कृन्ति तृप्तिं मैत्रेय दुर्लभाम्॥"

त्रय समा-त्रयाविक्वन-बहु-पित्ट-त्रिप्त-काम दमाः सतिल-

<sup>1.</sup> Not traced.

<sup>2.</sup> Not traced,

<sup>3.</sup> Found in YamaS. v. 93. p 116. v. r...च. चिपेहारि वास्थिः

<sup>4.</sup> C. आकाशे जलीपर्येव।

<sup>5.</sup> C. पित्र-तर्पेश्वमहं करिष्ये।

गङ्गाप: पित्रभ्योऽहं ददे। श्रवापि प्रकरणात् सतिल-तर्पणमित्यर्थ:।

भविष्ये—"सुलभाश्चतुरो वेदाः स-षडङ्ग-पद-क्रमाः। सुल-भानि कुरुचे ते दानानि विविधानि च॥ चान्द्रायणानि क्षच्छाणि विविधानि तपांसि च। श्राग्निष्टोमादयो यज्ञा विविधाश्चाऽऽप्त-दिच्चणाः। गाङ्ग-तोयश्च मतिलैर्डु लेभं पित्ट-तपणम् ॥" श्रद्य स-षडङ्ग-पद-क्रम-चतुर्वेदाध्ययन-जन्य-पुण्य-कुरु-चे ताधिकरणक-बद्द-विध-दान-जन्य-पुण्य-बद्द-चान्द्रायण-बद्द-क्षच्छ-बद्द-विध-तपोगह्वाप्त-दिच्णाग्निष्टोमादि-यज्ञ-पुण्याधिक-पुण्य-प्राप्ति-कामः सतिल-गङ्गोदकैः पितृनहं तपीयथ्ये।

तथा—"मास-तर्पण-मात्रेण पिण्डांनां पातनेन च। गङ्गायां पितरः सर्वे विमानान् सूर्य-वर्षसः॥ अप्सरोगण-संयुक्तान् हेम-रत्न-विभूषितान्। मुक्ता-जाल परिच्छनान् वेणु-वोणानु-नादितान्॥ भेरी-पङ्ग-मृदङ्गादि-निर्घोषान् स्वग्विभूषितान्। गञ्जा-तर्पण-संद्यप्ताः याद्व-पिण्डेषु तिर्पेताः। आरुह्य सहसा यान्ति ब्रह्म-लोकमना-मयम्॥" अद्य सूर्य-वर्चोऽप्सरोगण-संयुक्त-हेम-रत्न-विभूषित-मुक्ता-जाल-परिच्छन्न-वेणु-वोणानुनादित-भेरी-प्रङ्क-मृदङ्गादि-निर्घोष-स्वग्विभूषित-सगस्यव-गय-रुचिर-सर्व-भोग-समन्वित-बर्चु-विमानाधिरोहण-पृवेक-तर्पणीय-पित्ट-गण-कर्नृ क-ब्रह्म-लोक-गमन-कामोऽद्यादि मामं गङ्गा-जलेन पित्ट-तर्पणम्हं करिष्ये।

<sup>1.</sup> This last line गङ्गा-तीयेश, etc., is found in AhnT., chap. तपंगा, p. 107, l. 10; also found in the PrayT., chap. गङ्गा-माहाला, section नन्दा-सान, p. 89.

मासं पिन्छस्य पातस्यापेप्रतदेव फलम्। इदं तु पिन्छं जलोपकस्टे पित्ट-यन्न-रीत्या कर्तव्यम्।

तथा, "नरकस्था दिवं यान्ति स्वर्गस्था मोचमाप्रु यु:।" अद्य नरकस्थ-पित्ट-स्वर्ग-प्राप्ति-स्वर्गस्थ-पित्ट-मोच-प्राप्ति-कामः

सतिल-गङ्गा-जलेन पित्र-तर्पणमन्नं करिथे।

"यावन्तश्च तिलाः पुत्रै ग्रं हीताः पित्र-कर्मणि । तावद्वर्ष-सहस्राणि पितरः स्वर्गवासिनः॥"¹

अर्घ तत्तपेण-तिल-सम-संख्य-वर्ष-सहस्राविक्वित्र-तर्पणीय-पित्र-स्वगे-वास-काम: सतिल-गङ्गा-जलेन पित्र-तर्पणमहं करिष्ये ।

एतत्तु तर्पणं बहु-तिसेनैव कर्तव्यम्, तिस-संख्येय-वर्षा-विक्छित्र-स्वर्ग-वास-फस-श्रवणात्। यथोत्तं स्मृतौ—

"तर्पणे पित्व-यज्ञादी तिलो विस्त्रोपमो भवेत्। दश्रमिश्च तिलैस्ते न पितृणां तृष्तिरुत्तमा ॥ श्रम्मिष्टम्भ अ-भयादेव न विच्छन्त्य कितिवस्तरम्। विश्रेषात् क्षश्च-संसर्गात् पीयूषादिधकं स्मृतम्॥" एतस्वनिदि ष्ट-विश्रेष-तिल-तर्पण-विषयम्। विश्रेषे तु बद्दवो ग्राह्या दत्यर्थः।

भविष्ये — "सुलभं सकलं पुख्यं यन्न-दानादिकं फलम्। गङ्गा-तोयैश्व सितले दु र्लभं पित्ट-तर्पणम्॥" त्रदा सकल-पुख्य-

<sup>1.</sup> Found in the commentary of Madhusudana on AhnT., pp. 106—107; "गङ्गामधिक्रत्य भविष्ये"; v. r. तिला ह्यस्मिन् ग्रहीताः...

<sup>2.</sup> Op. cit., p. 106, also quoted in the आचारादर्भ; v. r. तिलो विक्वोपमी भवेत्।

<sup>3.</sup> A. ऋग्नि-स्तम्भ।

<sup>4.</sup> A. नन्विक्कृन्ति (?)

यज्ञ-दानादि-जन्य-फल-विधिष्ट-फल-प्राप्ति-कामी गङ्गायां सतिल-गङ्गा-तोयैः पितृनहं तर्पयिष्ये ।

वैणावे "दत्ताः पित्तभ्य" द्रत्यत्र केवल-जल-मात्रेण तर्पणम् ।
तीर्थ-मात्रे ¹तिले न विना तर्पणे स एव दोषस्तत्र दोषावच्चो न
भवति,¹ गङ्गायामितिष्ठधानेन विश्रेष-वेद-श्रवणात्, केवल-जलेनािष
कर्तव्यमत्र । श्रन्यत्र तु प्रतिषिष्ठ-कालादाविष तर्पणे स एव दोषः,
सामान्य-तर्पणे विश्रेषानिदि ष्टे तिले न तर्पणस्य नित्य-करणतित्यर्थः । येषां मते प्रकरण-बलात्तिले न तर्पणम्, तन्मते सर्वमनवद्यमित्यर्थः ।

## श्रथ मृत्तिका-प्रकरणम्।

ब्रह्माग्डाग्नेय-दान-धर्मेषु । "गङ्गा-तीर-समुद्ग तां मृदं मूर्भी विभित्ते यः । विभित्ते रूपं सीऽकंस्य तमोनाश्राय केवलम् ॥" स्कान्दे —"श्रिप पापकरो नित्यं सुदूरस्थोऽपि मानवः । श्रीलिप्य विबुधान् याति भन्ना तत्तीर-मृत्तिकाम् ॥"

श्रद्ध सर्व-पाप-चय-पूर्वक-विवुधत्व-प्राप्ति-कामो गङ्गा-तीर-मृत्तिकाभिः ख-देश्वमहमाले पियश्ये । भविष्ये — "गङ्गा-तीर-ससुद्भृतां मृदं भक्ता तु मानवः । विलिप्य सर्व-देश्वन्तु गो-सहस्र-फलं लभेत्॥" श्रद्ध गो-सहस्र-दान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गा-तीर-समुद्गृत-मृदा ख-देश्वमहमाले-पियश्ये ।

### श्रथ जप-प्रकरणम्।

तत्र विधिमार याज्ञवल्काः—"प्रागग्रेषु कुश्रेष्वेव ग्रासीन-

<sup>1.—1.</sup> C. तिलीन तर्पयोनीव दोष:।

<sup>2.</sup> PrāyT., sec. नन्दा-सान, p. 87, ll. 21-22; v. r. जाङ्गवी-तीर-सम्भूतां… 3. A. गङ्गा-स्रतिकाभि:।

श्वासने श्रमे। नात्युच्छिते नातिनीचे दर्भ-पाणि: सुसंयत:॥
स्माठिकेन्द्राच-स्ट्राच-पुत्रजीव-समुद्भवे:। श्रच-माला हि कर्तव्या
उत्तरादुत्तरीत्तरै: ॥ मणि-मुक्ता-प्रवालानां यथाधिक तथाचरेत्॥" विष्णु: — "कम्बलादीनि कार्याणि यचान्यदुदितं
भवेत्।" 'श्रन्यच' क्षणसार-चर्मादीत्यर्थः।

नरसिंहे — "ति-विधो जप-यन्नः स्थात्तस्य भेटं निबोधत । वाचिकश्च उपांग्रश्च मानसञ्च तिधा मतः ॥ त्रयाणां जप-यन्नानां श्चे यान् स्थादुत्तरोत्तरः । यदुन्त-नीच-स्वरितैः स्पष्ट-प्रब्दवदन्तरेः । मन्त्रमुन्नारयेद्वप्रतां जप-यन्नः स वाचिकः । शनैक्चारयन् मन्त्रमोषदोष्ठौ विचालयन् । किञ्चिक्कब्दमयं ब्रूयादुपांग्रः स जपः स्मृतः ॥ धिया यदन्तर-श्चे गया वर्णाद्वर्णं पदात् पदम् । शब्दार्थ-चिन्तनाभ्यासः स उत्तो मानसो जपः ॥"

ग्रङ्ग:—"जिह्वोष्ठी न विचालयेत् न कम्पयेच्छिरोग्रीवम्। दन्तान् नैव प्रकाशयेत् ॥" योगि-याज्ञवल्क्यः—"न च क्रमन् न च हमन् न पार्श्वमवलोकयन्। नोपाश्चितो न जल्पंश्च न प्रावृत-श्चिरास्तथा॥ न पदा पदमाक्रम्य न चैव हि तथा करी। न चासमाहित 5-मना न च संशावयञ्जपेत् ॥ न

<sup>1.</sup> C. उत्तरा ह्युत्तरोत्तरैः।

<sup>2.</sup> Not traced in the VisS.

<sup>3.</sup> The verse त्रिविधी…मानसी जप: are found in ÅhnT., chap. स्वितुरूपस्थानम्, p. 138, ll. 9—16; v.r. विविधी जप-यज्ञः किश्चिक्ट्यम्यं विद्यातृ...।

<sup>4.</sup> Not traced in प्रञ्ज-स्मृति।

<sup>5.</sup> V. r. A. न वासमाहित—

<sup>6.</sup> Not found in यात्रवस्का-संदिता। AhnT., p. 139, 11.

क्रिन्न-वासाः स्थलगो जपादीनाचरे इधः । व्रताहते नार्द्र-वासां नैक-वासाः समाचरेत्॥ न जीर्णेन न मिलनेन पद-क्रिष्टो न वा जपेत्। यदि वा व्रत-लोपः स्थाद् जपादिषु कथञ्चन । व्याहरेद् वैश्वावं मन्त्रं स्मरेद् वा विश्वामव्ययम् । " वौधायनः— "काषाय-वासाः कुरुते जप-होम-परिग्रहान् । न च देव-गमं तत् स्थाद्वव्य-कव्येष्वयो ह्रविः ॥ व्यासः— "ग्रार्द्र-वासाञ्च यः कुर्याज्ञप-होम-परिग्रहान् । सर्वं तद्राच्चमं विद्याहृ जीनु च यत् कृतम् ॥ विग्रष्टः— "जप-होमोपवासेषु धौत-वस्त्र-धरो भवेत् । श्रलङ्कातः श्रुचिमीनी श्राहादौ विजितेन्द्रियः ॥ स्कान्दे गारु च — "स्नानं दानं तपो होमः स्वाध्यायः पित्र-तप्णम् । व्या तस्य महायन्ना नील-वासो विभक्तिं यः ॥ "

एतदनुश्रासनात्तत्त्तसम्ब-देवता ध्यायन् सुमना जपेदित्यर्थः । स्कान्दे "तन्नामजापो सततं सर्व-दुःखान्तम् क्किति । गङ्गिति नाम-जपने किपला-दानजं फलम् ॥" अद्य सर्व-दुःख-विनाशन-पूर्वक-किपला-गोु-दान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गिति जपमहं करिष्ये । भविष्ये — अद्य सर्व-देवता-मन्त्र जप-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गिति जपमहं करिष्ये । मूल-वाक्यन्तु वीच्चण-प्रकर्णे ।

<sup>5-10</sup>, "योगि-याज्ञवल्का"; v. r. न च क्रमन् न विद्यसन् $\cdots$ न पदा पादमाक्रम्य न वे बिद्धः करी स्मृती। नेवंविधं जपं कुर्याच च संग्रावयेज्जपम् ॥

<sup>1.</sup> AhnT.. p. 140, l. 1-2, v. r. यदि वाग्यम-लोप: स्थात्·-- कदाचन ।

<sup>2.</sup> Not traced in the बीधायन-संदिता।

<sup>3.</sup> V. r. A. प्रतिग्रहाम।

<sup>4.</sup> PaurK Dar, p. 10 (b), "भविष्य"।

भविष्ये।—"सर्वानन्दप्रदायिन्यां गङ्गायां यो नरोक्तमः। श्रष्टाचरं जपेनान्तं तस्य मृक्तिः करे स्थिता ॥" श्रद्ध मृक्ति-प्राप्ति-कामो गङ्गा-गर्भे श्रष्टाचर-मन्त्र-जपमहं करिषेत्र। 'गङ्गायां' लच्चण्या गर्भे दत्यर्थः। श्रष्टाचर-मन्त्रलु "ॐ नमी नारायणाये"ति। "गङ्गायां विधिवत् स्नात्वा जपेदष्टा-चरं यदि। सर्व-यञ्च-फलं तस्य सर्व-दान-फलं तथा॥ सर्व-व्रत-फलच्चैव भवेत् सर्व-तपःफलम्। षण्मासाटणिमाद्यालु सिद्धयोऽष्टी भवन्ति वै॥" श्रद्ध सर्व-यञ्च-सर्व-दान-सर्व-व्रत-सर्व-तपःफल-सम-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गायां क्रत-वैध-स्नानो गङ्गा-तीरे श्रष्टाचर-मन्त्र-जपमहं करिषेत्र।

ब्रह्माण्डे — "स्नानं दानं तपो जप्यं श्वाडं देव-प्रपूजनम् । गङ्गायान्तु कतं सर्वं कोटि-कोटि गुणं भवेत् ॥" श्रद्धेतज्ञ प्रव्य-मन्त्र-जप-पुण्य-कोटि- \* \* \* \* \* पः । "द्रश्चे णान्याय-लक्षे न यः करोत्यौर्ध्व-देहिकम् । न तत्फल-मवाप्रोति तस्यात्रस्य दुरागमात् ॥" 'न्यायः' श्रास्त्र-विहितार्था-जैनोपायः । 'श्रीर्ध्व-देहिकं' पार-लोकिकमिति ।

श्रव मनुः।—"ग्रज्ञ: पर-जने टाता ख-जने दु:खजीविनि।

<sup>1.</sup> Prāy T., chap. गङ्गा-माञ्चाला, p. 97, ll. 7-9; सदानन्द-प्रदायिन्यां गङ्गायाञ्च नरोत्तम ।…सृक्तिस्तस्य करे स्थिता॥

<sup>2.</sup> V. r. C. जायम्। PadmaP., chap. 62, v. 37, p. 737; v. r यज्ञी दानं प्याडच सुर-पूजनम्। कतं निर्द्यं ; cp. PrāyT. chap. नन्दा-स्नान, "स्कन्द-पुराख"; v. r. यज्ञी दानं ... स्याडच सुर-पूजनम्; also S'uddhiT., chap. दान-प्रकर्या।

मध्वापादो विषाखादः स धर्मः प्रतिरूपकः ॥" 'खजने'ऽवश्य-भरणीये। दचादिभिरुत्त-धर्म-प्रतिरूपको न धर्मः।

ब्रहस्य ति:—"कुटुम्ब-भक्त-वसनाइ यं यदितिरचिते। मध्वा-स्वादो विषं पश्चाद्दातुर्धमींऽन्यया भवेत् ॥" कुटुम्ब-भक्त-वसनादु यदितिरचिते तद्देयं, म धमे: । 'श्रन्यया' कुट्म्ब-भक्त-वसनानित-रिक्तत्व-न्नाने तु 'दातुर्धमीं' वदान्य त्व-कीर्तनादिना मध्रः, पश्चाद् 'विषं' नरक-हेतुत्वे न परिणाम-विरसो भवेदित्यर्थः।

"श्रत्यानासुपरोधेन यः करोत्यीर्ध्व-देहिकम्। तद् भवत्य-सुखोदकें जीवतोऽस्य सृतस्य च॥ 'श्रत्यां अवश्य-भरणीयाः। 'उपरोधों ऽवरोधः। 'श्रीर्ध्व-देहिकं' पार-लीकिकम्। 'श्रसुखोदकें' दुःख-फलम्। 'भवत्यस्य' कर्तुः। कात्यायनः—'सर्वस्वं ग्रह-वर्जन्त् लुटुम्ब-भरणादिकम्। यद्द्रव्यं तत् स्वकं देयं यः स्यादतो-ऽन्यथा भवेत्॥" याच्चवत्क्तरः—"स्वं कुटुम्बाविरोधेन देयं दार-सुताहते। नान्वये सति भर्व-स्वं यच्चान्यस्मै प्रतियुतम् ॥" 'लुटुम्बाविरोधेन' अवश्य-भरणीय-भरणानुपद्यातेन। दाराः सुताय न देयाः। 'श्रन्वये' मन्ताने 'मित मर्वस्वं' न देयम्।

दत्तः—"सामान्यं याचितं न्यास आधिर्दाराश्च तद्वनम्। अन्वाहितञ्च नित्तेष: सर्वेस्वं चान्वये सित ॥ आपत्स्विष न देयानि

<sup>1.</sup> Manu, chap. 11, v. 9. p. 922. v. r. मध्वापाती।

<sup>2.</sup> S'uddhiT., c ap. स्नान-प्रकरण, p. 37,ll. 3-15.

<sup>3.</sup> A. स्वा

<sup>4.</sup> YājS. v. 177. p. 180; unav Samh., chap. 12, v. 175, p. 244.

<sup>5.</sup> A. सर्वे खं।

नव वस्तूनि पण्डितै:। यो ददाति स मूढाका प्रायिश्वतीयते नरः ॥" 'सामान्य" नाना-खामिकं, तत्त दनुमितं विना। 'याचितं' परखं ख-व्यवहारार्धमानीतं वस्त्रालङ्कारादि। 'न्यासो' वृहस्पतिनोकः—"राज-चौरादिक-भयाह्ययदानाञ्च वञ्चनात्। स्थाप्यतेऽन्य-ग्रहे द्रव्यं न्यासः स परिकोर्तितः॥" 'श्राधि' ग्रह-खाम्यसमस्त्रमित्यर्थः। 'दारा' श्राक्ष-स्त्रियः। 'तहनं' दार-धनम्। 'श्रन्वाहितं' कात्यायनेनोक्तम् "श्रयी-मार्गेण् कार्येऽस्त्रित्र चलेव चलेवनः। दयास्वमिति यो दत्तः स चान्वाहितमुच्यते ॥" इति। 'निक्तेपो' नारदेनोक्तः—"खं द्रव्यं यत्र विश्वभाविद्य-पत्यविश्वद्वितः। निक्तेपो नाम तत् प्रोक्तं व्यवहार-पदं वृषैः॥" इति। ग्रह-स्वामि-समक्तमिति श्रेषः।

कात्यायन: — "विक्रयश्चेव दानश्च न नेया: स्युरिनक्कृव:। दारा: पुताश्च सर्व-स्वमात्मन्येव तु योजयेत् ॥" 'योजयेत्' सम्बन्नीयात्, न द्यादित्यर्थ:। 'श्वापत्-काले तु कर्तव्यं दानं विक्रय एव च। श्वन्यथा न प्रवर्तेत इति शास्त्रे विनिश्चय: ॥" 'श्वापदि' दान-विक्रय-व्यतिरेकेणापनेतुमश्चायां दार-पुत्वयो-रिक्क्या दान-विक्रययोर्न दोष:।

<sup>1.</sup> DaksaSam, chap. 3. Vv. 17.—18, p. 427; v. r., सामान्य याजितं...कमायातञ्च निचेपः…

<sup>2.</sup> Not found in KātSam.

<sup>3.</sup> Not found in the KātSam. But the S'uddhiT. to) attributes the verse to कात्यायन; chap. दान-प्रकरण, p. 373, ll. 6-7. नेया: प्रापणीया इति राधामोइन-गोखामी।

<sup>4.</sup> S'uddhiT., op. cit., pp. 373—374; v. r. भास्तार्थ-

विश्वष्ठ:—"श्रक्त-प्रोणित-सम्भवः पुरुषो मातापित्व-निमित्तकः। श्रस्य प्रदान-विक्रय-परित्यागेषु मातापितरौ प्रभवतः, नत्वे कं पुत्रं दद्यात् प्रतिग्रह्णीयाद्या । स हि सन्तानाय पूर्वेषाम् । न स्त्री पुत्रं दद्यात् प्रतिग्रह्णीयाद्या, श्रन्यतानुद्यानाद्वर्तः । न त्वे कं पुत्रं दद्यादिन्क्कृतिपि ।" "परिभुक्त मवद्यातमपर्याप्तमसंस्कृतम् । यत् प्रयन्कृति विष्रं भ्यस्तद् भस्मन्थेव तिष्ठति ॥"

'विप्र' इत्युपलचणं सर्वोधिकरण-दान-मात्रे ।

'परिभुक्त' ग्रङ्घीतीपयोगं वस्तादि । 'श्रवज्ञातम्' श्रनादृतम् । 'श्रपर्याप्त' कार्याच्यममितजीर्धं तुरङ्गमादि । 'श्रसंस्कृतं' संस्कार-राहित्यात् कार्यानुपयोगम् श्रासनादि । रामायणे—"नावज्ञाय प्रदातव्यं किञ्चिद् वा केनचित् क्वचित् । श्रवज्ञाय² तु यहत्तं दातुस्तहोषमावहेत् ॥" शातातपः—"वेद-विक्रय-निर्दृष्टं स्त्रीषु यचार्जितं धनम् । श्रदेयं पित्ट-देविभ्यो यच क्रीवादुपार्जितम् ॥" 'वेद-विक्रय-निर्दृष्ट' वेद-विक्रयणेन लभ्यमिति निर्दृश-विषयम् । 'स्त्रीष् यचार्जितम्' इति स्त्रीणां व्यवहारोपजीवनेन ।

दाने विश्यु:—"यथोक्तमपि यहानं चित्तेन कलुषेण तु। तत्तत्-सङ्कल्य-दोषेण दानं त्वन्य-फलं स्मृतम्॥" 'तत्तत्-सङ्कल्य-दोषेण' देय-द्रव्यादि-विषय-त्वणादि-दोषेण, 'तहानं त्वन्य-फलं' पात्राद्यत्कर्षाधीन-फलातिषय-शून्य-दान-मात्र-फलवत्।

तथा—"येन येन हि भावेन यद यद दानं प्रयक्कित। तेन तेन हि भावेन प्राप्नोति परिप्जित:॥" 'येन येन हि भावेन'

<sup>1.</sup> Vas Sam, chap 15, v. 1, p. 499. v. r. ग्रीखित-ग्रुक्र-सन्भव:...विकय-परित्यागिष ...। SuddhiT., p. 373, ll. 3-5.

<sup>2.</sup> A अवज्ञायान्तु।

<sup>3.</sup> Not found in SatSam.

सास्तिक-राजस-तामसान्यतमेनीत, सास्तिकाद्यन्यतम-देव-मानुष-पश्च-भावेनीत्यर्थः। गोतमः।—"प्रच्छनानि च दानानि न्नानञ्च निरहङ्कृतम्। तपांसि च सुगुप्तानि तेषां फलमनन्तकम्।" महा-भारते।—"एकां गां दश-गुर्देखाद्दश्च दद्रशच गो-भतो। यतं सहस्व-गुर्देखात् सवें तुल्य-फलं हि तत्।॥" गो-पदमत्रोपलचण-परम्। सर्वते वानेनानुमानेन उन्नेयमिति। ग्रल्य-वित्तस्थाल्य-दानम्। प्रश्रंसा-परमेतत्। देय-द्रव्यस्य संख्या-भेदेन फल-भेदात्। यथा मात्स्ये—"यद्यात्म-विन्नयं क्तता गाः न्नीत्वा संप्रयच्छित। यावतीः स्पर्श्ययेद् गासु स तावत् फलमश्रुते॥" 'तावत् फलं' तावद्गो-लोम-सम्मितं स्वर्ग-रूपं फलम्। हारीतः—दानविधाने, "तस्मादिक्षरवोच्चेतद् दद्यादालभ्य एव वा।" 'ग्रवोच्च' प्रोच्चणं कत्वा। 'त्रालभ्य' सोदकेन पाणिना स्प्रष्टा। विष्णु धर्मोत्तरे—

> "द्रव्यस्य नाम ग्टह्मीयाद ददानीति तथा वदेत्। तोयं दद्यात्ततो दाता दाने विधिरयं स्मृत:॥"

गोतमः—"श्रन्तर्जानु करं क्रत्वा स-कुश्रसु तिलोदकम्। फलांश्रमिसन्धाय प्रद्याच्छ्रदयाऽन्वितः ॥" स्मृतिः—"नाम-गोत्रे समुचार्य प्राङ्मुखो देय-कौर्तनात्। उदङ्मुखाय विप्राय दक्षाऽन्ते स्वस्ति वाचयेत ॥" व्यासादि-मते—"नाम-गोत्रे

<sup>1.</sup> Agni P., Chap. 211, v. I; v. r. सर्वे तुल्य-पाला हि ते। S'uddhi T., Chap. दान, p. 370; v. r. सहस्र बहु-गो-धन:।

<sup>2.</sup> Dān C., chap. दान-क्रत्य, p. 3 (a), ll. 3.6; v. r. सकुग्नं सितलोदकम्...फलान्यपि यः सन्धाय; Suddhi T., p. 382.

<sup>3.</sup> Suddhi T., p. 388; v. r...प्राद्ध खो देव-कीर्तनात्। "देव-कीर्तनादिति व्यव्लोपे पञ्चमो। देव-कीर्तनं कर्त्वेत्यर्थः; ततञ्च

समुचार्यं प्रदेशाच्छ्डयाऽन्वितः । परितुष्टेन भावेन तुभ्यं सम्प्र-दरे इति ॥"

श्रथ द्रव्य-दैवतमाह विष्णु धर्मोत्तरे—"श्रभयं सर्व-दैवत्यं भूमिर्वे सर्व-देवता । कन्या दासस्तथा दासी प्राजापत्याः प्रकीर्तिताः। प्राजापत्यो गजः प्रोक्तस्तरगो यम-दैवतः। तथा चैक-प्रफं सर्वे कथितं यम-दैवतम् ॥ महिषश्र तथा याग्य उष्ट्री वै नैर्ऋतो भवेत्। रोद्री धेनुर्विनिर्दिष्टा हाग श्राग्नेय उच्चति ॥ मेषन्तु वारुणं विद्याद् वराहो वेष्णवः स्मृतः । श्रारुष्याः पश्रवः सर्वे कथिता वायु-देवताः ॥ जलाश्रयानि सर्वाणि वारिधानीं कमण्डलुम् । कुश्शश्च करकश्चेव वारुणानि विनिर्दिशत् ॥ ससुद्रजानि रत्नाणि सामुद्राणि तथैव च । श्राग्नेयं कनकश्चव सर्व-लोहानि चाप्यथ ॥ प्राजापत्यानि श्रस्यानि पक्तान्तमपि च हिजाः । श्रीयानि सर्व-गन्धानि गान्धर्वाणि विचन्नणः ॥ बाईस्पत्यं स्मृतं वासः सौम्यान्यथ रथानि च । पत्तिणश्च तथा सर्वे वायव्याः परिकीर्तिताः ॥ विद्या ब्राह्मी विनिर्दिष्टा विद्योपकरणानि च ।

दात्रा अभुकरेवतं विष्णु-रेवतं वा वक्तव्यम्। देय-कौर्तनादिति षट्-विंग्रस्यते पाठः। व्याख्यातश्च हेमाद्रिणा देय-कौर्तनोत्तरं दक्ते त्यर्थः।"

<sup>1.</sup> Dan C., p. 4 (a), v. r...भूमिवे विष्णु-देवता।

<sup>2.</sup> Op. cit., v. r. कागमान यमादिशेत्॥

<sup>3.</sup> Op. cit., v. r. वाराइं वैशावन्तथा।

<sup>4.</sup> Op. cit., v. r. वाक्यानि दिजोत्तम ।

<sup>5.</sup> Op. cit., v. r. नकां प्रोक्तां।

<sup>6.</sup> Op. cit., v. r. दिज।

<sup>7.</sup> Op. cit., v. r. संज्ञेयाः सर्व-गन्धाञ्च गान्धर्वा वै विश्वचुकीः ।

<sup>8.</sup> Op. cit., the whole verse has been omitted.

सारखतानि ज्ञेयानि पुस्तकाद्यानि पण्डितै: ॥ सर्वेषां प्रित्य-भाण्डानां विश्वकर्मा तु दैवतम् । ष्टुमाणामय पुष्पाणां प्राकानां हारितै: सह । फलानामिष सर्वेषां तथा ज्ञेयो वनस्राति: ॥ मद्य-मांसे विनिर्दिष्टे प्राजापत्ये तथैव च । क्षत्रं कष्णाजिनं प्रय्यां रथमासनमेव च । उपानही तथा यानं यच्चान्यत् प्राण-वर्जितम् । उत्तानाङ्गिरमं तद्वत् प्रतिग्रह्णीत मानव: ॥ पर्जन्यस्य तथा नीरं प्रस्त्र-वर्म-ध्वजादिकम् । वतोपकरणं सर्वं कथितं सर्व-दैवतम् ॥ ग्रहन्तु सर्व-दैवत्यं यदनुत्रां हिजोत्तमा: । तज्ज्ञेयं विष्ण्-दैवत्यं सर्वं वा विष्णु-दैवत्यं सर्वं वा विष्णु-दैवतम् ॥

तदेतहेवतानां यथायथममुक-देवतिमिति द्रव्य-विशेषण्विन दान-वाक्येऽभिधानमाचरेत्। तत्नाबदानं नन्दिकेष्वर-पुराणे— "देवतानाञ्च यो टचाटनं श्रद्धा-समन्वितः। श्रिक्थाच्छिकथादु वसेक्षचं समानाममरैः सह॥"

'समानां' वर्षाणाम् । 'शिक्षधात् [शिक्षधात् ९]' प्रत्यविमिति यावत् । तथा "शिक्षमत्रं तथौदनिम"ति सागरः ।

''एतहश-गुणं पुष्यम् अने व्यञ्जन-संयुते। यद्येष्टं देवता-दत्ता-

<sup>1.</sup> Op. cit., v. r. पुरतकादीनि।

<sup>2.</sup> Op. cit., v. r., ग्राकेईरितकेस्तथा फलनामध।

<sup>3,</sup> Op. cit., पातं ··· सर्वचाङ्गिरसत्वे न ···।

<sup>4.</sup> Op. cit., भूरोपयोगि यत् सर्वं ग्रस्त न्रपोपकरगां · · विज्ञेयं सर्व-देवतम् । Suddhi T., v. r. पर्जन्यञ्च तथोशीरं · · ।

<sup>5.</sup> Op. cit., v. r. ग्रुक-दैवत्यं ... विज्ञे यं ... सर्वदा दिज-सत्तमाः ॥ All the above verses beginning from अभयं सर्व-दैवत्यं are found in ग्राह्व-तत्त्व, pp. 388-390.

देतत् पुण्यं प्रकीर्तितम् ॥ यो दद्याद् ब्रह्मणेऽनानि तस्य हि-गुणितं फलम् । तस्माद् विष्णौ तु दस्वाऽनं हि-गुणं फल-मश्रुते ॥ क्ट्रायान-प्रदानेन फलमेतचतुर्गुणम् । श्रद्धा-काल-समा-योगाह्यञ्जानानाञ्च योगतः ॥ श्रत-संख्यं भवेत् पुख्यं सम्यगन-प्रदायिनः । एतत् सर्वे भवेत् पुख्यम् श्रन्न-मात्रेण दानतः । गङ्गायां नात् सन्दे हो दात्रव्यं हितमिक्कृता ॥"

श्रद्य प्रतिशिक्षं लच-समाविक्क्वामर-सहित-खर्गाधि-करणक-वास-काम ददमन्नं प्रजापित-दैवतं भगवत्यै गङ्गायै तुभ्यमहं ददे। दिच्चणा च। श्रद्ध गङ्गा-संप्रदानकान्न-दान-जन्य-पुण्य-दश्य-गुण्य-प्राप्ति-काम ददं सव्यञ्जनानं प्रजापित-दैवतं भगवत्यै गङ्गायै तुभ्यमहं ददे। एतत् सर्वे सिद्धानमेव।

श्रथ दीप-दानम् । तत्र विधिः, कालिका-पुराखे — "घृतस्य दीपः प्रथमस्तिलो इवस्ततः परम् । सार्षपः फल-निर्यास-जातो वा राजिको इवः । दिधजञ्चानजञ्चैव दीपाः सप्त प्रकीर्ति ताः ॥"

महाभारते—"हिवषा प्रथमः कल्पो हितीयश्रौषधी-रसैः। वसा-मेदोऽस्थि-निर्यासैने कार्यो भूतिमिच्छता॥"

कालिका-पुराणे—"नेत्राह्मादकरः खर्चिटूर-ताप-विवर्जितः। स्रिश्चः ग्रब्द-रहितो निर्भारो नातिक्रखकः ॥ दिच्चणे दीप-वृक्तस्यं प्रदीपं तं विवृद्धये। दुर्वेत्त-वर्त्ति-सुम्ने हं पाते अभने सुदर्भने॥ प्रदीप-वृक्त-कोटी तु दीपं दद्यात् प्रयत्नतः। लभ्यते यस्य तापसु दीपस्य चतुरङ्गलात्॥ न स दीप द्रति ख्यात श्रोष्ठ-

<sup>1.</sup> Kal P. chap. 69. v. 108, p. 451. v. r. छत-प्रदीप: प्रथमस्तिल-तेलोक्षवस्ततः।

<sup>2.</sup> Kāl P., Chap. 69, v. 117, p. 451; v. r. रहिती निर्धू भी'।

हिंदिसु(१) स स्मृतः। वृच्चे प्रदीपो दातव्यो न तु भूमी कदाचन॥ सर्वेसहा वसुमती सहते न त्विदं हयम् । श्रकार्य -पाद-घातश्व दीप-तापं तथैव च॥ न मिश्रीकृत्य दद्यासु दीप-स्ने हान् घतादिकान्। कृत्वा मिश्रीकृतं स्ने हं तामिस्नं नरकं व्रजेत्॥ पद्म-स्व-भवा वापि दर्भ-स्व-भवा तथा। श्रण्जा वादरा वापि फल-कोषोद्भवाऽपि वा। वित्तेका दीप-कृत्येषु सदा पश्च-विधाः स्मृताः ॥" 'वादरा'कार्पास-स्वोद्भवा। 'फल-कोषोद्भवा' कौषेय-स्व-भवा।

"शाणं वादरकं जीणं वस्तं मिलनमेव वा। उपभुक्तन्तु नादद्याद् विर्माक्तां कदाचन ॥ नैव निर्वापयेद्दीपं देवार्थ- मुपकिल्पतम् । दीप-इर्ता भवेदन्धः काणो निर्वापको भवेत् ॥ प्रदीप-दानं यो द्याद् दैवते ब्राह्मणेषु च। तेन दीप-प्रदानेन अच्यां गितमाप्रुयात्॥" अद्याच्य-गित-प्राप्ति-काम इसममुक- दीपं भगवत्य गङ्गायं तुभग्रमइं ददे।

<sup>1.</sup> Kāl P., chap. 69, v. 112, p. 451, v. r. स्वयम्।

<sup>2.</sup> C. ग्रुडाल (?)।

<sup>3.</sup> Kāl P, Chap. 69, v. 109. p. 451; v. r···भवा दर्भ-गर्भ-सूत-भवाऽथवा ।...वादरी वापि···षोक्षवा तथा ।

<sup>4.</sup> Kāl P, Chap. 69, v. 120. p. 451; v. r···वा दादवं वस्तं जीर्यं···। उपयुक्तचः वर्त्तिकार्थन्तु साधकः।

<sup>5.</sup> KālP., chap. 69, v. 126 (a), ···दीपं कदाचिद्पि यवत:।

<sup>6.</sup> KālP., chap. 69, v. 127, (b). This line, according to Hemādri, occurs in the विष्णु-धर्मीत्तर, see Catur VC., दान-खख, p. 945, l. 15.

तथा—"गिरि-शृङ्के प्रदातव्या नदीनां पुलिनेषु च<sup>1</sup>। वृच्च-मूलेषु गोष्ठेष् कान्तार-गहनेषु च। दीप-दानेन सर्वेत्र महत् फल-मपाश्रुते॥ यावन्त्राचि-निमेषाणि दीपः प्रज्वलते तृप। तावन्तेत्रव स राजेन्द्र वर्षाणि दिवि मोदते॥ दीप-दानेन राजेन्द्र चच्चषानिह जायते। रूप-सीभाग्य-युक्तश्च धन-धान्य-समन्वितः॥"<sup>2</sup>

पूजादि विधाय अद्य सुमहत्-फल-प्राप्तिः यावदिन्त-निमेषाविक्कृत्र स्वर्गाधिकरणकः मोदनैहिक-चन्नुषात्त-रूप-सीभाग्य-युक्तत्व-धन-धान्य-समन्वितत्व-काम एतान् दीपान् विष्णु-दैवतान् नदी-पुलिनेष्व हं दास्ये। दिन्नणा च। एवं-ष्टन्त-मूलादिष्विप वाक्यमूह्यम्। प्रदीप-दान-व्यवस्था तु सर्वेत्र प्रदीप-दाने बोह्नव्या।

श्रय धूप-दानम्। तत्र विधि:—"नासाच्चि-रन्ध्र-सुखदः सुगन्धोऽतिमनोद्दरः। दह्यमानस्य काष्ठस्य प्रयतस्येतरस्य वा ॥ परागस्याय वा धूपो मिस्तापो यश्च जायते। स धूप दिति विश्वेयो देवानां तृष्टि-कारकः॥ राश्रोक्कतैर्नवैरत्र तेर्द्रस्यः परिधूपये त् । मेदोमज्जा-समायुक्तान् न धूपान् विनिवेदयेत्। अ

<sup>1.</sup> Hemādri, CaturVC., गिरि-ग्रङ्गेषु दातव्या…There is an additional line after this:—

<sup>&</sup>quot;चतुष्पधेषु रथ्यासु ब्राह्मणानाञ्च वेस्मसु।"

<sup>2.</sup> The verses beginning from गिर-ग्रङ्के up to this are in the विष्णु-धर्मोत्तर, CaturVC., chap. 13, Pp. 943-944

<sup>3.</sup> KālP., Chap, 69, vv. 31 ff. 4. v. r. धुमी।

<sup>5.</sup> v. r. यस्य ।

<sup>6.</sup> v. r. तुष्टि-दायकः।

<sup>7.</sup> v.r. न चैकल।

<sup>8.</sup> v. r. परिपूजयेत्।

<sup>9.</sup> C. विनियोजयेत्। KālP., chap, 69, vv. 138-40 This statement agrees with KālP., chap, 69, v.

परकीयांस्तया घातांस्ते योक्तत्याभिमर्दितान् ॥ पुष्पं धूपञ्च गन्धञ्च उपहारांस्तया फलम् । घात्वा निवेद्य देवेभग्रो नरी नरक-माप्रुयात् ॥ न भूमौ वितरे हुपं नासने न घटे तथा। यथा तथाधार-गतं कत्वा तं विनिवेदये तु ॥"

सर्व-देव-सम्प्रदाने तु दग्ध्वा एव धूपं दापयेत्; पितः-सम्प्रदाने तु धूपोपयुक्त-सुर्राभ-द्रव्य-प्रदानमिति राज-प्रश्वतय:।

देवी-पुराखे—

"दत्त्वा तु धूपं गङ्गायै खर्ग-लोके महीयते। दीप-दानात् सुतेजस्कः सगन्धो गन्धदो भवेत्॥"

पूजादि विधाय श्रद्य स्वर्गाधिकरणक महितल काम इसं धूपं भगवत्यै गङ्गायै तुभारमहं ददे। दिचणा च । भविष्ये —

"गङ्गायां कुश्र-दानेन ब्रह्म-लोकमवाप्रुयात्।" गङ्गायामिति सम्प्रदानेऽधिकरणमिदम्। चतुर्थ्यां सप्तमी-प्रयोगः। तथा च शैवे—"यः कुर्यात् कपिला-दानं ब्राह्मणेषु विशेषतः।" 'ब्राह्मणेषु' ब्राह्मणाय इत्यर्थः। एकत्वे बहुवचनमिदम्। तथा चाङ्गिराः 4—"बहुभगो न प्रदेयानि गौग्धे हं श्रयनं स्त्रियः । विभक्त-दिच्णा हेग्रता दातारं तारयन्ति हि ॥" 'एता' इति लिङ्गमिवविच्तम्, एतानीत्यर्थः। 'विभक्त-दिच्णाः' प्रतेग्रकं क्रत-

<sup>138, &</sup>quot;वृक-धूपेन वा देवों महामायां प्रपूजयेत् । मेदोमञ्जा-समायुक्ताच धूपान् विनियोजयेत् ॥"

<sup>1.</sup> C. उपचारांखवाऽपरान्। 2. A. ग्राधानवरमाप्रुयात् (?)।

<sup>3.</sup> C. तिहनिवेदयेत्। 4. Not traced in AngSan.

<sup>5.</sup> BhavP., last parvan, chap. 152. v. 33.

<sup>6.</sup> BhavP., v. 34 (a) v. r. विमञ्चमानान्येतानि हातारं पातयन्त्यमः।

दिचिणाः। "एका एकस्य दातव्या न बद्धभग्नः कदाचन । सा तु विक्रयमापना दह्तवासप्तमं कुलम् ॥" तथा विष्णु धर्मोत्तरे—

"न्-वाहंग्र पुरुषो यस्तु दिजे सम्यक् प्रयम्कृति।" 'दिजे' दिजाय। 'न्-वाहंग्र' दोलादि।

नन्दी-पुराणे—"योऽष्वं रथं गजं वापि ब्राह्मणे प्रतिपादयेत्।"
तथा स्कान्दे — "योऽष्वं रथं गजं वापि ब्राह्मणे प्रतिपादयेदि"ति।
तथा "तृटि-मान-प्रदानेन कपूर्रस्य धिवे गुरी"। धैवे "हेन्नां
कोटिं प्रद्याद् यो ब्राह्मणे वेद-पारगे। पलानां तिच्छिवे दस्वा
पलेनैकेन चाप्र्यात्॥" इति बहु-वचन- दर्धनात् न गङ्गाऽधिकरणम् किन्तु सम्प्रदानमेव।

द्रव्य-पूजादि विधाय अद्य ब्रह्म-लोक-गमन-काम एतान् कुश्चान् विष्णु-देवतान् गङ्गाये तुभग्रमण्डं दरे। दिल्ला च। तथा, "वैष्णवं यव-दानेन क्द्र-लोकमवाप्रुयात्। प्रायो हि तिल-दानेन होमेनेश्वर्यमाप्र्यात्॥" अद्य वैष्णव-लोक-प्राप्ति-काम एतान् यवान् प्रजापित-देवतान् भगवत्ये गङ्गाये तुभग्रमण्डं दरे। अद्य क्द्र-लोक-प्राप्ति-काम एतांस्तिलान् प्रजापित-देवतान् गङ्गाये तुभग्रमण्डं दरे। तथा, श्रद्ये श्वर्य-प्राप्ति-कामो गङ्गा-प्रोतये होममण्डं करिष्ये। तथा—"सदाशिव-पुरं साचादाण्य-दानेन चाप्रुयात्।" श्रद्य सदाशिव-पुर-प्राप्ति-काम द्रदमाज्यं विष्णु-देवतं गङ्गाये तुभग्रमण्डं दरे।

भविषये — "गो-भु-चिरण्य-दाने च भक्तया गङ्गा-तटे क्वते।

<sup>1.</sup> Bhav P., uttara-parvan, chap 152. v 31 I. A. v. r... दातव्या मुनिभि: कथितं पुरा।

<sup>2.</sup> Bhav P., uttara-parvan, chap. 152, v. 34 (b).

<sup>3.</sup> A. व**चन**।

नरो न जायते भूयः संसारे दुःख-सागरे॥" श्रद्य गङ्गा-तटे संसाराधिकरणक-पुनर्जननाभाव-काम द्रमां गां क्द्र-देवतां गङ्गायै तुभग्रमक्षं ददे। दिच्चणा च। प्रकरणाद गङ्गेवात्र सम्प्रदानम्। तटस्थेन तु कर्तव्यमियान् विश्रेषः। भू- हिरण्ययोरेकतर-दानेऽप्ये तदेव फलम्।

तथा—"दीर्घायुष्ट्य वासोभिरन-दानेन सम्पदः। विद्या-दानेन वै ज्ञानं कीर्तिः कन्या-प्रदानतः॥" अद्य दीर्घायुष्ट-काम एतानि वासांसि बृष्टस्पति-देवतानि गङ्गायै तुभ्यमष्टं ददे। अद्य बहु-सम्पत्-प्राप्ति-काम इदमनं प्रजापति-देवतं गङ्गायै तुभ्यमष्टं ददे। ज्ञान-प्राप्ति-काम इदं पुस्तकं भगवत्ये गङ्गायै तुभ्यमष्टं ददे। विद्या-पदेनात्रोपचारात् पुस्तकसुच्यते, अनन्वयादित्यर्थः। अद्य सुकीर्ति-प्राप्ति-काम इमां कन्यां प्रजापति-देवतां तुभ्यमष्टं ददे।

स्तान्दे — "यन्नो दानं तपो जप्यं श्राडच सुर-पूजितम्। गङ्गायाच क्षतं सर्वं कोटि-कोटि-गुणं भवेत् ॥" गङ्गायां गङ्गा-तीरे द्रत्यर्थः। गङ्गायां जलमय-पदार्थायां दान-श्राड-करणस्याविहितत्वादुपचारात् समीप-देश-गर्भादीनां ग्रहणम् ॥ श्रद्म गङ्गा-गर्भे कर्तव्ये तहान-जन्य-फल-कोटि-कोटि-गुण-फल-प्राप्ति-काम ददमसुक-दानं यथादैवतं यथानाम-गोत्न-ब्राह्मणायाहं सम्प्रदरे ॥ दिच्छा। द्रव्य-स्पर्शान्तं प्रतिग्रहम्

<sup>1.</sup> Prāy T., chap. नन्दा-सान, p. 88, v. r. श्राडच सुर-पूजनम्।

<sup>2.</sup> Raghunandana, "गङ्गायामिति तीर-परं श्राइ-साइचर्यादिति गङ्गावाक्यावली"।

<sup>8.</sup> C. ददे।

<sup>4.</sup> C. तिग्रहं तु।

म्राग्नेयेनैव ग्रह्मीयात्। 'म्राग्नेय' तीर्थम्। "मध्यमाग्नेयमि"ति हारीतेनोक्तम 'मध्यः' कर-मध्यः । हारीतोक्तमितत् ॥ प्रतिग्रह-विधिमाह विष्णुधर्मौत्तरे—

"भूमे: प्रतिग्रन्हं कुर्याद् भूमे: क्वता प्रदिच्चम्। करै ग्रहा तथा कन्यां दास-दास्यी दिजोत्तमाः॥ करन्त दृदि विन्यस्य धर्म्यो च्चेय: प्रतिग्रह:। त्राक्हा च गजस्योत्त: कर्णे चाष्वस्य कौर्तितः॥ तथा चैक-भ्रफानान्तु सर्वेषामविश्रेषतः। प्रतिग्रह्मीत गां पुच्छे पुच्छे कृष्णाजिनं तथा॥ आरण्याः पश्चवश्वान्ये प्राच्चाः पुच्छे विचच्चौः। प्रतिग्रहमयोष्ट्रस्य त्राक्च च तथा भवेत्॥ वीजानां मुष्टिमादाय रत्नान्यादाय सर्वतः। वस्तं दशान्तादाग्टहा<sup>2</sup> परिधाय तथा पुन: ॥ त्रारुह्रगोपानही यानमारुहैगव च पादुके। ईशायान्तु रघं ग्राहंग<sup>3</sup> छतं दण्हे च धारयेत् ॥ श्रायुधानि समादाय तथाभूष्य <sup>5</sup> विभूषणम् । वर्भ-ध्वजी तथा सुष्टा प्रविश्य च तथा ग्टहम्॥ अवतीर्थं च सर्वाणि जल-स्थानानि वै द्विजा:। द्रव्याणानामायादाय सृद्धा वा ब्राह्मणः पठेत् ॥ समापयेत्ततः पश्चात् कामं स्तृत्वा धकोिर्तितम् । विधि धर्मेत्रमथ<sup>ा</sup> ज्ञाला यसु कुर्यात् प्रतिग्रहम्। दावा सह तरत्ये व<sup>8</sup> नरी दुर्गाण्यसी<sup>9</sup> हिजा: 10॥" द्रव्य-पूजा-वाक्ये च तत्तत्-

<sup>1.</sup> A. कर्गो च तस्य।

<sup>2.</sup> A. ग्राददात्।

<sup>3,</sup> A. ग्रह्म।

<sup>4.</sup> C. दराडे प्र

<sup>5.</sup> A. तथाक्षथ। 6. S'uddhi T. v. r. काम-स्तरवा।

C. स्मृतिं तथा ; S'uddhi T., विधिं धर्म्यमधी ज्ञात्वा ।

C. भवत्येव (?)। 9. A. दु:खान्यसौ।

<sup>10.</sup> For the verses "भूमे: प्रतिग्रन्डं कुर्यात्...हर्गाख्वसौ विजाः", see SuddhiT. chap. दान, p. 397, l. 11-399, l. I.; said

यद-प्रयोगः । पवित्र-पाणित्व-भवनादि-द्रव्याभिषेचन-पर्यन्तं स्वस्ति-वाचनं दिचणा-दानं तदुत्तरं स्वस्ति-वाचनञ्च सर्व-दान-साधा-रणम् । प्रतिग्रज्ञीतुर्देयस्याचीदि विनियोग-प्रकारः दान-विश्रेष-विज्ञिति-कर्तव्यता च तत्तत्-प्रयोग-विधावेव विविच्य लिखितम्।

ततस्तु दिचणानन्तरं प्रतिग्रहीता त्रीं स्वस्तीत् ग्रह्मा देय-द्रव्यं स्पृभेदुक्त-प्रकारेण। ततः "त्रीं कोऽदात् कस्मा अदात् कामोऽदात् कामायादात् कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामै-तत्ते" दति कामस्ति वाजपेयो दिजः पठेत्।

कन्दोगल "श्रों क इदं कस्मा श्रदात् कामः कामायादात् कामो दाता कामः प्रतिश्रहीता कामः समुद्रमाविश्रत् कामेन त्वां प्रतिग्रह्णामि कामैतत्ते ॥" इति यथाशाखं काम-सुतिं पठेत्। एवं सर्वेत्र दानेषु विधिवीं बच्चः। न्यायोपार्जितेन अ वित्तेन यथाविहितोक्त-पात्राय यथोक्त-विधिनेव दस्ते तत् फलं लभ्यते। दन्तः—"विधि-होने तथाऽपात्रे यो ददाति प्रतिश्रहम्। न केवलं हि तदु याति श्रेषमस्य च नश्यति ॥"

<sup>ं</sup> to be taken from the भविष्योत्तर। After स्पृष्टा वा ब्राह्मणः पठेत्, there is an additional verse, "प्रतिग्रह्म च सावित्रीं सर्वेद्रेव प्रकीर्तयेत्। ततस्तु साधें द्रव्येख तस्य द्रव्यस्य देवतम्॥"

<sup>1.</sup> S'uddhiT., chap. दान-प्रकरण, p. 418, ll. 10-11;

<sup>2.</sup> S'uddhiT., p. 418, ll. 12-14; v. r. कामेन त्वा प्रतिगरह्यामि। 3. v. r. C. न्यायोपात्तेन।

<sup>4.</sup> SmrSam., DakS., chap. 3, v. 29, p. 78; v. r. न केवलं हि तहानं भेषमध्यस्य। Only the last line quoted by Raghunanandana in his Suddhi T., chap. दान, p. 399, ll. 8-9.

'तद्' देय-द्रव्यम् । 'नम्यति' निष्पतं भवति । तदुक्ता -गुण-पात्रे दानं देयमेव । एतेन केवलया विद्यया तपसा वापि पात्रता न भवतोति दर्भितम् । पात्र-लच्चणन्वत्र विस्तर-भिया नोक्तम् । त्रना-धर्भ-भास्त्र-निरूपित-पात्राय दद्यात् ।

यथोक्तं व्यासेन—"दयासुदिश्य यहानसपात्रेभ्योऽपि दीयते<sup>3</sup> दीनान्ध-क्तपण्भ्यस्य तदानन्त्याय कल्पते॥" संवर्तस्य—"दानान्ये तानि देयानि यथाऽनग्रानि च सर्वभ्रः। दीनान्ध-क्तपणार्थिभ्यः अये यस्कामेन धीमता ॥" 'क्तपणो'ऽत्र विकलः। एतेषां दान-रूपेण न देयं किन्तु भरणीयत्वे न दातव्यमित्यर्थः।

यथा च महाभारते। "पहुन्ध-विधरा मूका व्याधिनोपहतास्य ये। भर्त व्यास्ते महाराज न तु देय: परिग्रहः ॥ पाद्मे — पहुन्ध-वाल-वृद्धास्य रोगिणोऽय दरिद्रिणः। ये पुष्णन्ति सदारैस्य ते मोदन्ते सदा दिवि॥" इति।

तथा च यम:। "न विद्यया केवलया तपसा चापि पावता। यव वृत्तमिमे चोमे तिह पावं प्रचन्नति<sup>३</sup>॥" 'तपसा'

<sup>1.</sup> C. तत्तु ।

<sup>2.</sup> A. विस्तरतया।

 $<sup>3. \ \</sup> V. \ r. \ \pi$ पात्रे भ्यः प्रदीयते ।  $4. \ \ V. \ r. \ \pi$ पणादिभ्यः ।

<sup>5.</sup> SamvartaS., v. 89, p. 416. v. r....तथान्यानि विशेषतः ; v. 91. p. 294. v. r. देयानि स्ववानि च विशेषतः । क्रपणादिभ्यः श्रेयस्कामेन धीमता ॥

<sup>6.</sup> S'uddhi T., chap. दान, p. 382, ll. 1-3; v. r....देय: प्रतिग्रह:।

<sup>7.</sup> A. पुष्यन्ति सदा वैभ्य।

<sup>8.</sup> Not traced in YamaS; traced in Yāj S. v. 200, p. 158, v. r. तपसा वापि…। Also traced in S'uddhi T.,

केवलेन । 'इमे' विद्या-तपसी । 'वृत्तम्' त्राचारः । त्राचारादिखु केवल-दर्भनादु ने व ज्ञातव्यः ।

यम:—"ग्रीलं संवसता च्चेयं ग्रीचं संव्यवहारतः। प्रचा संकथनाज् च्चेया विभिः पातं परीच्यते ॥" 'ग्रोलं' विहित्तोक्षम्—ब्रह्मण्यता देव-पित्त-भक्तता, समता, सौम्यता, च्च-परीपतापिता, चनस्या, म्रदुता, च्चपार्चं, मित्रता, प्रियवादित्वं, क्षतच्चता, ग्ररण्यता, प्रग्रान्तिचेति व्योदश्य-विधम्। ग्रीचं संव्यवहारत दत्यर्थः । सीहृदेन विद्या-कथा 'संकथनम्'। 'विभिः' संवास-संव्यवहार-संकथनः। पितृणां देवानाच पात्रं परीच्यते च्चायते । शिष्ट-वचनाहा दद्यादित्यर्थः। याच्चवस्काः—

"एवं सर्वगुणोपितमुक्त-दोषिर्विवर्जितम्। कामधुग्धेनु-दानं हि फलत्याको िसतं फलम्। दह कीर्तिं वदानग्राख्यां स्फीत-भोगां-स्क्रिपष्टपे ।" कामधुग् धेनुर्यथा वाव्कितं फलं यक्कृति, तथैवैवक्भूतं दानिमिति। कामधुगिति पद-क्क्रेदात् सर्व-कामप्रदं छेनु-दानं विश्वष्ठादि-धेनुवदिति प्रकाशः। तन्न, "फलत्या-क्रोसितमि"ति पुनक्क्त-दोष-प्रसङ्गात्। 'वदान्याख्या' वदानग्र-संज्ञा। वदानग्रश्चातिदाता प्रसिद्धः। मनुः "योऽर्चितः प्रतिग्रह्णाति दद्यादर्चितमेव च। तावुभौ गक्कृतः स्वगं नरकं तहिपर्यये ।"

chap. दान, p. 272, ll. 5-9; stated to be taken from the YajS.; v. r. तपसा वाऽपि...ति पात्र विचवते।

<sup>1.</sup> A. केवलेन न। 2. A. संकथया।

<sup>3.</sup> प्रतीस्थते। Not traced in Yama S.

<sup>4.</sup> C. इत्यतापि ज्ञेयमित्यनुषज्जते।

<sup>5.</sup> Not traced in Yāj S.

<sup>6.</sup> ManuS., chap. 4, v. 235, p. 173, v.r... प्रतिस्ट्याति

'ग्रचिंतं' पूजा-पूर्वकम्, विशेषणमितत् । दान-दिचणा तु सक्सवे यत्नतः सुवर्णमेव देयम् । तथा च नन्दी-पुराणे—"तस्मात् सर्वात्मना पात्रे दयात् कनक-दिचणामि"ति ।

श्राराम-दानस्य। भविष्ये—"गङ्गा-तीरे नरी यसु प्रचाम-वकुलाष्ट्रतम्। कदली-नारिकेले य किपत्थायोक चम्पकेः॥ विचित्रं कारियत्वे वमारामं पुष्प-श्रोभितम्। शिवाय विष्यवे वापि दुर्गाये भास्कराय वा॥ प्रयच्छिति तथा भक्ताा सर्वाधें परिकल्पते। तस्य पुष्प्र-फलं वच्चे संचे पान तु विस्तरात्॥ यावन्ति तेषां वच्चाणां पत्र-पुष्प-फलानि च। वीजानि च विचित्राणि तेषां मूलानि वे तथा। तावत् कल्प-सद्दसाणि तेषां लोके स मोदते॥"

श्रद्यं तहातव्यारामस्य-द्वच-सभ्यव-यावत्-पुष्प-यावत्-पत्र-यावत्-फल-यावद्दोज-यावन्यूल-तावत्-कल्प-सहस्य-ग्रिव-पुराधि-करण्क-मोदन-काम इमं गङ्गातीरस्थारामं प्रचाम्य-कदली-नारिकेल-किपत्याभोक-चम्पकाद्यतं विष्णु-देवतं भगवते शिवाय तुभ्यमहं सम्प्रदरे। दिच्णा च। एवं दुर्गा-विष्ण्-भास्कराणामग्य-तमस्य दानेऽप्ये तदेव फलम्,। 'संप्रदानक-देव-लोकाधिकरण्क-हर्ष-काम' इति वाक्ये विभेष:।

पायस-दानम्। भविष्ये — "पितृनुदिश्य यो भक्ता पायसं

ददात्यर्चि तमेव वा। ... नरकं तु विषयेये। S'uddhi T., chap. दान, p 383, ll. 7-9.

<sup>1.</sup> S'uddhi T., chap. दान, p. 363, ll. 24; stated to be taken from chap. दान cit., p. 419, ll. 6-7, सुवर्षे प्रमं दान, etc. the विष्यु-पुराख; v. r...कनकसुत्तमम्।

<sup>2.</sup> V. r. C. येषां।

मधुना सह । गुड-सर्षि:समायुक्तं गङ्गाश्वसि विनिच्चिपेत् । त्वप्ता भवन्ति पितरस्तस्य वर्ष-ग्रत-त्रयम् ॥"

त्रदा वर्ष-प्रत-त्रयाविक्तिव-पित्र-त्रिप्त-काम ददं पायसं मधुः गुड-सपिःसमायुक्तं गङ्गाभासि निचिपामि ।

# श्रथ प्रसिद्ध-दानम्।

तत्नाङ्गिराः—"देवतानां गुरूणाञ्च मातापित्नोस्तथैव च। पुणां देयं प्रयत्ने न नापुण्यं देघितं क्वित् ॥"

'न देशितं' क्वचिदिप देयत्वेन न कथितिमत्यर्थः। 'त्रपुणंत्र' पापम्।

"कलाषं ब्राह्मणे दस्वा दाता यात्यश्चभां गतिम्। जन्तु-नि मीक-निर्मु कः पद्मगेन्द्रः चितौ यथा॥"

नन्दी-पुराणे — "पापदः पापमाप्रोति नरो लच्च-गुणं सदा। पुण्यदः पुण्यमाप्रोति यतयोऽय सहस्रयः॥ ऋषि पात्र-विभ्रेषेण दानं स्यादुत्तरोत्तरम्। गुरु-मात्र-पित्र-ब्रह्मवादिनां दीयतेतुयः। तज्जच-गुणितं विद्यात् पापं पुण्यमथापि वा॥"

"ससद्द्रव्य-प्रदानमस्वर्धे यच दत्ता परितप्यते। तर्द्धातम् सफलम् यचीपकारिणे दत्तम्। तन्मातं परिक्षिष्टं यच सोपधं ददाति। सन्य-स्वावितमफलं यचापात्राय ददाति। सनिष्ट-दानं स्वति यच दत्ता परिवर्धे ते। स्वय-दानं तद्दानमासुरम् यचा-स्वया ददाति। क्रोधाद्राचसम् यचाक्रुश्य ददाति दत्त्वा वाक्षोप्रति। स्रसत्कृतं पैयाचम् यचावज्ञातं ददाति दत्त्वा वाक्ष्वज्ञानोते। सुमूर्षु स्तामसम् यचाप्रकृतो ददाति। एते दानोप-सर्गाः । यैक्पसृष्टं दानमसिद्यमस्वर्धं मय्यस्य मञ्ज्व वसफलं

<sup>1.</sup> Not traced in AngiS.

<sup>2.</sup> Traced in S'uddhiT, pp. 392-393; stated to be

भवत्यत्य-फलं वा। 'श्रसदुद्रव्यं' निषिष्ठम्। 'तर्ष्ठग्रदानं' तिस्म नेव संकत्य-काले दीयमान-द्रव्यासमर्पणम्। 'छपकारिणे' प्रत्युपकार-वृद्धा। 'तन्मावं' यावहत्तं ततो नाधिक-फलम्। 'सीपधं' स्नेष्ठा-दुग्रपाधि-सिष्ठतम्। 'श्रन्य-श्रावितं' लोक-सम्भावनाधं प्रकाशितम्। 'श्रनिष्ट-दानम्ं श्रनिष्टः प्रव्नः, तस्मै दानं 'स्रवितं' चरित श्रफलं भवतीति यावत्। 'स्रय-दानं' स्रयो गर्वः न मत्सह्यः श्रपरो दाताऽस्तीति भाव-विश्रेषः, तेन भावेन यहानम्। 'क्रोधाद्राच्यसमि'ति, श्रवापि ददातीत्यनुमीयते। 'श्राक्रोशः' परुष-भाषणम्। 'श्रसत्कतमवज्ञातिम'ति क्रिया-विश्रेषणम्। सुमू पुं-दंदातीत्यनेनेवान्वयः। 'श्रप्रक्षतो' मत्तादिः। 'छपसर्गो' दोषाः। श्रसत्-प्रतियन्नोस्तु क्षणाजिन-प्रतियन्नीतारमधिकत्य मत्स्य-पुराणे—

"न सृध्यः स दिजो राजंश्विति यूप-समी हि सः। दाने च खाद-काले च दूरतः परिवर्जयेत्॥"²

श्रादित्य-पुराणे—"िकं करिष्यत्यसी मूढो रुह्मनुभयती-मुखीम्। सहस्रं वारुणाः पाश्राः चुर-धारासि-सम्प्रतः॥ तस्य वर्ष-श्रते पूर्णे । पाश्र एकः प्रमुच्यते । एतामवस्था-माप्नोति रुद्धनुभयतोमुखीम्॥"

taken from the HārS.; v. r. अन्य-श्रावितमन्य-फलम्...यश्र दत्त्वा परिकीर्तंग्र-ते···आसुरं···no भवत्यन्यफलं।

- 1. C. अल्प-फर्ख।
- 2. MatsyaP., chap. 206, v. 23 b-24 a, p. 752 v. r. न स्पृत्रयोऽसी दिनो…तं दाने श्वाह-काले…। 3. C. जीसी।
- 4. S'uddhiT., chap. दान, p. 401; stated to be taken from the श्रादि-पुराख; v. r... खुर-धाराग्नि-सचिमा:। पूर्वे वर्ष-सन्दर्भ तु...।

  5. C. प्राप्नोति।

ग्राग्नेय-पुराणे 1—"हस्ख्य ख-रथ-यानानि सृत-प्रय्यासनानि च। क्षणाजिनच्च ग्रह्माति ग्रत्यासन्व ग्रेतो हिज:। उभयती-मुखीं लोलां सग्रेलां मेदिनीं हिज:। क्र्य-साच्चेण तील्येन क्रयं क्रीणाति विक्रये 3। सत्यक्ष देधनो लोके स प्रेतो जायते नर:॥"

एकादमाह-देय-प्रयाधिकारे ब्रह्म-पुराणम्—"तेन क्षणा तु सा प्रय्या न ग्राह्मा द्विज-सक्तमैः। ग्रहीतायान्तु प्रय्यायां ह पुनः संस्कारमहित ॥ वेदेषु च पुराणेषु प्रय्या सर्वत्र गर्हिता। ग्रहीतायान्तु जायन्ते सर्वे नरक-गामिनः॥"

पुराणे सप्तर्षि सम्मतं <sup>6</sup>—"ग्रह्मोयाद् द्विपद-चतुष्पद-धान्य-हिरण्य-वर्जम्।" धान्य-पदमत्र तिल-परम्। हिरण्य-पदं कपर्देक-परम्। श्रय ब्रह्म-पुराणे—"ब्राह्मणः प्रतिग्रह्मोयाद् व्रस्त्रधं साधुतस्त्या। श्रप्यश्वमिष् मातङ्गं तिल-लीहानि वर्जयेत्॥ क्षणाजिन <sup>8</sup>-तिलग्राही न भूयः पुरुषो भवेत्। श्रय्यालङ्कार-वस्त्रादि प्रतिग्रह्मय स्तस्य च। नरकात्र निवर्तन्ते धेनुं तिलमयीं तथा॥"

तिलमयों<sup>9</sup> केवल-तिलेनारव्याम्।

"ब्रह्म-इत्या सुरा-पानमपि स्तेयं भविष्यति । त्रातुराद् यदु<sup>10</sup> ग्टहोतन्तु तत् कयं वै तरिष्यति<sup>11</sup> ॥

'त्रातुरात्' मुमूर्षाः । एतेन ग्रहीतुः पातित्यमापादयित यद्दानं तन्न देयमित्यर्थः <sup>12</sup> । श्वत एव गङ्गा-तीरे उत्सर्ग एव न तु

<sup>1.</sup> C. म्राग्ने थे। 2. C. म्रालापंन। 3. C. विक्रयं।

<sup>4.</sup> A. सदाक्रद्भमा। 5. A. तस्यां स: । 6. A. सप्र-सम्मतं ।

<sup>7.</sup> A. म्रवप्रयमि । 8. C. प्रायाजिन । 9. C. omitted.

<sup>10.</sup> C. तत्। 11. C. भविष्यति।

<sup>12.</sup> C. इति यावत्।

साचादापादनमिति। एतेषां दानानां विधान-वैययर्गा-पत्तिरित यत् तत्नाच्च विषाः—

> "एतानि यदि ग्टह्माति खेच्छ्याऽभ्यर्थितो¹ न तु । तक्षे दाने न दोषोऽत्र यस्वात्मानन्तु तारयेत्॥"

'एतानि' उभयतोमुख्यादीनि । 'त्रात्मानन्तु तारयेदि'ति एत-हान-ग्रहणानन्तरोत्त-तपो-जप-त्रतादि-नियमैयं भाक्ष-तारण-चमो भवेत स्वयमागत्य प्रार्थयेदेतहानं मक्यं देहि तस्मै देयमित्यर्थः।

ये तु मन्यन्ते—"गङ्गायां कुग्र-दानेन ब्रह्म-लोक-मवाप्न्यात," इत्यत्न गङ्गाऽधिकरणं सम्प्रदानं त्वन्यत्, तक्ततिऽपि जले दान-करणस्य प्रतिषिद्वत्वात्<sup>2</sup> लच्चणया गङ्गा-गर्भे समीप-वर्ति-देशे कर्तव्यम्। तथा च स्मृतिः—

स्नात्वा ग्रुड्डे समे देशे गोमयेनोपलेपिते। वसित्वा वसनं ग्रुष्कं दानं दद्यात् सदच्चिणम्॥"

एवं दर्भनाद् जले दान-विधानाभावादित्वर्थः । श्रद्ध गङ्गा-गर्भे श्रमुक-फल-प्राप्ति-काम इदममुक-वस्तु यथादैवतममुक-गोत्नाये त्यादि । एतत्त् न सर्वेषां सम्मतमित्वर्थः ।

श्चिव-लिङ्गादि-स्थापनम्।

भविष्ये — "स्थाणुं स्फाटिक-संस्कारं गङ्गा-तीरे करोति यः। भिव-लोके च भिववत्तस्याच्चयमुखं भवेत्॥" श्रद्य भिव-पुराधिकरणक-भिववदच्चय्य³-मुख-प्राप्ति-कामः स्फाटिक-स्थाणुमचं करिष्ये।

तथा—"घिवस्य विश्वोः सूर्यस्य दुर्गाया ब्रह्मणस्तथा।
गङ्गा-तीरे प्रतिष्ठान्तु यः कुर्यात्तु नरोत्तमः। तथैवायतनं तेषां

<sup>1.</sup> A. स्वेक्कया कथितो।

<sup>2.</sup> C. अप्रसिद्धत्वात्।

<sup>3.</sup> A. भ्राववत्तस्याच्यय (?)।

कारियत्वा ख-प्रक्तितः। ग्रन्य-तीर्घेषु करणात् कोटि-कोटि-गुर्ण भवेत्॥"

श्रद्मा श्रना-तीर्थाधिकरणक-प्रिव-लिङ्ग-प्रतिष्ठा-जना-प्रल-कोटि-कोटि-गुण-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गा-तीरे भगवतः श्रिवस्य श्रिलङ्ग-प्रतिष्ठामचं करिष्ये। प्रतिष्ठा-विधिस्तु मत्स्य-पुराणि उत्तः । विष्णु-सूर्य-दुर्गा-ब्रह्मणामेकतमस्य प्रतिमायाः प्रतिष्ठा-करणेऽप्ये तदेव फलम्। एतेषां देवानां गङ्गा-तीरायतन-करणेऽप्ये तदेव फलम्। वाक्ये तु प्रतिष्ठा-जना-फल-पदमपद्माय श्रायतन-पद-प्रयोगो विशेष इति।

भविष्ये — "सदा दार्विष्टका-ग्रेलैर्यः कुर्यात्तृ ग्रिवालयम् । [ त्रि<sup>4</sup>(१) द्वि ]-सप्त-कुल-संयुक्तः ग्रिव-लोके महीयते ॥"

श्रदा चतुर्दश-कुलान्वित-शिव-लोक-महितत्व-कामो स्ट्रा भगवत: शिवस्थायतनमहं करिष्ये ।

तथा दारुमयायतनस्य —

"सृत्मयात् कोटि-गुणितं फलं स्याद्दारुभिः कते।"

भद्र स्वयायतन-करण-जनग्र-फल-कोटि-गुण-फल-प्राप्ति-कामो दारुभिर्भगवतः श्रिवस्थायतनमहं करिष्ये । तथा—"कोटि-कोटि-गुणं पुण्यं दारुतश्वेष्टकामये है ।"

श्रदा दारुमयायतन-करण-जनाः पुख्य-कोटि-कोटि-गुण-पुख्य-प्राप्ति-कामनया दष्टकाभिभैगवतः श्रिवस्थायतनमहं करिष्ये ।

## लिङ-स्थापनस्य। भविष्ये —

<sup>1.</sup> C. omitted.

<sup>2.</sup> A. प्राव-लिङ्गस्य।

<sup>3.</sup> MatsyaP., chap. 824. p. 915.

<sup>4.</sup> C. त्रि:।

<sup>5.</sup> C. तहारूभि:।

<sup>6.</sup> A. दार्कभिरिष्टकामये।

"यो लिङ्गं स्थापये देवं विधि-पूर्वं सदिचणम्। सर्वागमी-दितं पुण्यं कोटि-कोटि-गुणं भवेतः॥ माढजान् पिढजां-श्रैव यतसोइहते त्रियम्। कुलैकविंशमुत्तार्यं धिव-लोके महोयते॥ भुक्ता च विपुलान् भोगान् प्रलये समुपस्थिते। ज्ञान-योगं समासाद्य तत्रैव स विसुच्यते ॥"

श्रद्य सर्वागमोदित-पुण्य-प्राप्ति-मात्रक-पैत्रक-ख्रश्ररैकविंग्रित-कुल-नरकोत्तारण-पूर्वक-प्रिव-लोक-महितत्व-विपुल-भोग-भुित्त-पूर्वक-प्रलय-कालिक-ज्ञान-योग-हेतु-विमुित्त-प्राप्ति-कामो भगवतः प्रिवस्य लिङ्ग-स्थापनमहं करिष्ये । विधिमेत्स्य-पुराणोत्तः । हयशोर्ष-पञ्चरात्रे --

"वापी-कूप-तडागानां सुवर्णानां तथा लघु। प्रतिमानां सभानाञ्च समभ्यर्च्य² नरी भुवि॥ पुण्यं ग्रत-गुणं तस्य भवेन्यूलाकः संग्रयः॥"श्रद्य श्रिव-ग्रह-करण-जन्य-पुण्य-ग्रत-गुण-पुण्य-प्राप्ति-कामनया जीर्थ-श्रिव-ग्रहोडारमचं करिष्ये। असामान्य-स्थाने करणादिदं फलम्। द्वितीये तु कोटि-कोटि-गुण-विधानाद् विश्रेषः। एवमन्येषां देवानामपि करणे यथाययं फलमित्यर्थःः।

पादी — "तइ काऽन्यत यः कुर्यात् स गच्छेनिरयं महत्।"

तथा—"देव-विष-यतीनाञ्च मठे लोभ-समन्वतः। तता-धिपत्यं यः कुर्यात् सर्व-धर्म-बिहस्कृतः॥ स पञ्चते महाचीरे रौरवे नरकेऽच्चये । पत्रं पुष्पं फलं तोयं द्रव्यमन्यन्यठस्य तु। योऽश्वाति लभते मोहानरकाण्ये कविंग्रतिम्॥ यमिन्क्केनरकं-नेतुं सपुत्र-पश्च-बान्धवम्। तं देवेष्वधिपं कुर्याद्गीषु च

<sup>1.</sup> C. परिमुखते।

<sup>2.</sup> A. सम्यगच्ये ।

<sup>3-3.</sup> C. omitted.

<sup>4.</sup> A. नरक-चये।

<sup>5.</sup> C. नरकाचे तुं।

ब्राह्मणेषु च ॥ मभोज्यमाचनामवं (?) भुक्का चान्द्रायणचंरित्। स्मृष्ट्रा मठ-पतिं वैश्व सचेलो जलमाविशेत्॥" तथा च स्कान्दे — "हृष्ट्रा तु संस्मरेष्टिश्युं सचेल-जलमाविशेत्। स्मृष्ट्रा तु सत्वरं देवि शिव-निर्मात्यभोजिनम्॥" पाद्यं — "द्रव्यमनं फलं तोयं शिव-द्रव्यं स्मृशेत् क्वचित्। निर्मात्यं नैव संस्मृश्यं कूपे सर्वश्व नित्तिपेत्॥ मज्ञिका-पाद-मावं यः शिव-स्मृपजीवित। महालोभात् स पचेत कल्पान्तं नरके नरः॥"

कालोत्तरे—"देव-द्रव्यं गुरु-द्रव्यं न चाक्षनि नियोजयेत्। उपेचा चाथवा दानं रिचतव्यं प्रयक्षतः॥" रामायणे— "ब्राह्मण-द्रव्यमादत्ते देवानाञ्चापि राघव। सदः पतित घोरेऽस्मिन् नरके वीचिसंप्रवे॥" निष्ठाकिकायाम्—"स्वयं देवस्व-इरणं काष्ठ-पात्रे प्रपूजनम् । स्वपनं वेत्र-पात्रे ष् त्रयं दारिद्र्य-सच्चणम्॥" शिव-पुराणे—"यसु श्रङ्कर-निर्माखं पादे-नाक्षमते नरः। षष्टि-वर्ष-सच्चाणि तिर्यग्योनिष् जायते॥" कालिका-पुराणे—"स्पृष्ट्वा रुद्ध्य निर्माखं सवासा श्राष्ट्रतः श्रुचः।" एतदपनीत-निर्माक्षेत्र बोद्ध्यम्, "ब्रह्मचपि श्रुचिभू त्वा निर्माखं यसु धारयेत्। तस्य पापं मच्च्छीद्रं नाश्रयिखं मचात्रते॥" दित स्कन्द-पुराण-वचन-विरोधात्। तत्तु धारणार्थ-विस्चणाश्रच्यश्रवादेः (१)स्पर्थ-विषयमित्यर्थः।

#### श्रय सामान्य-दानम्।

तत्र प्टत-धेनु-दानम्।

भविष्ये — "यस्य चय-छतीयायां गङ्गा-तीरे ददाति वै। छत-धेनुं विधानेन तस्य पुणा-फलं मृणु॥ कल्प-कोटि-सङस्माचि

<sup>1.</sup> C, पाले या पूजनम्।

कत्य-कोटि-प्रतानि च। सहस्तादित्य-संकाग्र: सर्व-काम-समन्वित: हि हिम-रत्नमये चित्रे विमाने हंस-भूषिते। स्वकीय-पिट्टिमि: सार्धें स्वर्ग-लोके महीयते॥ ततस्तु जायते विप्रो गङ्गा-तीरे धनान्वित: हि अन्ते तु ब्रह्मविद् भूत्वा मोचमाप्रोत्यसंग्रयम्॥"

तवादी धेनु-विधानम् । सत्स्य-पुराणे—"गुड-धेनु-विधानस्य¹ यद् रूपिमच यत् फलम् । तिददानीं प्रवच्चामि सर्व-पाप-प्रणाश्चनम्² ॥ क्षणाजिनं चतुर्चस्तं प्राग् श्रीवं³ विन्ध से हुवि । गोमयेनोपलिप्तायां⁴ दर्भानास्तीर्यं यवतः ॥ नन्वेणकाजिनं । तद्यदत्सस्य परिकार्ययेत् । प्राङ-मुखीं कल्पये हे नु-¹मुदक्पादां। सवत्सकाम् ॥ उत्तमा गुङ-चेनुः स्यात् सदा भार-चतुष्टयम् । वत्सं भारेण कुर्वीत भाराभ्यां मध्यमा स्मृता¹ ॥ श्रधं-भारेण

<sup>1.</sup> C. प्रदानस्य।

<sup>2.</sup> PadmaP., p. 292 ; MatsyaP., chap. 82, p. 258, सर्व-पाप विनाभ्रनम् ; AgniP., chap. 210, p. 397, vv. 13—

<sup>3.</sup> MatsyaP., p. 258, v. r...प्रागग्रम्...

<sup>4.</sup> AgniP. v. 14, p. 397, गामयेनानुलिप्तायां।

<sup>5.</sup> Op. cit. सर्वत: ; also Hemādri, दान-खराड, chap. 7.. p. 398.

<sup>6.</sup> Hemādri, op. cit., लघ्नेयाकाजिनं; AgniP., लघ्नेयाकाजिनं; PadmaP., सृष्टि-खराड, chap. 21, v. 54, p. 292, same as हैमाद्वि; so same in MatsyaP., p. 258.

<sup>7.</sup> Hemādri, op. cit, प्राथयेडेनुं ...

<sup>8.</sup> C. सवत्सिकाम् (?) PadmaP., op. cit., मृदा वा गाः सवत्सकाम्।

<sup>9.</sup> Hemādri, op. cit., सदा भारमनुत्तमम्।

<sup>10.</sup> MatsyaP. chap. 82, v. 5, v. r. द्वाभ्यां वै; Hemādri-

वत्सः स्थात् कनिष्ठा भारकेण तु । चतुर्धांग्रेन वत्सः स्थाद् ग्रह-वित्तानुसारतः ॥"

तथा चायं द्रव्य-क्रांसस्ते न सुख्य-कल्प-(श्रब्दे न ?) सक्थवे न कल्पान्तरमाश्रयणीम् । "प्रभुः प्रथम-कल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्तते । न साम्परायिकन्तस्य दुर्मतिर्विद्यते फलम् ॥" इति कात्यायनेन निषेधात् । 'साम्परायिकं' पारलीकिकम् । "धेनु-वत्सी क्रती चोभी सित-सूद्ध्याम्बराष्ट्रती । श्रुक्ति-कर्णाविद्य-पादी श्रुचि-सुक्ताफलेच्चणी ॥ "सित-सूत्र-श्रिराली ही सित-कम्बल-कम्बली । ताम्द-गड्ड क-एडी ही सित-चामर-रोमकी ॥ विद्यम-भ्र -युगोपती नवनीत-स्तनान्विती । चीम-पुच्छी

reads after प्राङ्मुखीं स्वत्मकाम् "तदुत्तरेश वत्मोऽपि तथैव परिकल्पनीयः"; उत्तमा गुड-धेनुः स्वत्मं भारेश कुर्वीत भाराभ्यां मध्यमः स्मृतः ॥

1. v. r. A., ग्रष्ट-वित्तानुभावतः ।

- 2. Not traced in **कात्यायन-संहिता। মূলদাখি in his** <del>याद्व-विवेक, pp. 142-143, says that the verse appears in the रहा-परिशिष्ट।</del>
- 3. A. धेनु वत्सी छतास्थी ती। MatsyaP., chap. 82, v. 7, p. 259; v. r. धेनु-वत्सी छतास्थी च।
- 4. Hemādri, op. cit., p. 399, तौ; AgniP., p. 397, v. 20, च; MatsyaP., p. 259, same as हमाद्रि।
- 5. PadmaP., सृष्टि-खाइ, chap. 21, v. 58, p. 993, v. r. गाइक-पृष्टी। MatsyaP., also same p. 259, v. 8.
- 6. MatsyaP., op. cit., v. r, तौ; Hemādri, op. cit., तौ; also AgniP., p. 397, v. 20.
  - 7. PadmaP. and Agni P., op. cit., युगावेती।
  - 8. MatsyaP., op. cit., नवनीत-स्तनावभी।

कांस्य-दोहाविन्द्रनीलक-तारकौ ॥ सुवर्ष-शृङ्गाभरषो राजत-चुर-संयुतौ । नाना-फल-समायुत्तौ अप्राणो गन्ध-करण्डकौ । 'गन्ध-करण्डकः' सुरभि-गन्धाळा-द्रव्यं कपूरादिः। इत्येवं रचियता तु धूप-दोपैरयार्चय त्॥"

"या लच्मी: सर्व-भूतातां या च देवेष्ववस्थिता। घेनु-कपेण सा देवी मम प्रान्तिं प्रयच्छतु ॥ देइस्था या च बद्राणी यङ्करस्य सदा प्रिया। घेनु-क्पेण सा देवी मम पापं वापोइतु॥ विश्णोर्वेचिस या लच्मी: स्वाहा या च विभावसी: चन्द्रार्क-प्रक्र-प्रक्रियां घेनु-क्पाऽस्तु सा ख्रिये ॥"

"चतुर्मुं खस्य या लच्चोर्लच्चीर्या धनदस्य च। लच्चीर्या लोक-पालानां सा धेनुर्वरदाऽस्तु मे॥ स्वधा या पित्र-लोकानां १

- 1. PadmaP., op. cit,. v. 60, v. r. दोही शुभ्रातिकमनीयकी।
- 2. PadmaP., op. cit., v. 6, राजताढा-बुरी च तौ। MatsyaP., op. cit., राजतै: बुर-संयुती।
  - 3. V. r. Hemādri, op. cit., नाना-फलमयैदेन्ते: ।
- 4. PadmaP., op. cit., न्नाया-गन्ध-करण्डकी; MatsyaP., op. cit., same,

For the above verses, See MatsyaP., pp. 258—260; AgniP., chap. 210, p. 397f.; PadmaP., p. 223f.; Dāna-KKau. of Govindānanda, p. 58f. (order of verses not same); DānaC. of Divākara, fol. 38 (a) f.; DānaMay., p. 172f.

- 5. MatsyaP, PadmaP. and Hemādri, v. r. पापं व्यपोदत्। 6. A. यथा।
- 7. PadmaP., सृष्टि-खग्ड, chap. 21, v. 63, v. r. विभावसी। 8. Op. cit., सा धेनुर्वरहाइस्तु मे।
- 9. A. पित्र-मुख्याखां। MatsyaP., chap. 82, v. 15 Hemādri, खंचा त्वं…।

स्वाचा यद्मभुजाञ्च या । सर्व-पापइरा घेनुस्तसाच्छानिं । प्रयच्छ मे ॥ एवमामन्त्र्य तां धेनुं ब्राह्मणाय निवेदयेत्। विधानमेतद्दे नूनां सर्वासामिह पळाते ॥ यास्तु पापविनाधिन्यः पळान्ते दय धेनवः। तासां स्वरूपं वस्त्यामि नामानि च नराधिप ॥ प्रथमा गुइ-धेनुः स्याद् प्टत-धेनुस्तथा परा । तिल-धेनुस्तृतीया तु चतुर्थी जल-संद्रिता ॥ चीर-धेनुस्ति विस्थाता मधु-धेनुस्तथा परा । सप्तमी धर्करा-धेनुदेधि-धेनुस्तथाऽप्टमी । रस-धेनुस्र नवमी १० दशमी स्थात् स्व-क्पतः ॥ कुम्भाः स्युद्रं व्य-धेनूनामितरासान्तु राश्रयः । ११ सुवर्ण-धेनुरप्यव्यव्यक्ति सानवाः ॥ नवनीतेन तैलेन १० तथाऽन्ये ६पि मह्वयः ॥

"एतदेव विधानं स्थात्तत्र चोपस्तराः स्मृताः। मन्त्रावाइन-

<sup>1.</sup> V. r. in last line, खाद्दा यज्ञभुजान्तथा।

<sup>2.</sup> PadmaP., दृष्टि-खर्ड, chap. 21, v. 64, तसाद्भूति ।

<sup>3.</sup> PadmaP., op. cit., सर्वासामि पठ्यते; MatsyaP., सर्वेषामिप्राच्यते। See also below.

<sup>4.</sup> MatsyaP., chap. 82, v. 17, v. r. वास्ता: ।

<sup>5.</sup> PadmaP., इत-धेनुरथापरा।

<sup>6.</sup> Op. cit., च। 7. Op. cit. जल-नासिका।

<sup>8.</sup> Op. cit., चीर-धेनुः पश्चमी प।

<sup>9.</sup> Hemādri, नवनस्यार्च नी तथा; PadmaP., op. cit., श्रष्टमी दिध-कव्यिता।

<sup>10.</sup> Hemādri, कार्पास-धेनुनेवसी।

<sup>11.</sup> Add. r. in C.

<sup>12.</sup> MatP., chap. 82, v. 21, p. 260, रव न।

संयुक्ताः सदा पर्वणि पर्वणि ॥ यथाश्रदं 1 प्रदातवा सुिक्त-सुिक्त-फलप्रदाः । धेनवो दश्य ता एताः 2 सर्व-पाप-हराः श्रुभाः ॥ श्रयने विषुवे पुणेत्र वातीपातिऽथवा पुनः । गुड-धेन्वादयो देया उपरागादि-पर्वसु 4 ॥"

<sup>5</sup> त्रत्न घृतादि-धेनु-द्रवाय-परिमाणमपि गुड-धेनुवदेव, "विधान-मेतर्ड नूनां सर्वासामपि पळाते" इति सामान्येनातिदेशात्।

'कुमा: स्युर्द्धे व्य-धेनूनामितरासाच राग्रयः'

इति भार-चतुष्टयादि-परिमित-द्रवा-वावस्थापन-प्रकार-कथ-नम् । एवच्च प्रतादि-धेनुष्विप क्षणाजिन-धारणम् । कुग्भ-कथ-नेनापि तदबाधनात्, "एतदेव विघानं स्थादि"ति वचनाच । केचित्तु नाताजिनमिच्छन्ति । भारसु पल-सहस्र-इयासकः । तताह—"तुला पल-यतं च्चेयं भारः स्थाद्विंगतिस्तुला" इति ।

गोमयं नोपलिप्तायां भूमी क्यानास्तीर्यं तत्र प्राग्यीवं चतुर्इस्तं क्वणाजिनं चेनुं पातयित्वा, तत्-समीपे लघु क्वणाजिनं प्राग्यीवमेव वत्सार्थं छत्वा, तदुपरि प्रक्वनुसारेण भार-चतुष्ट-

<sup>1.</sup> A. यथाशुइं।

<sup>2.</sup> C. एता एव समाख्याताः।

<sup>3.</sup> In Hemadri, there is an additional line after this: "म्प्रीय-यज्ञ-फलदा: सर्व-पाप-इरा: गुभा:।"

<sup>4.</sup> A. उपवासादि-पर्धस्। For the above verses, see MatsyaP., chap. 83, p. 260.

<sup>5-5.</sup> This portion agrees almost verbally with Hemādri, p. 400, l. 22—p. 401, l. 3; Hemādri, v. r., हव्यस कुन्धाधारतयाऽवस्थान-प्रकार-कथनम्।

<sup>6.</sup> C. प्राक्त्यन्ररूपेख।

येन भार-इयेन एक-भारेण [वा] गवा-छतेन घटेषु स्थापितेन¹ धेनुं, यथाक्रमम् एक-भारेण ऋर्ध-भारेण भार-चतुर्धांग्रेन वा गवावृतेने व घटखोन वत्समुपकल्पा, उभाविप प्राङ्मुखौ उदक्-पादौ घुतास्यौ खेत-सूद्धा-वस्त-वेष्टितौ श्रुक्तिमय-कणौ द्वसमय-पाद-चतुष्टयी खेत-सुक्तामय<sup>2</sup>-लोचन-इयो, तदभ्यन्तरस्थेन्द्र-नीलमय-तारा-इयो<sup>3</sup>, सुतासक-ग्रिरालकी, खेत-कब्बलमय-सास्नाको, ताम्त्रमय-गड्ड क<sup>4</sup>-पृष्ठो, सित-चामर-रोमाणो, प्रवास-मय-⁵भ्र -युगी नवनीत-स्तनी, चीम-पुच्छी, कांस्य-दोही, सुवर्ण-खड़ी, राजत-चुरी, नाना-फल-समायुक्ती अगुक्-प्रश्नति-द्रवा मिलित-घ्राणी, एवं धेनु-वत्सी निर्माय श्री सोपकरण-स-वत्स-घृत-धेनवे नम:। एवं वार-त्रयम्। एवं धूपं तती दीपं तती ने वेद्यं दत्ता, त्रों ब्राह्मणाय नम इति विस्तं संपूज्य इमां सोपकरणां -सवत्सां घृत धे नुं ददानि इति दिज-करे जलं दखा धे नुं प्रोच्य "श्रों या लच्मी"रित्यादि-श्लोक-पञ्चकं पठित्वा कुप्र-त्वय-तिल-जलान्यादाय भ्रों श्रद्याचय-तृतीयायां गङ्गा-तीरे बद्द-कल्प-कोटि-शताविक्छन <sup>8</sup>-हेम-रत्नमय-विचित्र-हंस-विभूषित-विमाना-धिकरणक-स्वीय-पित्ट-गण-सहित-सहस्रादित्य<sup>9</sup>-संकाग्र- सर्व-काम-समन्वित<sup>10</sup>-स्ट्र-संहित-महितत्व-तदुत्तर-गङ्गाधिकरणक<sup>11</sup>-धना-न्वित-विप्रत्व-भवनान्त-कालिक-ब्रह्मविद्ववनानन्तर-मोच्च-प्राप्ति-कास

<sup>1.</sup> A. घटे प्रस्थापितेन।

<sup>2.</sup> C. ह्य।

<sup>3.</sup> C. **मयौ**।

<sup>4.</sup> C. ताम्र-गड्ड कमय।

<sup>5.</sup> A. प्रवाल-हय।

<sup>6.</sup> C. इति।

<sup>7.</sup> C. ददामि ।

<sup>8.</sup> A. बहु-कब्र-कोटि-सहस्रावक्छित।

<sup>9.</sup> C. म्रादित्य।

<sup>10.</sup> C. स्तीय-**रह**।

<sup>11.</sup> C. गङ्गा-तौराधिकरखक।

इमां गोमयोपलिप्तास्तीर्थ-कुग्र-भूम्युपरिस्थ-लघ्व-प्राग्यीवैश्वकाजि-नख-वृताख-सित-सूच्याब्बरावृत-ग्रुति कर्षे बुमय-चतुःपाद-ग्रुचि-मुक्ताफलेचण-सित-सूत्र-शिरालक-सित-कम्बल-कम्बल<sup>1</sup>तास्त्र-गड्ड् क-पृष्ठ-सित-चामर-रोमक-² विष्नुम-भ्यू-युगोपेत<sup>3</sup>-नवनीत-स्तनान्वित-चौम-पुच्छ-कांस्य-दोहेन्द्रनील-तारक-सुवर्ण-शृङ्गाभरण-राजत-च्र-नाना-फल-समायुक्त-विधिष्ट-गन्धमय-नासिक-चतुर्थ-भाग-परिमित-घृतमय-वत्स-सहितां गोमयोपिलप्ता-स्तीर्ण-कुण-भूम्युपरिस्थ-चतुईस्त-प्राग्योव-क्षणाजिन-स्थितां प्राइसुखीसुदक् पाटां घृतास्यां सित-सूद्धाम्बराष्ट्रतां ग्रुत्ति-कर्णामित्तुमय-चतुःपादां **ग्र**चि-सुक्ताफलेच्चणां सित-सूत्र-घिरालकां सित-कम्बल-कम्बलां ताम्ब-गड्ड् क-पृष्ठां सित-चामर-रोमकां विद्वम-भ्र -युगोपेतां नवनीत-स्तनान्वितां चीम-पुच्छां कांस्य-दोद्यामिन्द्रनील-तारकां मुवर्ष-ऋङ्गाभरणां राजत-चुरां नाना-फल-समायुक्तां विश्रिष्ट-गन्ध-मय-नासां घृतमयीं धेनुं विष्ण्-देवताम् ग्रमुक-गोत्रायामुक-देव-श्रमेणे ब्राह्मणाय तुभग्रमहं सम्प्रदरे । ॐ खस्तीति प्रतिवचनम् । क्ततैतत्-सोपकरण-सवत्स-घृत-धेनु-दान-प्रतिष्ठार्थं दिच्छामिदं सुवर्षमिन-दैवतम् इत्यादि। ततः पुच्छे धेनुं खुष्टा हिजो यथाशाखं काम-सुतिं पठेत्।

श्रथ<sup>5</sup> गो-मात्र-दानम्<sup>6</sup>।

"तथैव गो-प्रदानञ्च विधिना कुरुते तु यः'। गो सोम-

<sup>1.</sup> C. कम्बल-कम्बलां। 2. C. रोमकां। 3. C. युगोपेताम्।

<sup>4.</sup> Omitted in A. 5. A. तथा।

<sup>6.</sup> C. प्रदानम्। For गी-दान, see, DānaKK. of Govindānanda, p. 53; Dāna May., p. 184; Hemadri's CaturVC., दान-खर्फ्ड, p. 466f; BhavP, uttara, chap. 151, p. 514f.
7. C. तथैव। गी-प्रदानश्च विधिना कुरते यः प्रयक्षतः ।

संख्यया यावत् कल्पान्धर्वं द-संख्यया ॥ गोलोके श्रिव-लोके वा काम-धेनु-प्रजान्वितः ॥ भुष्कानः सर्व-कामांसु दिव्याचाना-विधान् बद्धन् ॥ देवानामप्यलभ्यां स्थ्यता तु सप्त-वान्धवः ॥ पित्यस्य सुद्धित्य सर्व-रत्न-विभूषितः ॥ जायते सत्-कुले पसादन-धान्ध-समाकुले । रत्न-काष्ट्रन-भू-पूर्णे श्रील-विद्या-यशोऽन्विते ॥ स भुक्का विपुलान् भोगान् पुत्र-पौत्न-समन्वितः । सर्व-दु:ख-विनिर्मु तःः सर्व-काम-समन्वितः । सर्व-प्राणि-प्रियो भूता ततो मोचमवाप्र्यात्॥"

गो-ब्राह्मणौ संपूज्य द्विज-करे जलं दस्ता गामासिच्य श्रों श्रद्याच्चय-त्यतीयायां गङ्गा-तीरे गो-रोम नसम-संख्य-कल्पार्षु दा-विक्तिन गोलोक-श्रिय-लोकान्यतराधिकरणक नबास्य-पित्य सृहत्-सहित-काम-धेनु-प्रजान्वित नित्य नित्य नानाविध-देवा-लभ्य-सर्व-कामोपभोग-रत-स्थिति-तदनन्तर-धन-धान्य-समाकुल-रत्न-क्षाच्चन-भू-पूर्ण-श्रोल-विद्या-यशोऽन्वित-सत् 10-कुलाधिकर-खक-जन्म-पृत्य-पौत्य-समन्वित-11 सर्व-दु:ख-विनिर्मु ज्ञाल-सर्व-काम-सम-न्वित प्रत्य-पाण-प्रिय-स्व-कर्त्व क-विपुल-बह्य-भोगोपभोग-तदुत्तर-मोच-प्राप्ति 13-काम दमां गां कद्र-दैवतामित्यादि । दिच्चणादिकं पूर्ववत्।

- 1. A. कस्पादार्वेद-संख्यया।
- 3. C. बान्धवै: ।
- 5. C. लोम।
- 7. A. लोकाधिकरणक।
- 9. A. सर्व-रत्न ।
- 11. C. समन्वितत्व।

- 2. A. पूजान्वित: ।
- 4. Omitted in C.
- 6. C. क्यान्यवु दावक्किक।
- 8. A. पूजान्वित।
- 10. Omitted in C.
- 12. C. मोचावाप्ति।

### तत्र कपिला-दानम् ।

तथा—"कपिला यदि दत्ता स्थाद्विधिना वेद-पारगे। नरकस्थान् पितृन् सर्वीन् स्वर्गे नयति वै तदा॥"

किपला-गर्थे नमः। वार-त्रयम्। ब्राह्मणाय नमः। श्रो किपलां गाम् इमां ददानि इति द्विज-करे जलं दद्यात्। ततः किपला-गामासिच्य श्रो श्रद्याच्चय-त्रतीयायां गङ्गा-तीरे नरकस्थ-सर्व-पित्र-स्वर्ग-नयन-काम इमां किपलां गां रुद्र-देवताम् श्रमुक-गोत्रायेत्यादि सर्वं पूर्ववत्।

# त्रय भूमि-दानम्<sup>2</sup>।

निवर्तन-इयस्य। तथा—

"निवर्तन-ह्यं भूमेर्गङ्गा-तीरे विशेषतः । विप्राय वेद-विदुषे तिथौ तस्यां विशेषतः ॥ नरो ददाति भक्ता वै तस्य पुष्य-फलं ऋणु । तद्भूमि-परमाणूनां संख्ययाऽयुत-संख्यया ॥ सोमेन्द्र- ब्रह्म-लोकेषु विष्णु-लोके तथैव च । श्विव-लोके तथा श्वीमान् भोगान् भुङ्क्ते तथाविधान् ॥ जायते रूप-सम्पन्नः सर्व-शोक-विवर्जितः । सर्व-सम्पत्-सम्प्रज्ञतु सप्त-होप-पितर्भवेत् ॥ भेरी-श्वादि-निर्वीषैर्गीत-वादित-निस्त नैः । सुतिभिर्मागधानाञ्च स्रोऽसौ प्रतिवुध्यते ॥ सर्व-सौख्यान्यवाप्ये ह सर्व-धर्म-परायणः ।

<sup>1.</sup> Cp. DānaMay., p. 171, ll. 21 ff; DānaKK., pp. 121—123; BhavP., p. 520f; CaturVC., दान-खरड, p. 46; DānaC., p. 57f.

Cp. DānaKK., p. 39; CaturVC., pp. 494—512;
 BhavP., pp. 523-524; DānaC., p. 51f.

<sup>3.</sup> C. यो भक्त्या।

<sup>4.</sup> A. सर्व-सम्पत्-सम्रदः स्रात्।

नरकस्थान् पितृन् सर्वान् प्रापियत्वा दिवं तथा ॥ स्वर्ग-स्थितान् पितृन सर्वान् मोचियत्वा महादुर्गतः। अन्ते ज्ञानासिना कित्वा अविद्यां पञ्च-पर्विकाम्। परं वैराग्यमापनः परं ब्रह्माधिगच्छति॥"

'त्रयुत संखाये'त्यत्न तावत्-कल्पानीति पूर्वीक्रीनाग्वयः स्यात् । 'निवर्त मं लचणन्तु मत्स्य-पुराणीक्रम्—

"सप्त-हस्तेन दण्डे न विं ग्रद्दण्डा निवर्त नम्। वि-भाग-हीनं गोचर्म-मानमाह प्रजापतिः ॥"

ति-भाग-होन गांचम-मानमाह प्रजापति: ""
देव-ब्राह्मणी वार-त्रयं संपूज्य श्रों श्रद्याच्चय-हतीयायां गङ्गा-तीर दातव्य-भूमि-परमाण्-सम-संख्य-कल्पायुताविच्छ्न्न-सोमेन्द्र- ब्रह्म-विण्यु -श्चिन- लोकाधिकरण्क- श्रीमत्- खकर्ह क- भोगोपभोग-तदुत्तर रूप-सम्पन्न-सर्व-रोग-विवर्जित- सर्व- सम्पत्- समृद-भेरी-श्रह्णादि-निर्वाध-गीत-वादित्र-निस्वन-मागध-सुति-करण्-सुप्त-प्रति-बोध-वत्- श्पत-द्याप-स्व-पर्व-पर्य-स्व-पर्य-स्व-पर्य-सर्व-पर्य-स्व-पर्य-सर्व-पर्य-स्व-पर्य-सर्व-पिष्ट-मोच-प्रापण्-न्तर-महादुर्राति -स्वर्ण-नयन- स्वर्गस्य- पर-ब्रह्माधिगमन-काम इमां निवर्त न-हय-परिमितां भूमिं प्रयदत्तां विष्णु -देवताम् इत्यादि । दिच्णा भूमि-प्रदिच्णान्तम् । 'प्रियदत्तां ति स्वान्दे — "नामास्याः प्रयदत्तेति गुहंग्र देव्याः सनातनम् । दाने वाष्यथवादाने नामास्याः परमं प्रयम् ॥"

<sup>1.</sup> Hemādri, CaturVC., दान-खगड, p. 505, ll. 14-15.

<sup>2.</sup> A. प्रतिरोध-रत। 3. C. मच्चुति।

<sup>4.</sup> S'uddhiT., chap. दान, p. 409, ll. 9-10, said to be taken from the महाभारत। A. दानं वाप्यथवा दानं...।

दान-काले यत् "प्रियदत्ता नामास्याः परमं प्रियमि" ति कीर्तितं ततः प्रियदत्तामित्युदीर्थं दातव्यमिति तात्पर्थमित्यर्थः ।

परिमाण-संख्यामाच श्रादित्य-पुराणे--

"गवां यतं व्रषसैको यत्र तिष्ठत्ययन्त्रितः । तिष्ठ गोचर्मः मात्रन्तु प्राइवेंदिवदो जनाः ॥" तथा ब्रष्टद्विष्ठः—"दय-इस्तेन वंग्रेन दग्र-वंग्रान् समन्ततः । पञ्च वाऽभ्यधिकं स्व्यादेतद् गोचर्मः उच्यते ॥"

'पञ्च वाऽभ्यधिकमि'त्वे किस्मन् पार्ध्वे पञ्च वंशाधिकं वा।

नन्दी-पुराशे—"एकोऽश्वीयाद् यदुत्पन्नं नरः सांवत्सरं फलम्। गोचर्म-मात्रा सा चौणी स्तोका वा यदि वा बद्धः॥" शैवे—"गोचर्म-मात्रां पृथिवीं गङ्गा-तोरे ददाति यः। श्रच्यायां स्तीयायां सोऽत्र चिति-पितभैवेत॥"

श्रद्याच्चय-त्रतीयायां चिति-पतित्व-भवन-कामनया गङ्गा-तीरे इमां<sup>3</sup> गोचर्म-मात्रां भूमिं प्रियदत्तां यथानाम-गोतायेत्यादि । दिच्छणा-भूमि प्रदक्षिणान्तम् ।

तथा भविष्ये—"ग्रामं गङ्गा-तटे यो वै विग्रेभ्यः संप्रयक्कृति। ब्रह्मा-विष्णु-प्रिवेभ्यस दुर्गायै भास्त्रराय च ॥ सर्व-दानेषु यत् पुष्यं सर्व-विश्व यत् पुष्यं सर्व-व्रत-तपःसु च ॥ सहस्र-गुणितं तत्र फलं स्याद् ग्राम-दानतः॥

<sup>1.</sup> Cp. BhavP. मध्यम-पर्व. ehap. 2, v. 25, p. 239 (a), last line, तद्गोचर्मेति विख्यातं दत्तं सर्वाघ-नाश्रनम्।

<sup>2.</sup> A. v. r. तस्मात्ततो गोचर्म उत्तते। Cp. DānaKK., p. 40; also CaturVC., p. 505, "दम-इस्तेन दस्केन दम-इस्तात् समन्ततः। पञ्च चाभ्यधिकां दसादेतद् गोचर्म कथ्यते"।—

<sup>3.</sup> इसां not found in C.

सूर्य-कोटि-प्रतोकाग्रैर्दिव्य-स्त्री-कोटि-संयुतै: । दिव्य-रत्नमयै-स्त्रितिमानैवैंख्वे पुरे ॥ क्रीडित सर्व-सम्पन्नः शाङ्करे च पुरे तथा । खकीय-पित्तिः सार्धं क्रीडित कालमच्च्यम् ॥ यावत्तदु-ग्राम-भूमेर्वे परमाणुः खसंस्थ्या । भोगान् भुक्ता तथा लोके जायते योगिनां कुले ॥ ग्रिणमादि-गुणैयुक्तः खयं भोगी भवत्यपि । देहान्ते निर्मेले नित्ये परे ब्रह्मणि लीयते ॥"

देव ब्राह्मणी संपूज्य श्रद्याच्चय-त्यतीयायां गङ्गा-तीरे च सर्व-दान-सर्व-यन्न-सर्व-तीर्थ-सर्व-व्रत-तपोजन्य-फल-सहस्त-गुण-फल-प्राप्ति-स्र्य-कोटि-प्रतीकाग्र-दिव्य-स्त्ती-कोटि-संयुत-दिव्य-रत्न-सय-चित्र-बहु- विमान-करणकाच्चय-काल-व्यापि- ख-पित्ट- सहित-स्व-क्रीडन-दातव्य-ग्राम-भू-परमाणु-सम-संस्थ-तन्नोकाधिकरणक-योगि-कुल- जन्माणिमादि- गुण- युत्त-भोगित्व- भवन- देहान्त-कालिक-निर्मल-नित्य-पर-ब्रह्म-लय-काम इदं ग्रामं विष्णु दैवतमित्यादि। दिच्णा प्रदिच्णान्तम्।

## सुवर्ण-दानम्<sup>2</sup>।

भविष्ये 3—"तथा तस्यां ढतीयायां वेदविद्ब्राह्मणाय वै।
माष-षोड्य-मात्रं वा सुवर्णं यः प्रयक्ति ॥ स हेम-रत्नखिति विमाने सर्वेगे शुभे। सर्व-पाप-विनिर्मु तः सर्व-भूषणभूषितः॥ सवैद्यर्थ-सम्बद्ध सर्व-लोकेषु सर्वदा। ब्रह्माण्डान्तरसंस्थेषु बहु 4-भोगान् पृथ्यग्विधान्॥ अनुभूय ख-पिढिभिर्यावदाइतसंप्रवम्। ततो रुद्रस्य सायुच्यं प्राप्नोत्येव न संश्यः।"

<sup>1.</sup> A. शङ्करेख।

<sup>2.</sup> DānaKK., p. 51f.; DānaC., p. 18; CaturVC., p. 566f.

<sup>3.</sup> मविष्ये not found inC.

<sup>4.</sup> C. रत।

देव-ब्राह्मणौ संपूच्य श्रों श्रद्याच्य-तृतीयायां गङ्गा-तीरे सर्व-लोकाधिकरणक-हेम-रत्न-खचित-सर्वग-श्रभ-विमानाधिकरणक-सर्व-पाप-विनिर्मु हा-सर्व- भूषण- भूषित- सर्वैष्वर्य-सम्प्रह-स्वकीय-पितृ-सहित-यावदाभूत-संप्रव-पृथ्यग्विध-बहुः भोगोपभोग-तदुन्तर- सद्र-सायुच्य-प्राप्ति¹-काम इमं षोड्य-माष-परिमितं सुवर्णमिन-देवतिमत्यादि। दिच्णा स्प्रशान्तम्।

यदन्य द्विहतं कर्म गङ्गा-तीरे क्रियते तस्य फलं कोटि-कोटि-गुणम्। "गङ्गा-तीरे क्रतं यत्त् तत्² कोटि-गुणितं भवेदि"ति विधानात्। तथा च ब्राह्मे—"सर्व-दानानि नियमा यमास्रैव तपांसि च। यद्गो दानं तथा जप्यं साइश्व सुर-पूजनम्। गङ्गा-यान्तु क्रतं सर्वे कोटि-कोटि-गुणं भवेत्³॥"

#### श्रथ व्रत-फलादि।

तत्र भविष्य-पुराणे—स्कन्द उवाच—"ग्रष्ट-मूर्ति-धरां गङ्गां दिव्य-⁴रूपां निरीचितुम्। साचादेवाग्र मर्त्यानां तदुपायं व्रतं वद ॥" भगवानुवाच—"ग्रालि-तण्डुल-प्रस्थे हे ⁵ हि-प्रस्य-पयसा तथा। पायसं पाचियता तु मधुना ष्टत-संयुतम्। प्रत्ये कं पल-मावन्तु तत्र निचिय्य भिक्ततः। तत् पायसमपूपांश्व मीदका-साख्डलानि च। तथा गुष्डार्ध-मावन्तु सुवर्णं रूप्यमिव च। चन्दनागुरु-कपूर-कुङ्गुमानि च गुग्गुलुम्। विल्व-पत्राणि दूर्वाश्व रोचना सित-चन्दनम्। नीलोत्पलस्य पुष्पाणि पुष्पाभावे दलान्यपि। यथाश्रत्या महाभक्त्या गङ्गायां यो विनिचिपेत्।

<sup>1.</sup> A. प्राप्ति omited। 2. तत् Not Found in C.

<sup>3-3.</sup> PrāyT. chap. नन्दा-स्नान p. 88 line 15. v. r...-यज्ञीदानं तपी जप्यं...स्कान्दे। 4. A. नित्य। 5. C. प्रस्थेन।

पोर्णमास्यां मासि मासि दंशें च प्रहर-हंये। श्रह्मयाऽनेन मन्त्रेण यावत् संवसरं तथा। ॐ गङ्गाये विष्य-मुख्याये नारायख्ये श्रिवाये च नमी नमः ॥ इति मन्त्रेण सततं श्रातमष्टोत्तरं जपेत्। गङ्गा-जलान्तः स्थिता च तन्यनास्त्रात्त-संग्रयः। इविष्याग्री मिता-हारो यामिनीषु दिनेषु च ॥ संवत्सरान्ते तस्येषा गङ्गा दिष्य-वपुर्धरा। दिव्य-माल्यास्वर-धरा दिव्य-रत्न-विभूषिता। प्रत्यच्च-रूपा पुरतस्तिष्ठत्ये व वरप्रदा। एवं प्रत्यच्चतः साचाद् गङ्गां दिव्य-वपुर्धराम् ॥ दृष्टा स्व-चचुषा मत्यों वर-दान-समुद्यताम्। यान् यान् कामयते मत्यंस्तांस्तान् कामानवाप्र्यात् ॥ विष्कामस्तु लभेक्योचं न तेनैव च जन्यना॥"

'मण्डलं' मण्डलाकारः प्रस्कृती-विश्वेषः पूपादिः । 'चन्द्रमं' रक्त-चन्द्रनम् । श्वेत-चन्द्रनस्य पृथगुपादानात् ! कस्यामपि पूर्णिमायां विद्यादि-दोष-रिह्तायां क्रत-नित्य-क्रियः ॐ भगवन् सूर्य, भगवत्यो देवताः क्रियः अद्यादि-वर्ष क्रियः सर्व-पञ्चदश्ची-प्रहर्म प्रयः कालीन-गङ्गाधिकरणक-पायसादि-प्रत्नेप-रूप क्षित्रम् अहम् आचरिष्यामीति निवेद्य कुश्चान् आदाय गङ्गा-साच्चात्-कार-कामोऽद्यादि वर्षे प्रतिपौर्णमासि प्रतिद्धं प्रहर-द्ये गङ्गायां मधु-खण्ड-घृत-सिहत-पायस-पूप-मोदक-मण्डल-गुङ्कार्ध-मित-सुवर्ण-रूप्य-चन्द्रनागुरु-कपूर-कुङ्क्,म-गुग्गुलु-बद्ध-विस्वपत्न-बद्ध-दूर्वी-रोचना नित-चन्द्रन-नीलोत्पल-तत्-पत्नान्यतर-प्रच्चे पमण्डं करिष्ये । द्रति संकल्पयेत् ।

<sup>1.</sup> Not found in C. 2. C. मिताहारी।

<sup>3.</sup> A. कार्मास्तांस्तानवाप्र्यात्। 4. Omitted in A.

<sup>5.</sup> A. वर्षे। 6. A. प्रचेपादि-रूप। 7. A. रोचनादि ह

ततः प्रानि-तण्डुलेन प्रस्थ-मितेन प्रस्थ-इय-मित-गव्य-दुग्धसाधिते पायसे निष्यने पल-मितं मधु, पल-मितं खुन्डं, पलमितं गव्य-वृत्व प्रचिप्य तत्र पायसमपूप-त्रयं मण्डल-त्रयं, विद्व-वृत्व प्रचिप्य तत्र पायसमपूप-त्रयं मण्डल-त्रयं, विद्व-वृत्व प्रचिप्य तत्र पायसमपूप-त्रयं मण्डल-त्रयं, विद्व-पत्राणि दूर्वा गोरीचनां सित-चन्दनं नीलोत्पलं तत् पत्रं वा सवभिकस्मिन् पात्रे निधाय तच दिच्य-इस्तेनादाय कत-नित्य-क्रियो दिवस-मध्ये प्राच्चुख उपविष्टः पवित्र-पाणिराचान्तस्त्वमनाः अख्या भक्त्या च "श्री गङ्गाये विद्य-मुख्याये नारायण्ये प्रावाये च नमो नम" इति मन्त्रं ण एकदेव गङ्गा-प्रवाहे निचिपत्। तत इममेव मन्त्रं गङ्गा-जल-प्रविष्टो गङ्गां ध्यायचष्टोत्तर-प्रतं जपत्। ततस्तिहने संयतो मित-इविष्याभी च भवेत्। एवं प्रतिपञ्चदभीषु वर्ष-पूर्ति-पर्यन्तं भवेत्। पृति-दिने चामावस्थात्मके ब्राह्मण-त्रयं भोजयेत्।

तथा, "मृणुध्वं भित्ततो यूयं वद्यामि मुनि-पुङ्गवाः। सर्व-व्रतानां राजानं धर्म-व्रतमनुत्तमम्॥ द्वष-ध्वजेन कथितं धिवेन दयया पुरा। प्रीत्या देव्या च पृष्टेन गङ्गा-तीर-निवासिना॥ देवैतेलु भृतं पूर्वोह्ने मध्याङ्के ऋषिभिस्तथा। अपराह्ने च पिटिभः धर्वर्यां गृद्यकादिभिः॥ सर्व-वेता-मितकस्य नतं भोजनमुत्तमम्। उपवासात् परं भेद्यां भैद्यात् परमयाचितम् ॥ अयाचितात् परं नतं नस्मावतीन

<sup>1.</sup> A. साधितेन।

<sup>2.</sup> C. मोदक-इयं।

<sup>3-3.</sup> Not found in C.

<sup>4-4.</sup> BhavP., p. 469,chap. 97, vv. 5-6; v. r. देवैश्व... मध्याक्र सुनिमिस्तथा...सन्धायां सुन्धताहिमि:...सर्व-स्रोकानितिकस्य।

वर्तयेत्<sup>1</sup>। इविष्य-भोजनं स्नानं सत्यमाद्वार-लाववम्<sup>2</sup>। यन्नि-कार्यमधः शय्यां नक्तभोजी समाचरेत्<sup>3</sup>॥"

'लाघवम्' इति आहारस्तावदधीर-पूरणः "अर्ध मनेन पूरयेदि"त्यभिधानात्। तस्याप्यर्धं त्वं लाघवम्, "समं स्यादत्रः, नत्वादि"ति न्यायात्। 'अग्नि-कार्ये' होमः। स च घृतेन महाव्याहृति-मन्तेण प्रजापित-देवताकः। "आज्यं द्रव्यमनादेगे जुहोतिषु विधीयते। मन्त्रस्य देवतायात्र प्रजापितिरिति स्थितिः॥" इति वचनात्। संख्या चाष्टोत्तर-प्रतमष्टाविंग्रतिरष्टौ वा। "होमो यहादि-पूजानां ग्रतमष्टाधिकं भवेत्। अष्टाविंग्रतिरष्टौ वा यथाग्रित्त विधीयते॥" इति वचनात् ।

"गङ्गा-तीरे माघ-मासे यः कुर्यावतः भोजनम्। शिवायतन-पार्श्वे तु क्वयरं घृत-संयुतम्॥ नैवेद्यञ्च निवेद्ये व क्वयराकं शिवस्य तु। काष्ठ-मौनेन भुञ्जानो जिङ्वा-लील्यं विवर्जयेत्॥ पलाय-पत्ने भुञ्जानः शिवं स्पृष्टा जितेन्द्रियः। धर्मराजस्य देव्याञ्च पृथक् पिण्डं प्रकल्पयेत्॥ सोपवासञ्चतुर्देश्यां भवेदुभय-पन्त्योः। पौर्णमास्यान्तु गन्धे च गङ्गायाः सलिलेस्तथा॥ शिवं संस्वाप्या पयसा मधुना च स्व-भित्ततः । तथैव इम-

<sup>1.</sup> C. तस्मानतां विवर्जयेत् (?); BhavP., p. 459, v. 8, नतोन भोजयेत् ।

<sup>2.</sup> C. भोजनम् (?)। The line "इविष्य-भोजनं...साधवम्" is found in the BhavP. after "सर्व-वेसामतिकस्य...सुत्तमम्"।

<sup>3.</sup> Ekādas'īT., chap, नक्त-व्रत, BhavP., op. cit., p. 197, अग्नि-कार्यो च्रथ:प्रयो नक्त-भोजी सदा भवेतु ॥

<sup>4.</sup> Not found in C. 5. A. अग्रराधें। 6. C. मीलेन।

<sup>7.</sup> A. संस्थाप्य । 8. C. वापि भित्ततः । 9. A. सर्थेव ।

पद्दश्च लिङ्ग-मृभिं विनिचिपेत् । ततो द्यात् स्व-धक्तेप्रव धिवाय घृत-कम्बलम् । एकाढकं क्षण्य-तिलं धिव-लिङ्गोपरि चिपेत्॥ नोलोत्पलैस सर्वेशं पूजयेत् पङ्कजैरपि॥"

"श्रलाभे कारयेद्वे न्ना । माष-मात्रे ण वित्पलम् ॥ पायसं चात्र मधुना घृत-युक्तन्तु गृग्गुलुम् । अघृत-दीपं तथा चैव चन्दनायै विं लेपनम् ॥ दद्यात् ख-प्रक्तितो भक्ता यथापत-पलानि च । क्षण-गो-मिथुनचैव खरूपच निवेदयेत् ॥ भोजयेद्वाद्यणा- नष्टी मासान्ते तु स-दिचणान् । वर्जयेव्यधु मांसच्च तं मासं ब्रह्मचयैवान् ॥ एवं क्रत्वा यथोद्दिष्टमेक-वारमिदं व्रतम् । यम-नियम-सम्पन्नः श्रद्धा-भिक्त-समन्वितः ॥ दह भोगानवाप्नोति प्रत्य चानुत्तमां गतिम् । इन्द्रनील-प्रतीकाप्रैविं मानैः प्रिखि- संयुतैः ॥ दिव्य-रत्नमयैचैव दिव्य-भोग समन्वितः । गत्वा प्रिव- पुरं रस्यं सर्वे-ख-कुल-संयुतः ॥ सुद्वद्विचेद्विभिचैव विविधान- प्रयभीपितान् ॥ भुक्ता भोगानग्रेषांसु यावदाद्वत-संप्रवम् । ततो भवति धर्मात्मा जम्ब-द्वीप-पतिस्तथा ॥ तत्र भुंको समस्तांच्व भोगान् विगत-कण्टकः । ख-रूपः सुभगचैव न-तिरस्कृत- श्रासनः । सर्व-रोग-विनिर्मुकः सोऽप्ये तत्-प्रलभाग् भवेत्॥"

प्रथम-दिने प्रातः श्रों भविष्य-पुराणोक्त-विधिना श्रद्यादि मामं नक्त-त्रतमहमाचिरिष्यामीति निवेद्य कुप्रादिकमादाय श्रीं ऐहिक-बहु -भोगोपभोग-प्रयाणानन्तरानुत्तम-गित-प्राप्तीन्द्रनीक-प्रतीकाप्र-प्रिवि-संयुत-दिव्य-रह्नमय-दिव्य-भोग-समन्वित-बहु-विमान-करणक-रम्य -श्रिव-पुर-गमन-तदिधकरणक-सर्व-ख-कुल-

<sup>1.</sup> C. कारयेत् प्रेम्सा।

<sup>2.</sup> A. माष-मानेन P

<sup>3-3.</sup> Not found in C.

<sup>4.</sup> A. समन्वितः।

<sup>5.</sup> A. श्रुमगञ्जीव। 6. Omitted in C. 7. A. करवावश्य ।

बहु-सृहृत्-सहित-यावदाभृत-संप्नव-विविधाभीषित-बहु-भोगोप-भोग-कामोऽद्यादि मासं भिवष्य-पुराण-रीत्या श्रिवायतन-पार्खे नज्ञ-व्रतमचं करियो। इति संकल्पा प्रत्य<del>चं</del> पूर्वाह्वे प्रिव-पूर्जा तिल-कुग्र-सहितै: खेत-धान्यस्य तण्ड् लै: साधित-क्षागर-रूप-नैवेदा-दान-सहितां कर्यात्। सानच क्यीत्<sup>3</sup>। होसयायं शिव-देवताको न तु प्रजापति-व्रत-पर्यासीचनेन श्रिव-देवतालं तहर्रीदेशादि (१) तु केचित्॥ ततः सायं-सम्योत्तरं क्वग्ररावं केवलं पलाग्र-पत्रे कत्वा शिवं स्पृष्टा धर्मराजाय नमः दुर्गीयै नमः इति विल-इयं दस्वा हूं कारादीनि<sup>4</sup>-क्वत्वा भुष्कीत। ततो रात्री भूभि-स्थितायां शय्यायां शयीत । चतुर्दश्यासुपवास एव कर्तव्यः। पौर्णभास्यान्त् गर्स्वगैङ्गा-जलैदुँग्धेन मधुना चाष्टोत्तर-प्रत-पत्न-न्यूनेनापि यथाप्रतुप्रवह्नतेन प्रिवं स्नापयित्वा हेम पहं शिव-मूर्त्रिं दस्वा तत एकाढक-मितान क्रणा-तिलान श्रिव-लिङ्गोपरि दक्ता ततो नीलोत्पलैस्तदभावे एक माष-मित-हेम-वटित-नोलोत्पलैः प्रिवं संपूज्य ततः समस्त-पायसं नैवेद्यं तथा स-घृत-गुग्गुलु-घूपं तथा घृत-दीपं तथा चन्दनादि-विलेपं तथा पत्र-फल-मूलादिकं खरूपं क्षणा-गी-मियुनच्च निवेद्य ततो ब्राह्मणानष्टी भोजयित्वा, किञ्चिह्चिणां दद्यात्। दमञ्च मासं <sup>७</sup>मध् मांसं मैथुनं वर्जयेत्। यम-नियम-सम्पन्नः खडा<sup>5</sup> भिता-समन्विती भवेत ।

तया भविष्ये — "वैशाखे श्रक्त-पचे च चतुर्दश्यां समाहित:।

<sup>1.</sup> A. मार्घ।

<sup>2.</sup> N t found in C.

<sup>3-3.</sup> Not found in C. 4. C. आं कारादीन।

<sup>5.5.</sup> C. मधु-मांस-मेधुन-वर्जको नियम-श्रहा।

शालानं चीर-संयुक्तं यः कुर्यासक्त-भीजनम्॥ शिवं संपूज्य प्रमादी भींच्यन्त सन्निवेदा च। काष्ठ-मीनेन भुष्तानी वट-काष्ठेन वै ततः ॥ मौनेन प्रयतो भुक्का कुर्याद्वै दन्त-धावनम् । श्रिव-लिङ्ग-समीपे तु गङ्गा-तीरे निश्च खपेत्. ॥ पौर्णमास्यां प्रभाते तु गङ्गायां विधिना तथा। स्नात्वीपवासं संकल्पप्र कुर्याज्जागरणं निधि॥ लिङ्गं घृतेन संस्नाप्य<sup>3</sup> पुष्प-गन्धादिभि-स्तया। नैवेदा-धूप-दीपैश्व मंपूज्य व्रवमं शुभम्॥ सु-म्बेत-वस्त्र-पुष्पाद रेक्सिर्ट्र श्रन्दनैस्तथा। 'हारिट्र' सुवर्णम्। अलक्क्त्रस् विधानेन भिवाय विनिवेदयेत् ॥ ब्राह्मणांस यथामित पायसेन त भीजयेत । एवं सक्तच यो भक्त्या करीति श्रद्धयाऽन्वितः ॥ सभते देव पादोनं युगानां हि-सहस्रकम्। तपः कत्वा तु नियमात् तत् पुखं तदसंशयम् ॥ इंस-कुन्द-प्रभा-युत्ती-वि मानैयन्द्र-सन्निभै: । मुखेन वृष-संयुक्तैभूक्ता-जाल-विभूषितै:॥ ख्वकीय-पित्हिभः सार्धं प्रयातीखर-मन्दिरम्। नीलोत्पल-सगन्याभि: स्वरूपाभि: समन्ततः ॥ कान्ताभिदि व्य-रूपाभि -र्भु क्का भीगानग्रेषत:। श्रनन्त-कालमैश्वर्य-युक्तो भूत्वा तथा दिवि<sup>6</sup>॥ जायते स महीपाली रूप-कीर्त्ति-1 समन्वित: ॥ एकच्छवे ग च महीं पालियताऽचया सह। श्रन्ते वैराग्य-सम्पन्नी गुड्रां स भजते पुनः॥ स तया ऋडया युक्ती गङ्गायां मरणं सभेत। तथा तब स्मृतिं लब्धा मोचमाप्रोति स भ्रवम्॥"

वैशाख-शक्त-चतुर्देश्यां समाहितः पूर्वाह्वं पञ्चोपचारै: श्रवं संपूच्य भोज्यन्न शिवाय निवेदा नक्तं शाखीदनं गव्य-दुम्ध-सहितं

<sup>1.</sup> A. मीर्नेन। 2. C. चिपेत्। 3. A. संख्याच्य।

<sup>4.</sup> A. निवेदा धूप-दीपौ च। 5. C. समन्वित: 1

<sup>6.</sup> C. ततो भवि। 7. A. कौर्ति-रूप। 8. A. स।

<sup>9.</sup> Omitted in C.

महामोनेन भुक्का वट-काष्ठेन महा-मोनेन दन्तान् संघोध्य गुज्ञा-तीरे ज्ञिव-लिङ्ग-समीपे निज्ञि खपेत्। ततः प्रभाते गङ्गायां सविधि स्नात्वा यां भगवन् सूर्यः, भगवत्यो देवताः, भविष्य-पुराणीता-विधिनीपवासरूप-व्रतमङ्माचरिष्यामि इति निवेदा कुषादिकमादाय यां यद्य पादोन-युग-सहस्र-इय-पर्यन्त-तपः-करण-जन्य-पुण्य-सम-पुण्य-प्राप्ति-कामः इंस-कृन्द-प्रभा-युक्त-चन्द्र-समन्वित व्रष्ठ-संयुत्त-सुत्ता-जाल-विभूषित-बहु-विमान-करणक-स्त-पितः गण-सन्दितेम्बर-मन्दिर-गमन-नीलीत्पल-सुगन्ध-दिव्य-क्प-बहु-कान्ता-सहित ऋर्य-युक्त-ख-कर्छ कान्त-काल-बहु-भीगीप-भोग-तदत्तर-कोर्ति-रूप-समन्वितं कच्छवाज्ञा-सहित-महीपासल-भवनान्त-कालिक-वैराग्य-सम्पन्न-स्वीय-गङ्गा-लाभ-श्रद्धा-युत्त-गङ्गा-मरण-प्राप्ति-जाति-स्मरण-पूर्वक-मोच्च-प्राप्ति-कामो भविष्य-पुराणोक्त-विधिनोपवासमन् करिष्ये। इति संकल्पा तद्दिने उपवासं रात्री च जागरणं कुर्यात्। ततः प्रभाते श्रष्टोत्तर-यत-पत्त-मित-गव्य-घु तेन शिव-सिङ्गं स्नापयित्वा पञ्चोपचारै: संपूच्य स्नेत-वस्त्र-पुष्प-चन्दन-सुवर्णालङ्कृतं वृषं, शिव-वृषो संपूच्य शिवाय "शो श्रदा इमं वर्ष श्रेत-पुरप-चन्दन-हारिद्रालङ्कतं 1 शिवायाह दरें" इति वाक्येन दद्यात्। तया यथाप्रक्ति ब्राह्मणान् पायसं<sup>2</sup> भोजये दिति ।

"जैरिष्ठ मासि सिते पचे दश्यग्यां हस्त-संयुते। गङ्गा-तीरे तु पुरुषो नारी वा भिक्त-भावतः॥ निश्चायां जागरं कत्वा गङ्गां दश-विधेरनथा। पुष्पैर्गन्धे स नैवेद्ये: फलैस दश्य-संख्यया॥ तथैव दीपैस्ताम्बूले: पूज्ये च्छ ह्याऽन्वितः। स्नाता भक्तरा तु

<sup>1.</sup> C. वस्त-हारिद्र-चन्दनालङ्गृतं

<sup>2.</sup> Not found in C.

गङ्गायां देशकालो विधानतः ॥ दय-प्रस्ति-क्रणांस तिलान् सिर्णिस वै जले। यज्ञ-पिग्डान् गुड-पिग्डान् दद्याच दय-संख्या। ततो गङ्गा-तटे रस्ये हेन्ना रूप्येण वा तथा॥ गङ्गायाः प्रतिमां काला वच्चमाण-खरूपिणीम्। पद्म-खिस्तक-चिद्रस्य संख्यितस्य तथोपि ॥ वस्त्र-सग्दामकन्तस्य पूर्ण-कुश्वस्य चोपि । संख्याप्य प्जये हे वीं तदभावे स्टदापि वा॥ श्रय तत्राप्ययज्ञस्य लिखेत् पिष्टेन वै भुवि।" उज्ज-ध्यान-खरूपं ध्यायेत्।

"वचामाणिन मन्तेण कुर्यात् पृजामग्रेषतः। पञ्चामृतेन च स्नानमर्चायान्तु विशिषप्रते॥ प्रतिमाये स्थणिङ् ते तोमयेनोप-लेपये त्। नारायणं महेग्रञ्च ब्रह्माणं भास्त्र रे तथा॥ भगीरथञ्च नृपतिं हिमवन्तं नगेश्वरम्। पृष्प-गन्धादिभिश्चैव यथाग्रित्त प्रपृज्ञयेत्॥ दग्न प्रस्थांस्तिलान् दद्याद् दग्न-विप्रभ्य एव च। दग्न प्रस्थान् यथान् दद्याद् दग्न-गर्व्यं गवां पतिः।" 'प्रस्थः' षोड्य पलानीति कल्पतकः।

"मत्स्य-कच्छ्य-मग्डूक-मकरादि-जलेचरान् । कारियला यथाग्रिक्त खर्णेन रजतेन वा। तदभावे पिष्टमयानभ्यर्चेत्र कुङ्कुमादिभिः । गङ्गायां प्रचिपेदाज्यं दीपांसैव प्रवाहिष्ठु ॥ [यथा (१) रथ ]-यातां दिने तिस्मन् विभवे सति कारयेत्॥ [यथा (१) रथा ]-रूढ-प्रतिक्तते गें ङ्गायास्तू त्तरा-मुखम्॥ भ्रमन्या दर्भनं लोके दुर्लभं पाप-कर्मणाम्। दुर्गायास्तु यथा याता तथैवातापि कारयेत्॥ एवं क्रत्या विधानेन वित्त-भाठा-विवर्जितः। दश-पापैर्वचारमाणैः सदा एव विमुच्यते॥"

<sup>1.</sup> A. जाङ्मव्यां।

<sup>2.</sup> C. सानं प्रवेशन्तु ।

<sup>3.</sup> C. तदलाभेन पिष्टेन संपूज्य कुसुमादिभि:।

<sup>4.</sup> C. प्रपादिष् ।

<sup>5.</sup> C. प्रतिक्रतो ।

"पदत्तानासुपादानिमं खादि। "एतेर्दं प्र-विधेः पापैः कोटि-जन्म-ससुद्भवेः। सुच्यते नात्र सन्देशे ब्रह्मणो वचनं यथा॥ दय-तिं प्रच्छतान् पूर्वान् पितृनेव तथापरान्। उद्वरत्येव संसारान्मन्त्रेणानेन पूज्येत्॥ ग्रीं नमो नारायण्यै दयप्तराये गङ्गाये नमो नमः। इति मन्त्रेण यो मर्च्यो दिने तिस्मन् दिवानिग्रम्। जपेत् पञ्च-सस्स्माणि दय-धर्म-फलं लभेत्॥ उद्वरेद्दय-पूर्वेश्व कुलश्चेव भवार्णवात्। वन्त्रामाणिमदं स्तोतं विधिना प्रतिग्टस्य च॥ गङ्गाग्रे तिह्ने जप्यं दिस्तत्-पूजां प्रवर्ते येत्॥"

### ऋथ गङ्गा-सुति: <sup>4</sup>।

"श्रो॥ नमः शिवायैः गङ्गायै शिवदायै<sup>ड</sup> नमोऽस्तु ते<sup>६</sup>। नमोऽस्तु विष्णु-रूपिएसँ गङ्गायै ते नमो नमः ॥ सर्वः देव-स्वरूपिएसँ नमो भेषज-मूर्तये। सर्वस्य<sup>8</sup> सर्व-व्याधीनां भिषक् श्रेष्ठे नमोऽस्तु ते॥ स्थाणु-जङ्गम-सम्भूत-विषच्चित्र नमोऽस्तु ते<sup>9</sup>॥ संसार-विष-नाशिन्यै जीवनायै नमो नमः । ताप-वितय-चन्न्यरै च<sup>11</sup> प्राणिस्यै ते नमो नमः॥ शान्ति-सन्तान-कारिएयै नमस्ते श्रुष्ठ-मूर्तये।

<sup>1.</sup> C. विधिवत्। 2. C. तु दिने।

<sup>3.</sup> A. द्वितत: I

<sup>4.</sup> वृद्धत्-स्रोत्त-रत्नाकर, p. 780, chap. "गङ्गादि-तीर्ध स्रोत्नाचि", -कान्द-पुराग-काभीखण्डीय-दभ्रद्धरा-स्रोत्नम् ।

<sup>5.</sup> A. C. श्रिवजाये (?)। 6. Op cit. नमी नम:।

<sup>7.</sup> After this line found: नमस्ते कट्ट-क्षियये ग्राक्यें ते नमी नम:। 8. सर्वत्र।

<sup>9.</sup> C. मिक्त-सुक्ति प्रदायिन्ये भवाये ते नमी नमः॥

IO. नमोऽस्तु ते। 11. संच्यी रा

सर्व-संग्रहिकारिग्धै नमः पापारि-सूर्तये ॥ भृक्ति-सुक्तिप्रदायिन्धें भद्राये ते नमो नमः । भोगोपभोगदायिन्धे भोगवत्धे नमोऽस् ते ॥ मन्दाकिन्धे नमस्तेऽस्तु स्वर्गदाये नमो नमः । नमस्ति सु लोक्य-भूषाये विद्याये नमो नमः ॥ नमस्ति ग्रह संस्थाये विजोवत्थे नमो नमः ॥ विद्यासन न संस्थाये विजोवत्थे नमो नमः ॥ मन्दाये लिङ्ग-धारिग्ये नारायग्ये नमो नमः ॥ नमस्ते विग्व-मिवाये रे रेवत्ये ते नमो नमः ॥ इन्त्ये ते नमो निः ॥ हन्त्ये ते नमो नमः ॥ हन्त्ये नमो नमः ॥ ह्याये सु स्व-जन्माये सिक्षीवन्ये नमो नमः । ह्याये सु स्व-जन्माये सिक्षीवन्ये नमो नमः । प्रणतार्ति प्रभिक्षन्ये जगन्मावे नमो नमः । प्रणतार्ति प्रभिक्षन्ये जगन्मावे नमो नमः ॥ विश्वराये दुरितन्ने प्रभिक्षन्ये जगन्मावे नमो नमः । प्रणतार्ति प्रभिक्षन्ये जगन्मावे नमो नमः । प्रणतार्वे नमो नमः । प्रणार-परे तुभ्यं नमस्ते मोक्षदे नमिः नमः नमः । प्रणार-परे तुभ्यं नमस्ते मोक्षदे नमिः नमः । प्रणार-परे तुभ्यं नमस्ते मोक्षदे नमिः नमः । प्रणार-परे तुभ्यं नमस्ते मोक्षदे नमिः नमः । प्रणार-परे तुभ्यं नमस्ते मोक्षदे नमस्ते मोक्ष

मद्रहायै।
 मद्रहायै।
 क्षप्रधायै।

- 3. C. and Brhat-strotra-ratna-hāa. 1181
- 4. चमावत्यै। 5. स्नि-इताग्रन। 6. नन्हायै।
- 7. सुधा-धारात्मने नमः। 8. विश्व-सुख्यायै।
- 9. विश्व-भित्राये। 10. स-व्रवाये।
- 11. After this line "परापर-श्रताढाये ताराये ते नभी नम: 1"
- 12. निक्रन्तिन्यै। 13. नमोऽस्त ते।
- 14. ...च विरष्टायै।
- 15. सुख-जन्ध्ये च संजीविन्ये नमोऽस्तु ते।
- 16. ब्रह्मिष्ठायै। 17. नमोऽस्त ते।
- 18-18. Not traced in बृहत्-स्तील-रत हार।

सदा ॥ गङ्गा ससायतो भूयाद गङ्गा से पार्श्वयोस्तया । अगङ्गा से सर्वतो भूयात् त्विय गङ्गेऽस्तु से स्थितः ॥ श्वादौ त्वसन्ते सध्ये च सर्वे त्वं गाङ्गते शिवे । त्वसेव सूल-प्रक्ति क्वं हि नारायणः प्रभः ॥ गङ्गे त्वं परसात्मा च श्विवसुभ्यं नमः शिवे । हित्तौदं पठित स्तोत्वं नित्यं भिक्त-परो हि यः । शृणोति श्रष्टया यस काय-वाक्-चित्त-सभवेः । दश्रधा संस्थितेदीं हैः सर्वे रेव विमुच्यते ॥ रोगस्थो मुच्यते रोगादापद्गास विमुच्यते । हिषद्गी वस्थनाद्ये स भये भ्यस विमुच्यते ॥ सर्वान् कामानवाप्रोति प्रेत्य बद्धाणि लीयते ॥ ॥ श्रद्धात स्तवं ग्रहे यस्तु लिखित्वाऽपि

<sup>1.</sup> This line is not traced in बृहत्-स्तील रत्न-हार and C.

<sup>2.</sup> This line is found preceded by two veses in the BrhatSRH., "प्रक्षागत-दीनार्त-परिवास-परायसे। सर्वस्थार्ति- इरे देवि नारायसि नमोऽस्त ते। निर्केपाये दुर्ग-इन्ह्रीय द्वाये ते नमी नमः। परापर-पराये च गक्क निर्वास-दायिन ॥"

<sup>3-3.</sup> BrhatSRH., "गङ्को ममाग्रती भूया गङ्को मे तिष्ठ पृष्ठतः।
गङ्को मे पार्श्व योदेधि गङ्को त्वय्यस्त मे स्थितिः।" Found in C.

<sup>4-4.</sup> प्रवे-लिङ्ग-गते प्रिवे।

<sup>5. •••</sup>स्वं पुमान् पर एव दि।

<sup>6-6.</sup> य इदं पठते स्तोत्रं ग्रः गुयाक्क इयाऽपि यः। दश्रमिर्मु व्यते पापैः काय वाक् चित्त-सम्भवेः॥ रोगस्थो रोगतो सृच्येहिपद्गाञ्च विपद्-युतः। सुच्येत बन्धनादृ वज्ञो भीतो भीतेः प्रमुच्यते।

<sup>7.</sup> After this line, दिव्यं विमानमारुश्च दिव्य-स्त्री-परिवीजितः।

<sup>8.</sup> C. गरहेऽपि लिखितं यस सदा तिष्ठति धारितम्। नान्नि-चौर-भयं तस्य न सर्पादि-भयं क्षचित्॥ च्येष्ठ-मासे सिते पचे दश्रमीं इस्त-संयुता संइरेत् विविधं प्रापं बुध-वारेख संयुता॥

विनिचिर्दत्। नाग्नि-चौर-भयं तस्य पापेभ्योऽपि भयं निहि ॥ तस्यां दश्यस्यामितन्तु । स्तोत्रं गङ्गा-जले स्थितः। जपंष दश्यक्षल्य । दिर्देशे वापि चाच्चमः॥ सोऽपि तत्-फलमाप्रोति गङ्गां संपूज्य यत्नतः। पूर्वो तेन विधानेन फलं यत् परिकल्पितम् ॥ यथा गौरो तथा गङ्गा तस्माद् गौर्यासु पूजने। विधियो विहितः । सस्यक् सोऽपि गङ्गा-प्रपूजने॥ उथा शिवस्तथा विश्वर्थया विश्वर्यः सस्यक् सोऽपि गङ्गा-प्रपूजने॥ उथा शिवस्तथा विश्वर्येथा विश्वर्यः सस्यक् सोऽपि गङ्गा-प्रपूजने॥ उथा शिवस्तथा विश्वर्येथा विश्वर्यः सस्यक् सोऽपि गङ्गा-प्रपूजने॥ उथा शिवस्तथा विश्वर्येथा विश्वर्यः सस्यक् सोऽपि गङ्गा-प्रपूजने॥ उथा तथा गङ्गा चतृरूप्यं न भिद्यते॥ विश्वर्यः सद्यान्तरं यच गङ्गा-गौर्यं न्तरं तथा। श्री-गौर्यो रन्तरं यच यो ब्रते मन्द-धीस्त सः ॥"

नवमी-रात्रौ जागरणं कत्वा दशम्यं कत-स्नानादः। भों अद्य ज्येष्ठ<sup>1</sup>-शक्त-दशम्यां हस्त-युतायां कोटि-जन्मार्जित-दश-विध पाप-नाश-कामो भविष्य-पुराणोक्त-रीत्या दशहरा-पूजामहं करिष्ये। इति संकल्पा विधवत् स्नात्वा कत-देवार्चनादिः गङ्गां दश-विध गैन्धेः पुष्पे धू पै नैंवेद्यैः फलेस्ताम्बू-लेश्वार्चये दिति। ततो गङ्गायां यथाविधि स्नात्वा श्रो गङ्गाये नम इति-मन्त्रेण कण्ण-तिलानां दश-प्रस्तीस्त्रथा सिप वां दश-प्रस्तीस्त्रथा दश-श्रत्नेत्या दश-श्रत्नेत्या दश-श्रत्नेत्या दश-श्रत्नेत्या दश-श्रत्नेत्या दश-श्रत्नेत्या दश-श्रत्नेत्या दश-श्रत्नेत्या तत्र वस्त्र-विपत् । ततो गङ्गा-तीरे अष्ट-दल-पद्ममालिख्य तत्र वस्त्र-

<sup>1.</sup> A.... भेतच ।

<sup>2.</sup> C. यः पठेइश्रक्तत्वस्तु।

<sup>3.</sup> B. यत् फलं संप्रकीर्तितम्।

<sup>4.</sup> B. यो विधिविधितः।

<sup>5-5.</sup> यथा इंत्वंतथा विष्णी यथा त्वंतु तथा द्रामा।

<sup>6-6.</sup> C. विष्णु-रुट्रान्तरं चैव श्री-शौर्योरन्तरं तथा। गङ्गा-गौर्यन्तरं चैव यो ब्रुते सूदधीस्तु स:।

<sup>7.</sup> Omitted in A.

<sup>8.</sup> C. दश्रधा स-विधि:।

सामान्य-विष्टित-ग्रीवं जल-पूर्ण-कुश्धं काला तदुपरि ग्रराविकादी । हैमीं राजतीं मादीं वा प्रतिमां "चतुर्भु जां वि-नेवाच्चे"त्यादिना गङ्गा-प्रवाहे प्रतिमायाच ध्याला प्रत्येकं द्वाविंगद्रित्तकाधिक-तोलक-दय - सिहतैक-पलात्मना गर्योन दुखेन दन्ना घृतेन मधुना खण्डेन च पञ्चास्त्रतं काला तैले तत्-प्रतिमां स्नापियत्वा श्री नारायण्ये गङ्गाये नमी नम दति-मन्त्रोण ददं माल्यम् एषोऽर्घः ददमाचमनीयम् एष मधुपर्कः ददं पुनराचमनीयमिति प्रत्येकं दद्यात्।

ततो गन्धं दस्वा तत उक्त-मन्ते ण तिः संपूच्य धूपादिकं दस्वा प्रतिमाग्रतः स्थण्डिले गोमये नोपिलिप्य नारायणं महेशं ब्रह्माणं भास्करं भगीरयं हिमवन्तं चोपचारैः संपूच्य दमस्यो विप्रभ्यो दम-तिल-प्रस्थान् दस्वा तथा दमस्यो गोभ्यो दम-यव-प्रस्थान् दस्वा मत्स्य-कच्छप-मण्डूक-मकर-प्रिम्रमार-दुन्दुभ-नक्र-जलीका-प्रम्बूक-प्रह्वान् दम्र-जल-चरान् राजतान् पैष्टकान् वा गन्धादिभिरभ्यच्यं गङ्गायां चिपेत्। ततो दम-घृत-प्रदीपान. प्रवाहे चिपेत्। सित सन्भवे गङ्गा-प्रतिमां रथमारोप्य भामयेत्। ततोऽधिक-प्रलाधं भीं नमो नारायण्यं दमहरायं नमो नम दित मन्त्वं पञ्च-सहस्रक्कत्वो जपेत्।

श्रव च भगवान् — देवी-पुराषे — "तीर्घेषु ब्राह्मणं नैव परीचे त कदाचन । श्रवार्धिनमनुप्राप्तं भोज्यं <sup>4</sup> तं मनुरव्रवीत् ॥ श्रक्तुभिः पिण्ड-दानन्तु संयावैः पायसेन च । कर्त्त्रे व्यस्ति - निर्दिष्टं <sup>5</sup> पिण्याकेन गुडेन वा<sup>ह</sup> ॥ देयन्तु तिल-पिण्याकं भिक्तमि क्रिन्दैः सदा । श्राहन्तु तव कर्त्रे व्यमर्घावाहन-वर्जितम् ॥ श्रव-ध्वाहन-

<sup>1.</sup> A. वारिकादौ। 2. C. स्रय। 3. C. स्नत्वा (?)।

<sup>4.</sup> A. तोषं। 5. C. मृषिभिर्दृष्टं। 6. C. च।

ग्रम्भ-काकानां नैव दृष्टि-इतञ्च यत् । श्राष्ठं तत् वैर्विकं प्रोक्तं पितृणां तृष्टि-कारकम् ॥ अश्रकालेऽप्यथवा काले तीर्यं श्राष्ठं तथा नरे: । प्राप्ते रेव सटा कार्यं कर्तव्यं पित्र-तर्पणम् ॥ पिण्ड-दानं ततः श्रस्तं-पितृणाञ्चातिदुर्लभम् । विलम्बो नैव कर्तव्यो न च विद्यं समाचरेत् ॥ 'संयावः' घृत-चीर-गोधूम-चूर्ण-साधितो अच्य-विश्रेषः । 'पिण्याक'स्तिल-कल्क इति-प्रसिद्धः । श्राष्ठ-श्रेषेण पिण्ड-विधानात् पिण्ड-सम्बन्ध-मुखेन श्राष्ठेऽप्ये तानि द्रव्याणि [देयानि], फल-चमस-न्यायात् । 'तिल-पिण्याकमि'ति तिल-मात्र-विधिः । 'श्रकाले' विहितामावास्यादि-व्यतित्तो, न तु निषिद्धे ऽपि, निषेध-विरोधात् ।

"प्राप्ते रेवे"त्यादिना प्राप्ति निमित्तकं श्राह्मसिखुकं, तेनैकस्यां यात्रायामेकस्मि स्तीर्थं सकदेव श्राह्म-करणं, यात्रा-भेदे त्वावर्तते प्राप्ति-भेदात्। "पिण्ड-दानं ततः प्रस्तिमि"ति ग्रष्ट-मिधीयेन यावदुपकरणावक्तिदेन पिण्ड-दानातिरिक्ताङ्ग-निवृत्तिरिति नाग्रङ्कनीयम्। "श्रघीवाद्यन-वर्जितिम"ति वैयर्थ्यापन्तेः। तस्मा- "क्क्स्तिम"ति श्रुतेः [ वृष्ठ (१) श्राह्च ]-श्रुतेश्च स्तिनिमात्रमितिः।

केचित "तीर्थे पिग्छ-दानस्य प्रधानतया विधिस्तेन पिग्छ-

PrāyT., chap. गङ्गा माद्वात्क्य, p. 73. l. 7-3, v.r.
 मार्श्वतत्र तु…।
 A. तु।

<sup>3-3.</sup> PrāyT., chap. गङ्गा-माद्वातस्य, p. 73, l. 4-7. v. r. पिक्ड-दानन्तु तच्छर्तं ····S rādhaT, p. 386, ll. 4-7, v. r. ··· ने व विद्यं ···।

<sup>4.</sup> C. विधानात्। 5. A. वर्जमिति। 6. A. बुद्ध-श्र तेम् ।

दान-मातादपि फलम्। श्रत एव बहुशो गयायां पिण्ड-दान-मात एव फलाभिधानमिति वदन्ति।

जावानि:— "श्रापद्यनग्नी तीर्थं च चन्द्र-सूर्य-ग्रहे तथा। श्राम-श्राइ' हिजै: कार्थं श्रूद्रेण तु सदैव हिं ॥' 'श्रापत्' "श्रासनो देश-कालानां विद्ववे समुपस्थिते। श्राम-श्राइं हिजै: कार्थं श्रूद्रेण तु सदैव हि ॥' इत्युश्रनसा व्याह्नता। 'श्रनग्नी' पाक-योग्याग्नि-विरहे। एवच्च "श्राम-श्राइप्रदोऽनग्नि: सर्व ते व मनीषिण:। तेनाग्नी-करणं कुर्यात् पिण्डं तेनैव निवंपेत् ॥' श्रव्र 'श्रनग्नि: पाक-योग्याग्नि-रहित:। तेनायम् तात्पर्यार्थ:— पाकेन श्राह्मसभवे श्राम-श्राइं कर्तव्यम्। युक्तच्वेतत्, सर्व-श्रक्ति- नयेनोपपत्ती मूलान्तर-कल्पनाया श्रयुक्तत्वात्।

एवञ्च काम्य-त्राह्यमामानेन न कर्त व्यम्। तदाह लघु-हारीत:—"त्राह्य-विन्ने हिजातीनामाम-त्राह्यं प्रकीर्तितम्। त्रमावास्थादि-नियतं मास-संवत्सराहते॥" 'नियतम्' अवश्य-कर्त व्यम्, तेन काम्य-निष्ठत्तिः। तीर्थ-त्राह्यं ग्रहण-त्राहञ्च काम्य-मध्यनेन न कर्त व्यम्, पूर्व-वाक्ये प्रथगुपादानात्।

मनु:—"द्यादहरहः श्राष्ठमनादेश्नोदक्षेन वा। पयोमूल-फलैर्वापि पित्तभ्यः प्रीतिमावहन् ॥" श्रतानाद्यभावे पयोमूल-फलानि, त्रप्राप-कर्षात्। उदकन्तु सर्वाभावे। तदुक्तं भविष्य-पुराणे—"श्रशकावुदक्षेन तु" इति।

<sup>1.</sup> A. गङ्गायां।

<sup>2.</sup> TithiT "क्टब-प्रचेता:, Chap. ग्रह्ण, P. 415, Il. 10-11. S'rāddhaT. प्रचेता:, chap. विदिताविद्यत-द्रव्याणि, p. 76. 4. 2-4.

<sup>3.</sup> C. सर्व-प्रान्ती न येनीपपत्ती ।

<sup>4.</sup> Not traced in Manu. Found in S'ulapāṇi's श्वाच-विवेक, chap. नित्य-श्वाच, "सनु:", p. 451, ll. 11-12.

"पित्रभ्य" इति पित्रादि-त्रिक-परले ऽपि मातामहानामप्ये वम् । यद्यपि "देव-पूर्वे श्वाह्यं कुर्योदि"ति पार्वण-प्रकरणोक्तं लकः नादिश्यते प्रधानलात्त्रशापि "पितरो यत्र विद्यन्ते तत्र माता-महा ध्रुवम्" इति स्मृति-मञ्जरी-लिखित-वाक्यात्।

तथा ब्राह्मे — "सिंपण्डीकरणादूर्श्वं पितुश्व प्रिपतामहः । स तु लेपभुजैर्वाप प्रल्मः पित्व-िषण्डतः ॥ येषां हि यश्व तथोऽन्यः स तु लेपभुजो भवेत् । सोऽपि सम्बन्धतो होनमुपभोगं प्रपद्यते । पिता पितामहश्चेव तथैव प्रिपतामहः । पिण्ड-सम्बन्धिनो ह्येते विद्येयाः पुरुषास्त्रयः ॥ लेप-समिधनश्चान्ये पितामह-िपतामहात् । प्रभृत्यु ज्ञास्त्रयस्तेषां यजमानश्च सप्तमः । हत्येष मुनिभः प्रोज्ञः सम्बन्धः साप्त-पौरुषः । यजमानात् प्रभृत्यूर्ध्वमनुलेप अनुजस्तथा । ततोऽन्ये पूर्वजाः स्वगं ये चान्ये नरकीकसः । ये च तिर्धक्तमापद्मा ये च भूतादि-संस्थिताः । तान् सर्वान् यजमानो वै श्वाइं कुर्वन् यथाविधि । स समाप्यायते विद्या येन येन विद्यापितः ।"

"श्रत्नं विकरणं यत्तु मनुष्यैः क्रियते भुवि<sup>क</sup> । तेन त्रिति-सुपायान्ति ये पिशाचलमागताः ॥ यदम्बु स्नान-वस्त्रीत्यं भूमी पतित भी द्विजाः । तेन ये तक्तां प्राप्तास्तेषां त्रिप्तः प्रजायते ॥ यासु गन्धाम्बु-कणिकाः पतन्ति धरणी-तत्ते । ताभिराप्यायनं तेषां देवलं ये गताः कुले ॥ उद्गृतिष्वय पिण्डेषु याश्वाम्बु-कणिका भुवि । ताभिराप्यायनं प्राप्ता ये तिर्यन्त्लं गताः कुले ॥ ये

<sup>1.</sup> Found in S'rāddhaT., chap. "पार्वग-श्राह्व", p, 7. l. I.

<sup>2.</sup> ब्रह्म-पुराख, p. 873, chap. 220, v 82,

<sup>3.</sup> C.... मन्वलेप...। 4. A. वेदाधित: (?)।

<sup>5.</sup> C. क्रियते तनुजैर्भ वि।

चादन्ताः कुले बालाः क्रिया-योग-पथे स्थिताः । विपवा-स्वनधीकाराः सन्मार्ज्जित-जलाधिनः ॥ भुक्का चाचमतां यक्क जलं वामान्ति - ग्रोधने । ब्राह्मणानां तथैवान्धे तेन दृप्तिं प्रयान्ति वै॥ एवं यो यजमानस्य यत्त तेषां प्रिजन्मनाम् । कश्चिज्जलान-विचेपः ग्रिविक्चिष्ट एव च॥ तेनानेन कुले तत्र ये च योन्धन्तरं गताः । प्रयान्थाप्यायनं विप्राः सम्यक् यान्व-क्रियावता ॥ अन्यायोपाजि तैरनै <sup>6</sup> थेदिदं क्रियते नरेः । दृष्यन्ति तेन चाण्डाल-पुक्रसाद्यासु योनिष् ॥ एवमाप्यायनं विप्रा बह्ननामेव बान्धवैः । आन्नं कुर्विद्वरत्नाम्ब - विचेपेण प्रजायते ॥ तस्माच्छानं नरो भत्त्या ग्राक्तेनापि यथाविधि । सुर्वित कुर्वतः यान्नं कुले कश्चित्र सीदित ॥" तथा च पान्ने — —"पत्नेः पुष्पैः फलेर्म्भूलैः क्षेत्रन्तु पित्व-तर्पणम् । न तत् करोत्यग्निन्नोतं सुक्तं योषितः सतः ।"

# श्रय याद-विहिताविहित-द्रव्याणि।

तत्र व्यासः स्कान्दे—"वस्ताभावे क्रिया नास्ति यज्ञा वेदास्तपांसि च। तस्माद्वासांसि देयानि व्याद-काले विश्वेषतः"॥ कौषेयं चौम-कार्पास-दुकूलमाविकं तथा। व्याद्वे त्वेतानि योः

<sup>1.</sup> A. वादन्ता: । 2. C. जाता: , 3. C. प्रधा ।

<sup>4.</sup> C. फलार्थिनः। 5. C. केचिज्जलान-विचेपः (?)।

<sup>6.</sup> C. अन्यायोपार्जि तैर हैं: ।

<sup>7.</sup> C. चायहालनपुकादास्वयोनिसु (?)। 8. A. पहर्ति ।

<sup>9.</sup> Traced in "दान-क्रिया की सुदी" p. 9, ll. 3-4 and अद्म-पुराख, p. 877, chap. 220, v. 138.

दयात् तदा नाप्नीत वेदनाम् ॥ चीम-स्त्रं नवं दयाच्छाणं कार्पासकं तथा। पत्नोणं पट्ट-स्त्रच कीश्रयच विवर्जयेत् ॥ बाग्ने — "वस्त्राभावे क्रिया नास्ति वेदा यज्ञास्तपांसि च। तस्माद्यासांसि देयानि स्नाद्य-काले विश्रेषतः ॥ कीश्रयं चीम-कार्पांसं दुकूलमहतं तथा। स्नाद्येष्वतानि यो दयात् कामानाप्नीति चोत्तमान् ॥ 'सहतम्' सस्मुटितं, सर्वात्मना पवित्रमिति पारिजातः। "वर्ज्ययेददशं प्राज्ञः कीटादुग्रपहतच्च यदि"ति स्मृति-वचनच्च।

पुराणिषु सप्तिः सम्मतम् । "क्रिनमासनितं वस्तमानिकञ्च न दुष्यति । ग्राविकेन तु वस्त्रेण मानवः श्राह्ममाचरेत् ॥ गया-श्राह्म-समं प्रोक्तां पित्रभ्यो दत्तमच्यम् । न कुर्यात् सनितं वस्त्रं दैव-कर्मणि भूमिप ॥ न दग्धं न तु वै क्रिन्नं पारकाञ्च विवर्जयेत् । काकविष्ठा न्समायुक्तमभिभूतञ्च यद्भवेत् । रजकादाञ्चतं यञ्च तहस्त्रं मंपरित्यजित् ॥ किट-स्पृष्टञ्च यहस्त्रं पुरीषं येन कारितम् । यन्मूत्रं मैथुनञ्चापि तहस्त्रं संपरित्यजित् ॥ ग्राविकं वै सदा वस्त्रं पवित्रं राजसत्तम । पित्र-देव-मनुष्याणां क्रियायाञ्च प्रश्रस्यते ॥ भीताभीतं तथा दग्धं 10 सनितं रजकाञ्चतम् । श्रक्त-स्त्रं रक्त-लिप्तं तथापि परमं श्रचि ॥ भिन-

<sup>1.</sup> Traced in ब्रह्म-पुरास, chap. 220, v 39, p. 887, v. r.... दुक्लमञ्चतं तथा। याडे त्वेतानि...दयात् कामानाप्रीति चीत्तमान्।

<sup>2.</sup> ब्रह्मपुराग, p. 877, chap. 220, v. 148, v. r···द्शास्त्रागं की प्रेयस ...। पालागें in C. 3. ब्रह्मपुराग, oP. cit., v. 138.

<sup>4.</sup> Op. cit., v. 140, v. r. श्राडे चैतानि।

<sup>5.</sup> C. वासान्वतं। 6. A. समिभं। 7. A. कारास्मा।

<sup>8.</sup> C. कारयेत्। 9. C. वापि। 10. C. सर्वम।

राविक-वस्तं हि ब्राह्मणास तथा कुमाः । चतुर्णां न कता दीवा ब्रह्मणा परमेष्ठिना॥"

अति:—"अधीतं कारू-धीतञ्च परैर्यंद धीतमेव वा। कषायं मलिनं वस्त्रं कीपीनञ्च विवर्जयेत्॥"

### श्रय श्राद्ध-विह्निताविह्नित-फलानि।

तत्न ब्राह्मो—"त्राम्त्रमाम्त्रातनं विद्वं दाडिमं वीजपृरक्षम्। प्राचीनामलनं चीरं नारिकेलं करूषकम्।। नागरङ्गञ्च
खर्जूरं द्राचा-नील-किपत्थकम्। एतानि फल-जातानि श्राह्वे
देयानि यत्नतः ॥" तथा भविष्ये—"यानि चाभ्यवद्यार्थीष
खादु-स्निग्धानि भी हिजाः। ईषदम्ब-कटून्येव देयानि श्राह्वकर्मणि॥ मिष्ट-स्निग्धानि यानि स्युरीषत्-कट्न्वितानि वै।
खादुनि देव-भोज्यानि तानि श्राह्वे नियोजयेत् ॥"

श्रविह्नितानि—"तालं करण्⁴-काकोली बहु-पुताऽ ज्रुनी-फलम्। जम्बीरं रत्त-विल्वञ्च शालस्यापि फलं त्यजेत्॥ र

<sup>1.</sup> A. दशा: ।

<sup>2.</sup> ब्रह्म-पुराग, p. 878, chap. 220, v 165—157. v. r... दाडिभ्वं...खरूपकं in A. नागरक्रक in A. । After "एतानि फल-जातानि यांडे देयानि यत्नतः", the lines "नारक्रच सर्खर्जूर" द्राचा-नील-कपित्यकम्। पटोलच पियालच कर्कन्ध-वदरागि य। विकक्षतं वत्सकच कर्कारूवारकानपि" are found in ब्रह्म-पुरागा।

<sup>3.</sup> ब्रह्म-पुरावा, p. 883, chap. 320, v. 182(b)—183(a). and 184(b)-185(a), v. r.···कट स्वकानि च···।

<sup>4.</sup> V. r. रुख्या in A ; व्यवा in ब्रह्म-पुरावा ।

<sup>5.</sup> पत्रा in ब्रह्म-पुरासा। 6. बहु-वीजचा।

<sup>7.</sup> Traced in ब्रह्म-पुराबा, p. 879, chap. 229, v 170.

चत्यक्षं चातिसवयमितितत्तं कर्नि च। चासुराचीद भोज्यािक ताम्ये वातो नरस्यजेत् ।।"

### तथा प्रयस्ता वीस्य:।

"यवैविहि-तिले मी मेगी धूमेस वर्के क्ताया। सन्तर्पयेत् पितृन् मुद्गै: खामार्के: सर्वप-द्रवे: बिनारे हेस्ति-खामार्के: प्रियङ्गुमि-स्तायाऽचे ये त् ॥ राजमाषानपू सेव मस्रान् को रदूषकान् । विद्राषान् को द्रवांसीरान् मर्कटांसापि वर्जयेत् ॥"

### तथा पयांसि।

"माहिषं चामरं मार्गमाविकैक-प्रफोइवम् । **इते समोद्र**-मपवित्रं दिध चीरच वजयेत्<sup>ह</sup> ॥ गुड-प्रकेर-मत्स्वच्ही देशा फाणितमुर्भरम् । गव्यं पयो दिध छतं तैसच्च तिस-सन्धवम् । सैन्धवं सागरोत्यच सवयं सारसन्तवा<sup>8</sup>॥"

<sup>1.</sup> ब्रह्म-पुरावा, p. 880, chap. 220, v. 18(b)—185(a), v. r....तिक्त-कदृनि च । श्रासुराकी इ भाज्यानि तान्यती दूरतसाजित्। "श्रसुराकां द्वि" in C.

<sup>2.</sup> A.... श्रीर्थकै:। 3. C. सर्घ-पत्रकै:।

<sup>4. &</sup>quot;यवैर्वीडि: स्तयाऽच येत्" traced in क्या-पुरागा, p. 878, chap. 220, v. 154-155(a).

<sup>5.</sup> Op. cit., v. 168, v. r. राज-माणांश चराकान्…। विम्रु पान्। सर्कटांश्वेव कोद्रवांश्वेव...। सर्कटांश्वेव in C.

<sup>6.</sup> Op. cit, v. 169, v. r. स्त्रेगामीहमाविक्च इपि चीर्र इतंत्राजेत्।

<sup>7.</sup> वद्म-युराया, op. cit., v. 159(a), v. r. युष-मर्कर-सत्स्यकीः हैयं फाकितसुर्धरम्।

<sup>8.</sup> Op. cit., v. 15 (b)—160(a).

## तथा थाक-पुटपादि।

"कात-ग्राकं तक्षु लीयं वास्तुकं मूलकं तथा। ग्राकमारख्यक-खेव ददात् पुष्पाच्यमूनि च ॥ ज्ञाति-चम्पक ·····मिक्का-वाच-वर्वरो। चूताग्रीकाटकवास तुलसी तिलकन्तथा ॥ पावन्तीं ग्रतपत्रस्व गन्ध-ग्रेफालिकामपि। कुष्ठकं तगरखेव स्वगसारख केतकीम् ॥ यूथिकामितमुक्तस्व त्राच-योग्यानि भो दिजा:। कमसं पद्म-कुमुदं कन्नारस्व नियोजयेत् ॥"

तथा, "नियोजयेच्छु चीन् गन्धांयन्द्रनागुर्व-क्षुमान्। कुष्ठ-मांसी-बालकञ्च त्वक्-कृष्ठी-जाति-पत्रकम् ॥ निलकोग्रीर-सुद्वञ्च बन्धि-पञ्च वसुन्धरम्(?)। सुराचामिवमादीनि गन्ध-योग्यानि चचति ॥" तथा, "गुग्गुलुं चन्द्रनचैव श्रीवासमगुर्व तथा। धूपानि पित्व-योग्यानि ऋषि-गुग्गुलुनेव च ॥"

<sup>1.</sup> ब्रह्म-पुराख, p. 878, chap. 220, v. 161,

<sup>2.</sup> C. मासती वार-वर्वरम् । Op. cit., v. 162, v. r. "जाति-चन्यक सोधास मास्तिका-वास-वर्वरी । इन्ताग्रीकाटकास ।

<sup>3.</sup> Op. cit., v. 163, v. r. पाक्न्तीं ग्रत-पत्नाचा ··· म्हनमारख्त-कीतकीम्। ("पारन्ती" and "कुन्जकं महावर्षेव" in C.)

<sup>4.</sup> Op. cit., v. 164, v. r...क्सखं वृस्दं पद्मं पृष्करीकच यवतः ॥

<sup>5.</sup> Op. cit., v. 165, v. r. इन्हीवरं कोकनदं कड्कारख नियोजयेत्। बुष्ठं मांसी बालकख कुब्बुटी-जाति-पत्रकम्॥ "त्वक्-कुठी" in C.

<sup>6.</sup> Op. cit., v. 166, v. r. निवकोग्रीर-सुम्बन्ध ग्रन्ति-एकौ भ सुन्दरी। पुनरप्येवमादीनि गन्ध-योग्यानि चचते॥ "ग्रन्धि-एवै" in C.

<sup>7.</sup> Op. cit., v. 177. v. r. गुग्गुखं... महिष-सुन्गुखनेव भ । "ऋषि-गुग्गुल" in C.

तथा, "मासं प्रोतिः पितृषान्तु इविष्यावेन जायते । मास-हयं मत्स्य-मांसैस्तृप्तिं यान्ति पितामहाः ॥ त्रीन् मासान् हारिणं मांसं विद्येयं पित्ट-त्वप्तये । पुष्णाति चतुरो मासाञ्क्रयस्य पित्रितं पितृन् ॥ शाकुनं पञ्च वे मासान् ष्रस्मासाञ्कू करामिषम् ॥ कागलं सप्त वे मासान् ऐण्यं चाष्ट-मासकम् ॥ करोति त्वप्तिं नव वे क्र-मांसं न संश्रयः । गवयस्य मांसं त्वप्तिं करोति दश-मासिकीम् । तथैकादश-मासन्तु श्रीरभं पित्व-त्वप्तिदम् ॥ "

तथा।—"संवत्सरं तथा गव्यं पयः पायसमेव च। वार्ष्वीणसामिषं लीहं काल-शाकं तथा मधु॥ रोहितामिषमन्त्रश्च दक्ता तु ख-कुलोइवाः। अनन्तां वै प्रयक्कृन्ति तृप्तिं गौरीसुतस्तथा(१)। पितृणां नात्र सन्दे हो गया-श्राडञ्च भो हिजाः । यो ददाति गुडोन्मिश्रांस्तिलान् वा श्राड-कर्मणि। मधुरं मधु-मिश्रं वा श्रच्यं सर्वेमैव तत्॥ "

तत् सर्वं यत्न-पुरःसरं ग्रुचिनोत्तम अ-ग्रुचिना द्रव्य-पात्रेण यादं कार्यम्। एतद्दिहिताविहित-वस्तु सर्वत्र याद्ये बोदव्यम्।

<sup>1.</sup> ब्रह्म-पुराख, p. 870, v. 22, v. r. मासं त्रि:।

<sup>2.</sup> Op. cit., v. 23.

<sup>3.</sup> Op. cit., v. 24,

<sup>4.</sup> Op. cit., v. 25.

<sup>5.</sup> Op. cit., v. 26., v. r. गर्थं मांसं पित्र-त्रिं · · · । · · मासांस्तु

<sup>6.</sup> Op. cit., v. 27. v. r. दत्तान्यात्म-कुलोह्नवैः। श्रनन्तं ··· रुप्ति-योगं सुतांस्तथा। "ख-कुलोह्नवैः" in C.

<sup>7.</sup> Op. cit., p. 870, chap 220, v. 30, v. r. श्राच-कर्मीखा। मध वा। "तिखानाम्" in C.

<sup>8.</sup> श्रुचिनोत्तम omitted in C.

प्रकरणात्तीर्थ-त्राह्ये एवं मतिस्याउयेति, साधारण-विधि-विधानात्।

भविष्यं — "गया-त्राइ' क्वतं तेन उत्सृष्ट्य द्वषरतथा। येन तद्दीचि-संसिक्ते तोरे त्राइमकारि च॥" श्रद्ध गङ्गा-वीचि-संसिक्त तीरे गया-त्राइ-द्वषोत्सर्ग 1-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्तिकाम: त्राइमइं करिष्यं। एतत्तु त्राइं तीर्थ-त्राइंतरम्। पाद्मे।— "एषु तीर्थेषु यच्छाइं तत् कोटि-गुणमिष्यते। गङ्गायां यत् क्वतं त्राइं तच्छाइमपवर्गदम्॥" श्रद्ध गङ्गा-गर्भे पितृणामपवर्ग-काम: त्राइमइं करिष्यं।

बृहद्वशिष्ठ:-- "गङ्गा-यमुनयोस्तीरे पयोण्णामर-कण्टके । नर्म-दायां गया-तीर्थे सर्वमानन्त्यमञ्जते ॥"

## श्रय पिग्ड-प्रकरणम्।

एतत्तु केवल²-पिग्छ-दानम्। व्यवस्यां तु केवल-पिग्छ-दानस्य श्राह्व-प्रकरणे लिखिता। कीर्मे—"सक्तद् गङ्गामिगमनं कत्वा पिग्छं ददाति यः। तारिताः पितरग्तेन भवाश्योधिस्तिलोदकैः ॥" श्रय गङ्गा-गर्भे भवाश्योध्यधिकरणक-पित्ट-तारण-कामः पित्तभ्यः सितल-पिग्छ-दानमहं करिष्ये। तथा—"गङ्गायाश्च गयायाश्च पिग्छ-दाने समं फलम्। विश्रेषतः कलि-युगे गङ्गा-पिग्छं प्रश्रस्यते॥" श्रय गङ्गा-गर्भे गया-पिग्छ-दान-जन्य-फल-विश्रिष्ट-फल-प्राप्ति-कामः पित्तभ्यः पिग्छ-दानमहं करिष्ये।

ब्रह्माण्डे — "गङ्गायां पिण्ड-दानेन पितरसु तिसोदकैं:। नरकस्था दिवं यान्ति स्वर्गस्था मोचमाप्रुषु:॥" त्रदा गङ्गा-गर्भे पित्र-मुक्ति-काम: सितस-गङ्गोदक-सिन्तं पिण्डमहं दास्ये। तथा

<sup>1.</sup> इषोत्सर्ग omitted in C.

<sup>2.</sup> C. कीवलमेव।

<sup>3.</sup> KūrP., 34. 8

—"गुडायां विरजे चैव साहेन्द्रे जाडवी-तटे<sup>1</sup>। **चत पिस्तप्रदो** याति ब्रह्म-लोकमनामयम् ॥" चदा जाइवी-तटे चनामय<sup>2</sup>-ब्रह्म-लोक-प्राप्ति-कास: पिष्टभ्य: पिण्ड-टानमचं करिन्ने ॥

#### भय जल-प्रकर्णम ।

सेंक्रें "ब्रह्महा गुरुहा गोन्नश्तेयी च गुरु-तत्यगः। गङ्गाश्यसा च प्रयन्ते नात कार्या विचारणा ॥" ऋदा ब्रह्म-वध-गी-वध-रतेय-गुब-तत्य-गमन-जन्य-पाप-चय-कामो गङ्गाभसा स्नाममहं करिखे। पान-सर्धनयोरिकतरस्य करणेऽप्ये तदेव फलम् । दान-धर्म-"च तस्ममुद्द तं वापि ग्रीतमुख्यमयापि वा। गाङ्गेयं इरते तीयं पापमामरणान्तिकम् ॥" भद्य मरणान्तिक-पाप-इरण् -कामी गुजा-तोयमहं पिवामि। स्पर्ध-स्नानयोरप्ये वम।

ब्राष्ट्रो —"चिन्तामणि-गणाचापि<sup>5</sup> गङ्गायास्तोय-बिन्दवः। विधिष्टा ये प्रयक्कन्ति भन्नेभ्यश्चिन्तितं फलम्॥" श्रद्ध चिकामिष-ग्रंषाधिकरणक-प्राधित-चिक्तित-फल-विधिष्ट-"फल-प्राप्ति-कामी गङ्गा-तोय-पानमहं करिष्ये। वसानादिकेऽप्येवम्। भविष्ये -- "जल-कत्यानि सर्वाणि गङ्गा-तोये न सर्वदा। नियमेनैव क्रित यावकीवं प्रतिचया॥ स एव जवा-मुक्तालु स मुनिः स च पिक्कतः। तेनैव साचात् तत् प्राप्तं मोचास्थं परमं पदम ॥" यद्य परम-मोच-प्राप्ति-कामोऽचारभ्य यावळीवं सर्व-जल-कलानि गङ्गा-तीय नाहं करिष्ये।

<sup>1.</sup> C. मार्चेक्ट्रे विरक्ते चैव गङ्गायां जाडवी-तटे।

<sup>2.</sup> A. पिलनामय।

<sup>3. &</sup>quot;as" not found in C.

<sup>4.</sup> C. चया

<sup>5.</sup> C. गर्बे साचि।

<sup>6.</sup> Not found in C. 7-7. Not found in C.

## भव तोय-पान-प्रकरकम्।

स्तान्दे — "योऽसी निरस्तनो देवसित्-सक्षी जनादैन:।
स एव द्रव-क्षेण गङ्गाभी नाव समय: " स्तान्द-मात्स्वयो: —
"तीर्ध-यावादिकं सत्स्वमकुर्वाणोऽपि मानव:। गङ्गा-तोयस्व
माहालप्रात् सोऽप्यव फलमाग्मवेत् ॥" भविष्ये — "कन्यादानेस्तथाऽन्यव भूमि-दानेस भित्ततः। मम्ब-दानेस गी-दानै:
स्वर्ण-दानादिभिस्तथा॥ रथाम्ब-गज-दानेस यद् यक्ताममुदाऋतम्। तत्तस्वत-गुणं गङ्गा-तोय-पानादपामुते॥" भया बषुकन्या-बचु-भूमि-वच्चन-बचु-गो-दान-बचु-स्वर्ण-दान-रथाम्ब-गजदान-जन्य-पुष्य-मत-गुण-[पुण्य]-प्राप्ति-कामो गङ्गा-तोय-पानमणं
करिष्ये।

महाभारते—"चान्द्रायण-सहस्रोण यखरेत् काय-घोधनम्। यः पिनेहे यथेष्टन्तु गङ्गान्धः स विधिष्यते ॥" मद्य चान्द्रायज-सहस्त-जनित-काय-विद्यन्ति [विधिष्ट-मृहि] प्राप्ति-कामो गङ्गान्धः-यानमङ् करिथे।

ब्रह्माग्डे—"गङ्गा-तीर वसेनित्यं गङ्गा-तीयं पिनेत् सदा। दौचित: सर्व-यञ्चेषु सीम-पानं दिने दिने ॥" चदा सर्व-यञ्च-दौचित[त्व]-जन्य-पुग्य-सम-पुग्य-प्राप्ति-पूर्वकं प्रतिदिनं सीम-पान-प्राप्ति-कामो गङ्गा-तीय-पानमन्नं करिन्ने।

<sup>1.</sup> PrāyT., chap. शका-साचात्रा, p. 98, ll. 1-2. "सविव-युराव !" 2. Op. cit., p. 7, ll. 9-10.

<sup>3.</sup> PadmaP., इहि, chap. 62, p. 738, v. 56; v. r. वाद्रावब-सहसाबि…पानं सुर्याद् वर्धकृषः; SkanP., v. 92. p. 2230. 4. त्व-मृति not found in C.

स्कान्दे — "गण्डूष 1-मात-पानेन अखिमध-पानं सभेत्। स्वक्तृन्दं यः पिवेदाप श्रतस्य मुक्तिः करे स्थिता ॥" अद्याख-मेध-यज्ञ-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गा-जल-पानमधं करिथे। सक्तदस्य-जल-पान-मात्र एतदेव फलम्, स्वक्तृन्द-जल-पाने तु मुक्तिः फलम्।

दान-धर्मे—"चान्द्र-व्रत-सहस्त्रन्तु यस्रीत् काय-श्रोधनम्। पिबेद् यश्चापि गङ्गाभः समी स्थातां नवा समी ॥" अद्य चान्द्रायण-व्रत-सहस्त्र-करणक-काय-श्रोधन-विश्रिष्ट-काय-श्रुष्टि-कामो गङ्गाभः-पानमहं करिष्ये।

स्कान्दे — "त्रिभिः सारस्वतं तीयं सप्तभिसाय यासुनम्। नार्भदं दश्मिर्भासैर्गाङ्गं वर्षेण जीर्यति ॥ नाभ्यन्तर्गत-तोयानां स्तानां क्षापि देहिनाम्। तहत्तीर्थ-फल-प्राप्तिनीत्र कार्या विचारणा ॥ वर्ज्यं पर्युषितं तोयं वर्ज्यं पर्युषितं दलम्। न वर्जेत्र जाक्कवी-तोयं न वर्ज्यं तुलसी-दलम् ॥"

#### श्राश्रय-प्रकरणम् ।

# ब्रह्मार्ग्ड--"परमाला ग्रिवो च्चन्यस्तस्मादन्या हि<sup>8</sup> जाक्कवी।

- 1. D. गरडूप पान मालेश। 2. A. पिवेशाप।
- 3. PrāyT., chap. गङ्गा-माचात्म्य, p. 93, il. 2-4.
- 4. MahBh. 13. 26. 39. Also found in PadmaP., सृष्टि, 62., p. 7.8, v. 55, v. r., चान्द्रायण-सञ्च्याणि ...पानं कुर्याद् अधेक्य गङ्गामाः स विशिष्यते, SkanP., v. 104, p. 2220.
  - 5. PrayT., chap. गङ्घा-माद्वात्म्य, p. 1 03, ll. 4-5.
- 6. Op. cit., ll. 7-8, v. r. मृतानां कापि ... तत्तत्तीर्ध- फलावाप्ति...।
  - 7. AhnikaT., chap. विष्यु-पूजा, p. 197, ll. 20-21.
  - 8. V. r. A. तस्मादन्या ह ।

इति यः सेवते गङ्गां स न मोक्स्य भाजनम् ॥" दान-धर्मे— "अन्याः क्षीवा जडा व्यङ्गाः पतिता रोगिणोऽन्यजाः । गङ्गां संसेव्य पुरुषा देवैगेक्छन्ति तुस्यताम् ॥" महाभारते—"पिष्ट-माष्ट-सुतैः संवैः संत्यक्तः पतितोऽपि वा । महा-रौरव-योग्यसेक्ता-माश्रित्य दिवं व्रजित् ॥" दान-धर्म—"जजीवतीं महापुख्यां मधुमतीं विवर्गगाम् ॥ विलोक-गोग्नीं ये गङ्गामाश्रितास्ते दिवं गताः ॥" श्रद्य दिव-गमन-कामो गङ्गामहमाश्रये ।

तथा—"योऽस्यां वसेद् द्रच्यति चिष मर्थस्तसौ प्रयक्कृति स्मानि देवाः । तद्भाविताः स्पर्धन-दर्धनेन दृष्टां गितं तस्य सुरा दिश्चनि ॥" अद्य बहु-ग्रुभ-प्राप्ति-कामो गङ्गा-वासमञ्चं करिष्ये । नारदीये—"किमष्टाङ्गेन योगेन किं तपोभिः किमध्वरैः । वास एव हि गङ्गायां ब्रह्म-ज्ञानस्य कारणम् ॥" अद्य ब्रह्म-ज्ञान-प्राप्ति-कामो गङ्गा-वासमहं करिष्ये । स्कान्दे — "सर्व-देवैस मर्ल्येस पूजनीयो महर्षि भिः । यो वै गङ्गां समास्रित्य सुखं तिष्ठति निर्भयः ॥" अद्य सर्व-देव-बहु-मर्ल्य-बहु-महर्षि -पूजनीयत्व भ्राप्ति-कामो गङ्गामास्रित्य स्थितिमहं करिष्ये । स्वान्दि । स्वान्

दान-धर्मे—"लम्बे दवाक्षिरा<sup>10</sup> यसु युगानामयुतं पुमान्। यस्तिष्ठति यथेष्टन्तु गङ्गायां स विधिषप्रते<sup>11</sup>॥" "तिष्ठेद् युग-सन्दसन्तु पादेनैकेन यः पुमान्। मासमेकन्तु गङ्गायां समी

<sup>1.</sup> V. r. C. .- स नो मोचरा। 2. PrāyT., pp. 370-371.

<sup>3.</sup> C. त्रिवरमेंदाम्। Mah Bh., 13. 26. 84, p. 101; v. r. त्रिवरमेगां...गङ्गां संश्विताः। 4. C. वसेरत्रवृति (?)

<sup>5.</sup> C. तत्तारिता: । 6. दर्शन-स्पर्धनेन in C.

<sup>7.</sup> MahBh., 13. 26. 85, v. r. यो वत्स्यति…सुखानि । C-दिगन्ते । 8 SkanP., v. 25, p. 2216. 9. C. निर्भय-प्राप्ति ।

<sup>10.</sup> C. लम्बे तावाक्शिरा।

<sup>11.</sup> MahBah. 13. 26. 41; v. r. सम्बतेऽवाक्शिया।

स्वातां न वा समी ॥" यदा लक्ष्मान-शिरोऽवाग् तुगावुत-स्विति-जन्य-पुष्य-विशिष्ट-पुष्य-प्राप्ति-कामी गङ्गा-तीरे स्वितिमण्डं करिषेत्र। यदीक-पाद-करकक-वुग-सङ्ग्न-स्विति-जन्य-पुष्य-विशिष्ट-पुष्य-प्राप्ति-कामी मासमेकं गङ्गा-तीरे स्वितिमण्डं करिषेत्र।

ब्राह्मे — "लम्बे दवाक् श्रीरा यसु युग-कोटिं समाहितः। त्रवेद् ययेष्टं गङ्गां यः स च तस्माहिश्रिवप्रते॥ " सद्य लम्बमान-श्रिरोऽवाग्-युग-कोटि-समाहित-स्थिति-जन्य-पुण्य-विश्रिष्ट-पुष्य-प्राप्ति-कामो गङ्गामहमात्रये।

भविषेत्र—"किं तस्त्र यन्न-दानेन किं जपैस्तपसापि वा। वस्तासेनापि किं तस्त्र यो वे गङ्गां न सेवति॥" महाभारते— "पूर्वे वयसि पापानि क्रत्वा कर्मीचि ये नराः। पश्चाद् गङ्गां निषेवन्ते तेऽपि यान्ति परां गतिम्॥" श्रद्ध पूर्वे-वयःक्रत-सर्वे-पाप-कर्म-नाश-पूर्वेक-परम-नति-प्राप्ति-कामो गङ्गामहमात्रये।

ब्रह्माण्डे — "गङ्गा-सेवा-परस्थेष्ठ दिवसार्धेन यत् फसम्। न तत्त्वक्वं प्रयत्ने न प्राप्तं कतु-प्रते रिप ॥" प्रया बष्ड-क्रतु-प्रत-जन्य-फल-विधिष्ट-फल-प्राप्ति-कामी-गङ्गामद्वः सेवे।

स्कान्दे — "श्रहो किं बहुनोक्तेन गङ्गा सेव्या नरैं: सदा। नाम्यत् संसार-दुःखस्व नायकं मोच-दायकम्॥" श्रद्ध सांसारिक-दुःख-नाय-पूर्वक-मोच-प्राप्ति-कामो गङ्गामणं सेवै।

नारदोये- "महापातिकनो मर्खाः सेवन्ते यदि जाक्रवीम्।

<sup>1.</sup> Cp. SkanP., v. 94, p. 2230. MahBh. 13. 26. 40; v. r. पहेनेकेन; 1st. line found in SkanP., v. 86, p. 1437.

<sup>2.</sup> C. सम्बेतावाक् । 3. MahBh. 13. 26. 30. A. समाजिता।

<sup>4.</sup> C. 2441

महापातवा-पद्मभगे मुच्चम्तेऽन्यस्य का कवा॥" पद्म पद्म-महापातकादि-सर्व-पातक<sup>1</sup>-नाम-कामी लाइनीमहं सेवे।

भविषेश—"ति-रातं सप्त-रातं वा स्तिति-माते च भक्तिः।
गङ्गा-तीरे नरो यसु नरकं स न प्रसिति।" पद्य नरकः
दर्शनाभाव-कामस्ति-रातं सप्त-रातं वा गङ्गा-तीरे स्तितम् व करिषेश। नारदीयं—"कसी तत्-परम-ब्रक्क-प्राप्तये सस्वरं नृष्णम्। गङ्गा-भजनमेवाडुमेडोपायं महर्षयः॥" श्रद्य पर-ब्रक्क-प्राप्ति-कामो गङ्गा-भजनमइं करिषेश।

ब्राह्मे — "तिष्ठेद् युग-सङ्खन्तु पादेने केन यः पुमान् । सेवते मासमेकन्तु गङ्गाश्यः स विश्विष्ठाते ॥" प्रयोक-पाद-करचक-द्वुग-सङ्ख्र-ख्विति-जन्य-पुष्य-विश्विष्ट-पुष्य-प्राप्ति-कामोऽद्यारभ्य मास-मेकं गङ्गाश्यःसेवनमञ्चं करिषेत्र ।

## यद्य प्रायखित्त-प्रकर्वम्।

स्तान्दे — "प्रायिक्तानि दीयग्ते यत्न गङ्गा न विद्रते । यत्न गङ्गा सहाराज प्रायिक्तन्तु तत्न सा ॥" सहाभारते— "चान्द्रायणं पराकं वा प्राजापत्वसथापि वा । प्रायिक्तानि दीयग्ते यत्न गङ्गा न विद्रति ॥" तथा च "पाद्ये — "प्रायिक्तां परं तीर्षे सानं सहर्षि भि: क्रतम् । किन्तु तीर्थे त्यजेज्ञीवर्भनसाऽप्यायवां क्रियाम् ॥"

ननु मन्वादि-धर्म<sup>3</sup>-शास्त्रे प्रायसित्त-प्रकरणे श्रद्धा-वधादि-पातके प्रायसित्तत्वे न मङ्गायाः प्रिव-गीविन्दयोनीम च, तत्-

<sup>1.</sup> सर्व-पातक is omitted in C.

<sup>2.</sup> तथा प is omitted in C. 3. घम is omitted in C.

<sup>4.</sup> C. प्रकारवाम । 5. पातक is omitted in C.

<sup>6.</sup> A. गङ्गा-भिव।

कथं न¹ विहितम्? तथा च नन्दिकेखरे—"कोटयो ब्रह्म-इत्याया<sup>2</sup> त्रगम्या-गमनस्य च । सद्यः प्रस्तयमायान्ति महाः देविति कीर्त नात ॥" स्कान्दे —"क्वत-श्पापेऽनुतापो वै यस्य पुंसः प्रजायते। प्रायश्चित्तन्तु तस्यैवं श्रव-संस्मरणं परम्॥" ब्राह्म — "गोविन्द' मंस्मरेट यस शाळा नापि सक्कदर: । सर्व-पापै: प्रमुखेत तत्-चणानाव संप्रय:॥" ब्राह्मी-- "त्रप्यन्य-चित्तः क्र होऽपि यः सदा कीर्तयेहरिम्। सोऽपि दोष-चयास्त्रां लभे चे दि-प्रतिर्येषा ॥"

सत्यं निह लघु-कर्मणि गुक्-कर्मणी विधानम्। यदाइ विष्यु:—"एनसि लघुनि लघूनि गुरुषि गुरूषि" प्रायिश्तानि दति ग्रेष:। तथा ब्राह्मे — "पापकद याति नरकं प्रायश्चित्त-पराष्ट्रसुख:। पापानामनुरूपाणि प्रायश्चित्तानि तद यथा ॥ तथा तथैव संस्मृत्य प्रोत्तानि परमर्षि भि:। पापे गुरूणि गुरुषि खल्पान्यल्पे च तिहदः। प्रायश्चित्तानि विप्रोन्द्रा जगुः स्तायभुवादय: ॥" तथा च स्तान्दे — "पापे लघुनि लघुनि गुरुणि च गुरुणापि। प्रायसित्तानि दीयन्ते नान्यथा श्रध्यति नर: ॥" दति वेद-दर्भनात् । गङ्गाया गरीयस्वात् प्रायसित्तत्वे न <sup>9</sup>न निरुपिता गङ्गेति ।

<sup>1.</sup> A. नाम-कथनं। 2. C. कोटिग्रो ब्रह्म-श्रुत्थाया: ।

<sup>3.</sup> V. r. and in C.

<sup>4.</sup> V. r. तस्येक in C.

<sup>5.</sup> PrāyT. "गोतम:", p. 30, l. 3. 6. A. संस्कृत्या।

<sup>7.</sup> C. श्रुध्यते ; Prāy T. विष्णु-पुराग्री, chap. "गृक-पापेन लघु-पाप-नाम:," p. 67. ll. 9-10 ; v. r, प्रायश्विचानि मैसेय।

<sup>8.</sup> C. गयागरीयत्तत्वात (?)।

<sup>9.</sup> Add, r. C. प्रायवित्ते ।

एवं शिव-गोविन्दयोनीम्नलु विशेष: परमो मत¹ इति। तथा च पाद्मे—"धर्म-द्रवं² ह्यपां वीजं वैकुख्ठ-चरण-³चुत्रतम्। धतं मुक्तिं महेशेन यद् गाङ्गममलं जलम्॥ तह्नह्मीव न सन्दे हो निगुणं प्रक्तती: परम्⁴। तेन किं समतां गच्छे दिष ब्रह्माण्ड-गोचरे॥" तथा—"गङ्गा गङ्गित यो ब्रूयाद्⁵ योजनानां शतरिष। नरो न निरयं याति किं तया सट्टं भवेत्॥" तथा स्कान्दे —"गङ्गाया: सट्टं तिष्ठेदन्यद् ब्रह्माण्ड-गोचरे। स गच्छे द् रीरवं विप्रा यावदाइत ६-संग्रवम॥"

यच प्रायिष्यत्तत्वे न स्कन्द-पुराणादिषु विविच्चतम् , तत्तु एतेषां प्रायिष्यत्तत्वे न प्रतिपादन-मात्वं दिश्चितमिति । तथा च शिष्ट-तन्त्रम्—"तावन्न पातकं कर्तुं श्रक्ताः पातिकनो जनाः । गङ्गा यत्न भवेत् पुंसां प्रायिष्यत्तं श्रिवोऽवदत्॥"

किञ्च लोकानां खातन्त्रा-वृत्त्यभावाद् बह्वायास-साध्य-प्रायश्चित्त-दर्भनात् प्रायः पाप-निव्नत्ता<sup>10</sup> लोकाः। एतस्मिन् विह्निते<sup>11</sup> सुख-साध्यतया श्रगस्या-गमनादिषु खेळ्या प्रवृत्ति-रिति। 'तथा च स्कान्दे यम-वाक्यं विश्वाश्चर्माणं प्रति-

<sup>1.</sup> C. पूर्वस्येव वक्तव्य इति।

<sup>2.</sup> C. द्रवी।

C. चरगाच्चातं।

<sup>4.</sup> PadmaP., स्वर्ग॰, p. 105, v. 119-120,

<sup>5.</sup> A. ये ब्र्यु:, PadmaP., सृष्टि॰, chap. 62, v. 76, p. 739, v. r. ग्रतैरपि मुच्यते सर्व-पापेभ्यो विष्यु-लोकं स गच्छति।

<sup>6.</sup> वदेदाइत-संध्ववम्,

<sup>7.</sup> न omitted in C,

<sup>8.</sup> C. स्कन्दपुराचाादिष्वविविचतम्।

<sup>9.</sup> C. नोपनां (?)

<sup>10.</sup> C. निस्ता ।

<sup>11.</sup> C. विद्धित।

"चल्प-साध्वेऽपि दुःसाध्वं त्रावयेत् सततं जने । यदा पापे न वर्तेत प्रायसित्त-भयादिष्ठ ॥ न निर्दि ग्रेदस्प-साध्वं प्रायसित्तं नरे बुधः । तस्मिन् संक्रमते पापं कर्ता तु तिहसुस्वते ॥" इत्सादि-वचन-दश्चेनादिति श्रेषः ।

स्कान्दे — "क्वापि दुस्तरं पापं मळोद् गङ्गाश्वसि प्रिये। तत्चणादेव तद् याति पापमुहिष्य मळानात्॥" पाश्चे — "नान्येन दश्चते स्रोके क्रिया नरका-गामिनी । गङ्गाश्वसिः प्रयक्षे च्यात्यां तेन मानवै:।"

यदा क्रतेतदसुक -पाप-नाय-कामो गङ्गा-सानम् यहं करिन्दे। एतन्तु सानं सर्वासना सर्व-भाव-यह्या वेदाः स्त्यमिति द्वदेये विनिर्धार्यान्य -मानसं विद्याय गङ्गां ध्यायन् नारायवं सारन् "गङ्गायामेतत्-सानादेतत् पापं मे यास्वती"ति निश्चित्य सायात्। "भावानुरूप-फलदा गङ्गा सर्व-जगहिता" इति—वेद-दर्भनात्।

तथा स्काम्द-भविष्ययोः—"स्नान-मात्रेष गङ्गायां पापं तथा-वधादिकम्। दुराधर्षं कयं याति चिन्तयेद् यो वदेदिप ॥ तस्त्राष्टं प्रदरे पापं कोटि-ब्रह्म-वधोड्डवम्। सुति-वादिममं मला कुभीपाके महोयते। साकत्यं नरकं भुज्ञा ततो आयेतः गर्दभः ॥" तथा च व्यास-संहितायां विष्यु-वाक्यम् "उत्चित्यः इस्तौ वद्यामि ऋषुष्यं मे सुरासुराः। सन्देहो नैव कर्तव्यो

C. दि।
 These two verses are also found in PrayT., chap. गुब-प्रायक्तिन समु-पाप-नाग्नः, pp. 67-68, "गङ्गा-वाक्याविल-ष्टत-कव्द-पुराक्यात्"; v.r., साध्ये प।

<sup>3.</sup> C. दायिनी। 4. C. अर्थोतदसुक। 5. C. वेद:।

<sup>6.</sup> PrayT., chap. गङ्का माद्यात्म्य, ll. 1-5, p. 71.

गङ्गायां सर्व-कर्मस् ॥" इति श्रिवादि-वचन¹-दर्शनात् श्रन्यक्षा-भावं वर्जयेत् । यत्तु याञ्चवस्क्योञ्चन् —''प्रायक्तिरपैले नो यदञ्चान-क्षतं भवेत् । कामतोऽव्यवद्यार्थस् यर्व-वेदेषु दृश्यते ॥" तत्तु वद्य-पुराखेत-वास्थतया सर्व-पुराख-विरोधाद गङ्गेतर-प्रायक्तिषु वोदव्यम् । तत्नापि च पाप-विश्वेषेषु वोदव्यम् ।

तथा पाद्मे—"सलदगङ्गाश्वसि स्नातः पूतो गाङ्गेय-वादिसा।" नदो न निरयं याति प्रपि पातक-राधिकत् ॥ व्रत-दान-तपो-यद्माः पवित्रासीतरासि च। बिन्दोरेकस्य गङ्गाया न समानि इति श्वतिः ॥" भविष्ये—"ब्रह्मग्नो वा सुरापो वा गोन्नो बा पश्च-पातकी सर्वतो निष्कृतिं याति गङ्गा-स्नानाव संग्रयः ॥" वन-पर्वसि—"अलस्त्रा किल संयुत्तो व्रवहन्ता प्रची-पतिः । श्रापुतः सर्व-पापेभ्यो गङ्गायान्तु स सुत्तवान्॥" इति पुराष्य-दर्भनात् । प्रवान्वन-स्वरसाचातिदेशिक-ब्रह्मवधादावप्येतत् प्राय-स्निमिति शङ्गा त्यान्वेति ।

स्कान्दे — यद्य क्रतैतदमुक-पाप-नाध-कामो गङ्गावां सानमहं करिथे। "यत गङ्गा मचाराज प्रायचित्तन्तु तत्र सा।" इति वचना-

<sup>1.</sup> ব্ৰন is omitted in C. 2. C. আব্দার্থ ম।

<sup>3.</sup> YājS., प्रायिक्त प्रकर्ण, 4226, p. 31 v. r. .. व्यवदार्थस्त वचनादिः व्यवते। भूलपाणि in his PrāyV. 19, l. 3 f., accepts the reading both as कामतः as well as भकामतः and gives explanations in support of both the readings.

<sup>4.</sup> C. विलयं। PadmaP. व गरी गरवं याति। 5. C. शति !

<sup>6</sup> PadmaP., खर्ग-खरह, p. 104, chap. 15, vv. 16-17, v. r. गङ्गाविन्द्दभिषिक्तस्य न सवा दति नः श्रुतन्।

<sup>7.</sup> C. वचनात्।

दित्यर्थः । महाभारते — त्रद्य चान्द्रायण-व्रत-नाश्य-पाप-च्रय-कामो गङ्गायां स्नानमहं करिष्ये । एतत् स्नानं सर्वात्मना सर्व-भाव- ग्रुड्या कार्यम् । यदुकं प्रायश्चित्त-प्रकरणे पाद्मे 1 — "प्रायश्चित्तं चरेद् यसु वाङ्मनःकाय-कर्मणा । स प्राप्नोति ग्रुभाक्षोकान् देव-गन्धव-सेवितान् ॥" एवं प्राजापत्य-व्रत-नाश्य-पराक-व्रत-नाश्य-पाप-च्रय-काम इति वाच्यम् ।

श्रन्यच्च,—गङ्गा-स्नानात् पापमितद् यास्यतीति मत्ना श्रधमं मितस्त्राज्ञा, यतोऽनया बुद्धाा श्रधमे-मात्रे णातीव पाप-सम्भवात्। तथा च पाद्मे—"न तीर्थे पातकं कुर्याच च तीर्थोप-जीवनम्। तीर्थे प्रतिग्रहस्त्याज्यस्त्राज्यो धर्मस्य विक्रयः॥ दुर्जरं पातकं तीर्थे दुर्जर्य प्रतिग्रहः। तीर्थेषु दुर्जरं सर्वमितत् सर्वे (?) तती व्रजेत् ॥" यद्दा उक्तं अद्माण्डे—

"अन्य-स्थाने कतं पापं गङ्गा-स्नानाहिनश्यति ॥" एतन्तु प्रसङ्गात् सकत् कत-पापे बोडव्यमिति तात्पर्यार्थः । एवं सव-पापमुह्य्य पाप-च्यार्थं स्नायात् । अडा-भिक्त-पुरःसरमैव सर्वत्र विश्रेष-फलम् । अत एव अडा-भक्त्योवि शेषत्वे नावस्थकता इति स्मृतिः । शास्त्रार्थे तथेति प्रत्ययः अडा । उपास्त्रतया निश्चयो भिक्तः कैश्विदुपासनाप्युच्यते ।

C. पद्म-पुरागो ।
 Pad na P., स्वर्ग-खगड, chap. 15
 104, vv. 14-15, list line, तौधे च दुर्ज रं सर्वमेततुक्ष वरकं प्रचेता ।

<sup>3.</sup> C. यश्चीतः । 4. PrayT., chap. गङ्गा-साद्यातस्य, p. 84, ॥. 3-4, "अन्य-स्थाने कतं पापं गङ्गाःतीरे विनप्रयति । गङ्गा-तीरे कतं पापं गङ्गा-सानात् प्रवास्यति", also PadmaP., p. 737, chap. 62, v. 38, v. r....गङ्गा-सानेन नप्रयति ।

<sup>5.</sup> सक्तत् is omitted in C.

#### श्रय क्रत-क्रत्य-प्रकरणम्।

ब्राह्मो—"गङ्गां संस्मृत्य यस्तिष्ठेत्तस्य कार्यं न विद्यते । कतन्कत्यः स वै मुक्तो जीवस्मृक्तो भवेत्ररः ॥ गङ्गा-मज्जन-प्रीलस्य गङ्गा-तीर-निवासिनः । अर्ची कत्वा यथान्यायमस्व¹-मेध-फलं लभेत् ॥" अद्यास्त्रमेध-यज्ञ-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गा-तीर-निवासिनमहमर्चियिषे । गङ्गा-मज्जन-प्रीलस्वार्चनेऽ-प्ये तदेव फलम् । एतत्त् केवल-गङ्गीपसेविनो बोडव्यम् ।

महाभारत-पाद्मयो:—"महापातक-मुख्यानि<sup>2</sup> यानि मे सन्ति जाइवि। गोविन्द-द्वादश्रीं प्राप्य तानि मे हर जाइवि<sup>3</sup>॥"

एतत्त स्नान-पूर्वकं पवित्रः सन् निवंदयेत्। 'गोविन्द-द्वादशी' फालान-श्रक्त-द्वादशी।

### अथ सतुर-प्रकरणम्।

स्कान्दे—"गङ्गायां मरणान्मुिक्तनीत कार्या विचारणा। पर-ब्रह्म-स्वरूपिण्यामित्याच जगतां प्रभुः॥ गङ्गायां त्यजतः प्राणान् कथयामि वरानने। कर्णे तत् परमं ब्रह्म ददामि मामकं पदम् ॥" इति स्कन्द-पुराण-वचन-दर्भनात् "ज्ञानान्मुिक्तिरि"ति सर्व-दर्भनाज्ञ 'गङ्गायां मरणान्मुिक्तिरि'ति "ज्ञानान्मुिक्तिरि"ति अविरोधी पदार्थः। यत्तु पुराणान्तर-स्नृत्याऽन्यत्र ब्रह्म-लोकादि-गमनं तत्तु कामनासु बोड्यमिति।

A. न्यायोऽश्वमेध ।
 A. संख्यानि ।

<sup>3.</sup> TithiT., chap. गोविन्द-द्वादग्री, p. 342, ll. 12-13, v. r. महा-पातक संज्ञानि यानि पापानि सन्ति मे ।

<sup>4.</sup> PrāyT., chap. गङ्गा-माद्वात्म्य, p. 82, 3-4.

<sup>5.</sup> A. सर्व-दर्शन-दर्शनाच ।

<sup>6.</sup> ज्ञानान्मुत्तिरित is omitted in C.

<sup>7.</sup> C. बहु। 8. A. स्मृत्यादान्यत।

पारस्तरः, यच, "नाभुतं स्वीयते कमें कत्य-कोटि-ग्रते रिप । ग्रवश्यमेव भोत्तव्यं कृतं कमें ग्रुभाग्रुभम्॥" ग्रस्थायमर्थः— ग्रथमीदिकस्य भोगादेव चयो भवेत्। चय-कारणभेवात्र भोगः। ग्रन्थया ब्रह्म-वधादीनां प्रायश्वित्त-विधायक-धर्मे¹-ग्रास्त्राणां वैयर्थापत्तिः स्थात्।

तया—"ज्ञानाग्निः सर्व-कर्माण भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन।" इति वाक्यैक-वाक्यतया गङ्गा-मरणास्मुक्तिरित्यविकल-पदार्थः। तया च भविष्ये — "क्तमि-कीट-पतङ्गाद्या ये स्टता जाङ्गवी-जले। क्लात् पतित-व्रचास्र तेऽपि यान्ति परां गतिम्॥" "गङ्गायान्तु व्रज्ञे मोच्च" इति विष्णु-पुराणम्।

स्कान्द-मात्स्ययो:—"ब्रह्मादि-देव-लोकानां मुक्तेश्व प्राप्ति-कारणम् । गङ्गेव परमो हेतु: कलि-काले विशेषतः ॥" भविष्ये — "गङ्गा-जल-स्वरूपेण तत्र ज्ञानं व्यवस्थितम् । तस्मात्तज्जल-सेवा तु कर्तव्या मोच काङ्मया ॥" ब्रह्माण्डे —"प्रसङ्गेनापि यैगेङ्गा मोचदा त्ववगाहिता ॥" भविषे मे — "ब्रह्म-विण्यादि-देवानां सोकानाप्नोति मानवः । ज्ञाने भक्त्या तु गङ्गायां मरणासोच-

धर्म not found in C.
 "गङ्गायाच्च जले मोची वारागास्या जले स्थले ।
 ऋन्तरीचे च गङ्गायां गङ्गा-सागर-सङ्ग्रमे ॥"
 quoted in PrāyT., p. 81, ll, 2-4; v. r. गङ्गायाच्च ।

<sup>3.</sup> PrāyT., chap. गङ्गा-माहात्म्य, p. 82, ll. 7-8 "ब्रह्माण्डाग्ने ययो:", 1st. line of the verse "दृष्टा तु हरते पापं स्पृष्टा तु त्रिद्वं नयेत्"; v. r. in the 2nd line, प्रसङ्घे नापि गङ्गा या…।

<sup>4.</sup> C. ज्ञानेन मत्त्वा गङ्गायां।

माप्र्यात् ॥" पुरुषेच्छा 1-कामनायामितेषां स्रोकानाप्रोतीति विशेष:2।

तथा—"या गतिर्योग-युक्तानां<sup>3</sup> या गतिर्योगिनामपि। ज्ञान-विज्ञान-निष्ठानां सा गङ्गयां सतस्य च ॥ ज्ञानतीऽज्ञानती वापि कामतोऽकामतोऽपि वा। गङ्गायान्तु सतो मर्खी मोर्च स्तर्गेच विन्दति ॥" दति-ब्रह्म-पुराण-वचन-⁴दर्शनाच पुरु-षेक्क्या<sup>5</sup> कामना-विश्रेषेषु खर्गीदिरिति।

ब्रह्मा रू े —गाङ्गेये 6। "गङ्गायां ज्ञानतो मृत्वा सुक्रिमाप्रोति पूरुष:<sup>7</sup>। अज्ञानाद्वद्धा<sup>8</sup>-लोकन्त याति नास्तात्र संग्रय:॥" श्रज्ञानाद गङ्गायां कामनया 10 मरणात, "कर्णे तत् परमं ब्रह्म कथयामि वरानने" १ इति ग्रिव-वचन-खरसादित्येथै:। भविषेर-- "त्रपि योजन-पर्यन्ते गङ्गां स्मृत्वा तनुं त्यजेत्। वैवस्वतोऽपि तस्यार्घं 12 दत्ता स्वर्गं प्रयक्कृति ॥" गाङ्गेये— "अर्धोदकेन गङ्गायां दर्धन-स्पर्धनादिभिः । अर्धौदकेन 14

<sup>1.</sup> C. पुरुष: 1

<sup>2.</sup> C. श्रीष: 1

<sup>3.</sup> C. मुक्तानां।

<sup>4.</sup> C. ब्रह्मपुराख वचनाच ।

<sup>5.</sup> A. पुरुषेच्छा।

<sup>6.</sup> C. ब्रह्मा**रूड-गाङ्ग**ेये।

<sup>7.</sup> C. मानव: । This verse is found in Pray T., chap. गङ्गा-मादाला, p. 81, l. 1, v. r. 2nd line,...लोकच।

<sup>8.</sup> C. ब्ह्मगो लोकं।

<sup>9.</sup> A. no गङ्गाया।

<sup>10.</sup> A. कामनायां ।

<sup>11.</sup> PrayT., chap. गङ्गा-माहात्मा, p. 82, ll. 3-4, "कन्द-पुराग्य" "गङ्गायां त्यञतः प्राग्धान् कथयामि वरानने। कर्णे तत् परमं बुद्ध दहामि मामकं पदम् ॥" 12. C. दत्त्वार्घ्यं तस्य खर्गे।

<sup>13.</sup> First part is omitted in C. 14. C. a 1

गङ्गायां स्त्रियतेऽनश्रनेन यः॥ स याति न पुनर्जना ब्रह्म-सायुज्यमेति च¹॥" अर्धोदकं चरणानामि-पर्यन्तम्²। 'अन-श्रनेन' व्रतेन। कोर्मे—"यः सर्व-पाप-युक्तोऽपि³ पुष्य-तीर्थेषु मानवः। नियमेन त्यजेत् प्राणान् मुच्यते सर्व-पातकः⁴॥" 'नियमेन' संयतः⁵ सन् भाव-शुद्ध्या सङ्कल्प-पूर्वकेणेत्यर्थः। एतन्तु न गङ्गायां, दर्शन-स्पर्शनादिभिः पाप-च्यात् पाप-च्यार्थं मरण-संकल्पस्य वैयर्थापत्तिः स्यात्। तस्मात् पाप-च्य-कामनया स्नात्वा मरणेच्छा चेत् तदा यथेच्छ-कामनया तनुं त्यजेदिति सर्व-सम्मतोऽयं पद्यः।

नरिसं ह-पुराणे—"जल-प्रवेशे चानन्दं प्रमोदं विद्ध-साहसे। भृगु-प्रपाते सौख्यन्तु रणे चैवातिनिर्मलम्॥ अनधने मृतो यश्व स गक्केत्तु वििष्टपम् । क्रतुयाजी नाक-पृष्ठमिनहोत्री च निर्वृतिम्॥ तडाग-कूप-कर्ता च लभते पौष्टिकं द्विज। सुवर्ण-दाता सौभाग्यं लभते तु महातपा: 10॥ हिरण्य-गो-

<sup>1.</sup> C. भेव च। These last two lines are found in the Prāy T., chap. गङ्गा-माहात्मा, p. 82, ll. 1-2, "आग्नेये"; v. r. अधौंदकेन जाङ्मव्यां…। 2. अधौंदक …पर्यन्तम् omitted in C.

<sup>3.</sup> C. मुत्तोऽपि। 4. SuddhiT., p. 186, ll. 2-3.

<sup>5.</sup> A. संयुत:। 6. न is omited in C.

<sup>7.</sup> V. r. in Hemādri, CaturVC., दान-खरूड, chap. 4 pp. 164-165, सौरव्यं।

<sup>8.</sup> First three lines in S'uddhiT., p. 185, l. 6f. "दान-रत्नाकरे नरसिंह-पुराणम्"; v. r. विज्ञ-साहसी प्याती प्यानम्मन-म्हतो यः स्वात्। Catur VC., v. r. in last line, अनम्भने चाथ सन्त्यासे मृतो गच्छे निपिष्टपम्॥

<sup>9.</sup> C. दायो। Also Hemādri.

<sup>10.</sup> C. सुमदायशा: | Hemādri, लमते खर्मदातपा: | Here,

प्रदानन निरहङ्कारमाप्रुयात्। भू-दानेन तु श्रुष्टे न लभते यान्तिकं पदम्॥ गो-प्रदानेन तु खर्मं लभते निर्मेखं विनः नरः । श्रुख-दाने महा-पुणं में कन्या-दानेन मङ्गलम्॥ हिजेभ्यस्तर्पणं क्रत्वा दस्वा वस्त्राणि भित्ततः । खेतन्तु लभते स्वगं यत्र गत्वा न प्रोचिति॥ किपला-गो-प्रदानेन परमार्थे महोयते। एकान्न-भोजो यो मत्यौं नत्त- भोजी च नित्ययः। उपवास-तिराताद्यः प्रान्तः स्वगं सुखी भवेत्॥" 'एकान्न-भोजो' एक-भत्त-रतः ॥

"सरित्सायो जित-क्रोधा ब्रह्मचारी दृढ-व्रतः । निर्मलं स्वर्ग- माप्नोति तथा भूत-हिते रतः ॥ विद्या-दानेन मेधावी निरहङ्कारमाप्र्यात् । येन येन हि भावेन यद यद दानं । प्रयच्छिति । तत्तत् स्वर्गमवाप्नोति यद यदिच्छिति मानवः । यसु दानानि सर्वाणि । ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छिति ॥ न संप्राप्य निवर्तेत । दिवं शान्तमनामयम् । एक-विंशत्यमी स्वर्गा निविष्टा मेरू-

after this, there are two additional lines: - श्रीत-काले महा-विक्तं प्रच्यालयित यो नर: । सर्व-सत्व-हितार्थाय स स्वर्गश्चापारं लभेत्।

- 1. Hemādri, भू-दानेन। 2. C. निर्भलं लभते।
- 3. Hemādri, गो-प्रदानेन खर्ग निर्मलंतु लभते नर:।
- 4. Op. cit., श्रश्च-दानेन पुखाइं!
- 5. C. प्रतितः। 6. C. गङ्गा।
- 7. C. नतां। Catur VC., op. cit. उपवासी विरावार्य रेन्ते स्वर्ग-सुखं लमेत्। 8. रत not found in C.
  - 9. V. r. Hemādri, सुखम्।
  - 10. Add. r. in C-"तत्तु तेनैव भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजितः"।
  - 11. C. सर्वांख दानानि। Also in Hemādri.
  - 12. C. निवर्तन्ते ; Hemādri, स प्राप्य न निवर्तेत देवं · · · ।

मूर्धनि ॥ महि'सा-दान-कर्तारी यञ्चानां तपसां तथा। एतेषु ते निवसन्ति सळानाः क्रोध-वर्जिताः ॥" एतत्तु सामान्य-जले, तीर्थादी तु विश्रेषः।

# अथास्थि-स्थिति-प्रकरणम्।

वेश्व — "ग्रम्भोर्जटा-कलापात्तु विनिष्कु।न्ताऽस्थि-प्रकराः । प्रावियता दिवं निन्धे पापांस्तान् । सगरास्त्रज्ञान् ॥ विधिः ब्रह्माग्ड — "स्नाता तु सिक्काऽप्यथ पञ्च-गर्थे-हिर्ग्ख-मध्याच्य-तिलेः प्रयोज्य। ततस्तु सृत्-पिग्ड-पुटे निधाय पश्यन् दिश्यं प्रत-गणोपगूढाम् ॥ "नमोऽस्तु धर्म-राजाय" प्रविश्य निर्मलं जलम्। "यस्तु सर्व-हितो विश्युः स मे प्रोत" इति चिपेत् ॥ स्नाता तथोत्तीर्यं च भास्त्र रञ्च दृष्टा प्रद्यादय दिल्णां तु। एवं क्रते प्रेत-पुर-स्थितस्य स्वगं गितः स्थात् स महेन्द्र-तुन्थः ॥ गङ्गा-तोयेषु यस्यास्य प्रवते श्रभ-कर्मणः। न तस्य पुनरावृत्ति- ब्रिष्टा-लोकात् कथञ्चन ॥"

<sup>1.</sup> Hemādri, एतेषु निवसन्ति सा जनाः क्रोध-विवर्जिताः।

<sup>2.</sup> C. प्रकरात्। 3. A. पापान् यान्।

<sup>4.</sup> ViṣṇuP., part II, chap. 8, v. 10, p. 130, v. r.,... पापाढान्।

<sup>5.</sup> Cp. PrāyT,, p, 96, chap. गङ्गायामस्थि-प्रचेप:, स्नात्वा तत: पश्च-गन्येन सिक्का etc. The following three pādas are just the same.

<sup>6.</sup> C. प्रीतोऽस्विति।

<sup>7.</sup> Op. cit., p. 95, v. r., last line, खर्गे खिति: साच सच्च-तुला। Raghunandana says with regard to the 1st part of this verse that it is really a variant reading, found in the Tirtha-cintāmaņi, of the line of the Ādi-purāṇa, "तताय भाखन्तमविच्य सूर्यं स दिल्लां विप्र-सुख्याय दशात्"!

अखामुकस्य . ब्रह्म-लोकाधिकरणक-वासैतत्-पुराधिकरणक-पुनरावृत्त्राभाव-कामः अमुकस्य इदमस्य गङ्गा-तोयेष्वद्रं विनिच्चिपामि । तथा—"दशाच्चाभ्यन्तरे यस्य गङ्गायामस्यि । मज्जित । गङ्गायां मरणे याद्यक् ताद्यक् फलमवाप्रुयात् ॥" अखामुकस्य मरणाचे गङ्गा-मरण-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामोऽमुकस्य इदमस्य गङ्गा-तोयेष्वचं निमज्जियिते । एवं मरणाइशाचं यावत् फलम्, वाक्ये चैतावान् विश्वेषः—मरणाच्च-स्थाने दितीयाचे त्यादि वाक्यं कर्तव्यम् ।

कीर्मे—"यावन्यस्थीन गङ्गायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य च। तावद्वर्ष-सहस्राणि स्वर्ग-सोके महीयते ॥" त्रयामुकस्यैतिनिचेप्त-व्यास्थि-खण्ड-सम-संस्थ-वर्ष-सहस्राविक्वन-स्वर्गाधिकरणक-महि-तत्व-कामोऽसुकस्यैतान्यस्थि-खण्डानि गङ्गायामहं निच्चिपामि ।

भविषेर—"गङ्गा-तोयेषु यस्यास्य नीता संचिप्यते नरै:।
युगाना॰तु सहस्राणि तस्य खर्गे भवेत् स्थिति:॥" अद्यामुकस्य
बहु-युग-सहस्राविच्छव-खर्गाधिकरणक-वास-कामोऽमुकस्येदमस्य
गङ्गा-तोयेष्वहं चिपामि।

ब्रह्माण्डे — "यस्मिन् काले नृणामस्य गङ्गायां चिप्यते नेरै:। तत्-कालमादितः कत्वा तस्य स्वर्गे भवेत् स्थितिः॥ तावद्युग-

<sup>1.</sup> C. गङ्गा-तोयेऽस्थि and PrayT., p. 97.

<sup>2.</sup> A. अवाप्यते। PrāyT., chap. गङ्गायामस्थि-प्रचेप:, p. 97, 11. 3-4.

<sup>3.</sup> PrāyT., pp. 96-97; PadmaP., सृष्टि-खराड, p. 738, chap. 62, v. 66; v. r. यावदस्थि मनुष्यस गङ्गा-तोये प्रतिष्ठति; also in स्वर्ग-खराड, chap. 21, v. 53, p. 152; v. r. तिष्ठन्ति तस देखिन:; and Mat P., chap. 106, v. 52, p. 318; v. r. तिष्ठन्ति स्वरोदिस:।

सहस्रन्तु नाव कार्या विचारणा॥" श्रद्धामुकस् निचेप्तव्यास्थिन् सम-संख्य-युग-सहस्राविक्किन्न-स्वर्ग-स्थिति-कामोऽमुकस्थेतान्यस्थि-खण्डानि गङ्गायामहं निचिपामि ।

वन-पर्वणि—"यावदस्य मनुष्यस्य गङ्गायाः सृष्यते जलम्। तावत् स पुरुषो राजन् स्वर्ग-लोके महीयते ॥" अद्यासुकस्य गङ्गाधिकरणक-यावत् कालाविच्छिन-तज्ज ल-संसर्ग-स्थिति-तावत्-काल-स्वर्ग-लोक-महितत्व-कामोऽसुकस्यैतदस्य गङ्गायामहं निचि-पामि । गङ्गा-सागर-सङ्गमस्य। महाभारते—"गङ्गायास्त्रथ राजेन्द्र सागरस्य च सङ्गमे। अध्यमिधाह्म-गुणं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥" अद्याध्वमेध-यज्ञ-जन्य-फल-दम्म-गुण-फल-कामो गङ्गा-सागर-सङ्गमे स्नानमहं करिषे ।

गाङ्गेये—"अन्तरीचे चितौ तीये पापीयानिष यो स्तः। इहि-ब्रह्म-प्रिवैः पूच्यं पदमच्य्यमञ्जते ॥" अद्य सर्व-पाप-च्य-पूर्वक-इहि-ब्रह्म-प्रिव-पूज्राच्य्य-पद-प्राप्ति-कामो गङ्गा-सागर-सङ्गमे तोये चितौ चान्तरीचे च प्राणानहं त्यच्यामि। सुक्ति-प्राप्ति-कामो वा। पठन्ति च "जले स्थले चान्तरीचे गङ्गा-सागर्र-सङ्गमे॥" इति।

स्कान्दे — "सर्व-तीर्धेषु यत् पुर्खं सर्व-दानेषु यद् भवेत्। पूजायाः मर्व-देवानां तपसां यज्ञ-कर्मणाम्॥ सर्व-पुण्या-

<sup>1.</sup> PadmaP., खर्ग-खरड, chap. 19, v. 163, p. 140.

<sup>2.</sup> A. स्थापयिष्ये।

<sup>3.</sup> PadmaP., खर्ग-खण्ड, p. 134, chap. 19, v. 78, v.r. 2nd line, अश्वमेषं दश्य-गुर्याः ।

<sup>4.</sup> Cp. PrāyT., chap. गङ्गा-माञ्चास्मा, p. 81, ll. 2-4.

<sup>5.</sup> C. पूजायां।

स्रमाणाञ्च यत् पुण्यं सम्प्रजायते । दर्भनात् स्पर्भनात् पानात् स्रानाञ्च वावगाञ्चनात् । लभते पुरुषः सवं कृत्वा सागर-सङ्गमे ॥" स्रयः सर्व-तीर्थ-जन्य-पुण्य-सर्व-दान-सर्व-देव-पूजा-सर्व-तपः-सर्व-यन्न-सर्व-पुण्यान्यम-जन्य-पुण्य-सम-पुण्य-प्राप्ति-कामो गङ्गा-सागर-सङ्गमे स्नानमञ्च करिषेत्र । दर्भन-स्पर्भन-पानावगाञ्च नाना-मन्यतम-कर्णेऽप्येतदेव फलम् ।

ब्राह्मे — "यो यमर्थयते कामं पुरुषः काम-मोहितः । मरणा-ब्रभते सर्वं गङ्गा-सागर-सङ्गमे ॥" त्रयामुक-प्राप्ति-कामो गङ्गा-सागर-सङ्गमे मरणमन्नं करिषेत्र ।

स्कान्दे शिव-वाक्यम्—"मृक्ति-चे तेषु सर्वत काम्य-मृत्यु-विधीयते। सर्वत लभते कामं मरणात्रात संशयः॥" पाद्मे प्रयाग-प्रकरणे—"यत यत भवेन्मुक्तिमेरणादृश्यते विधिः। तत्नै व लभते काम्यं मरणात् कामतो नरः॥ ब्रह्मत्वं केशवत्वं वा सुरेश्रत्वं विशांवर। शिवत्वं लभते सत्यमन्यस्य का कथा लघोः॥ रमते यस्य या यत बुद्धिः कामेषु कर्मणाम्। मरणात्त-द्वाप्नोति शुद्धात्मा काम्यमोहितम्॥" इति दर्शनाद् यत्न मरणा-म्मुक्तिः प्रतिपादिताः तत्नैव कामयेदित्यर्थः। एतेन स्वभाव-मरणाम्मुक्तिः पुरुषेच्छा-कामनास्तेव विशेषोऽवगमनीयः।

श्रय प्रयागस्य। पाद्मी—"स्वर्ण-भार-सहस्रीण कुरुची त्री रिव-ग्रहे। यत् फलं सभते माघे वेणगं तत्त्र दिने दिने ॥"

<sup>1.</sup> C. सानावगाइ।

<sup>2.</sup> C. कामी।

<sup>3.</sup> A. त्रालमेतु। 4. A. त्रव। 5. C. तव।

<sup>6.</sup> PadmaP., उत्तर-खख, 127. 40, p. 457; v. r. वेखा: सानाहिने दिने; ASS., p. 1769, v. r. वेख्यां तत्तु दिन-लये।

भय प्रतिदिनं कुरुचे व्राधिकरणक-रिव-ग्रष्ट-कालीन-स्वर्ण-भार-सहस्त-दान-जम्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामी माघे प्रत्यहं प्रयागे वेण्यां स्नानमन्दं करिषेत्र। एक-दिवस-स्नाने तु माघ-पदमपनीय इयहिनानीति योजयेदिति।

तथा "राजस्य-सहस्रस्य राजनिवक्तं फलम्। सितासितेषु माघेषु स्नातानां भवित भ्रवम् ॥" श्रद्याविकल-राजस्य-सहस्र-जग्य अन्याविकल-िकले ]-प्राप्ति-कामो माघे मासि सितासिते प्रातः स्नानमन्तं करिषेत्र।

"गङ्गा-यमुनयोर्भध्ये स्नात्वा मुखेत किल्विषात्। मनसा चिन्तितान् कामांस्तदाप्रोति [सु]पुष्कलान्॥" श्रद्य किल्विषनाश-पूर्वक-मनोवाव्कित-बद्द-पुष्कल-कामावाप्ति-कामो गङ्गायमुनयोर्भध्ये प्रातः स्नानमद्दं करिषेत्र। तथा—"सितासितेषु यः स्नाति माचे मासि युधिष्ठर। न तस्य पुनराद्वत्तिः कल्प-कोटिश्रतेरिप ॥" श्रद्य स्वर्गधिकरणक-बद्द-कल्प-कोटि-श्रताविक्तिः न तस्त्रिकोकाधिकरणक-पुनः पाताभाव-कामो माचे मासि सितासिते प्रातः स्नानमद्दं करिषेत्र।

पाद्मे — "त्राकल्प-जन्म भि: पापं सञ्चितं यत्ररैन् प । तद्भवेद भस्त्रसानाचे स्नातानान्त सितासिते ॥" त्रद्याकल्प-जन्म-

<sup>1.</sup> A. विपुल ।

<sup>2.</sup> PadmaP., उत्तर-खरह, 127. 41, p. 457, Cal. ed. v. r. सितासित तु माचे च; ĀSS. p. 1769, v. r. सितासित माचे तत्। जन्य is omitted in C. 4. C. स्नाती।

<sup>5.</sup> MalaMT., part 1, chap. माधव-सान, p. 85, "मार्कपडे य-पुराख", v. r. सितासितेषु यत् सानं न तेषां पुनराहतिः ।

<sup>6.</sup> Op. cit., 127. 44, p. 457, Cal. ed., v. r. ऋषक-सचितं

सिश्चत-पाप-स्य-कामो माघे मासि सितासिते प्रातः स्नानमर्थं किरिष्ये। तथा, "सितासितेषु यो मञ्जेदिप पाप-प्रताहतः। मकरस्थे रवौ माघे न स गर्भेषु मञ्जित॥ दुर्वारा वैष्णवौ माया देवैरिष सुदुस्त्रजा। प्रयागे दद्याते सा तु माघे मासि नराधिप॥ तेजोमयेषु लोकेषु भुक्का भोगाननेक्यः। पश्चाचिक्रिण लीयक्ते प्रयागे माघ-मञ्जनात् ॥"

श्रद्य पाप-श्रत-नाश-पूर्वक-मात्र-गर्भ-मज्जनाभाव-दुस्त्रज-दुर्वार-वैष्णव-माया-दाइ-पूर्वक-तेजोमय-बद्द-लोकाधिकरणका-नेकशोबद्द-भोगोत्तर<sup>2</sup>-चिक्र-लोनल<sup>3</sup>-कामो मार्च मासि सिता-सिते प्रातमीज्जनमद्दं करिष्ये।

तथा,—"संवत्सर-यतं साधं निराह्मारस्य यत् फलम्। प्रयागे माघ-मासस्य त्राह-स्नानस्य तत् फलम्। अद्य साधं-संवत्सर-यत-निराह्मार-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो माघे मासि प्रयागे प्रातस्त्राह-स्नानमहं करिष्ये।

तथा-"योगाभ्यासेन यत् पुरखं संवत्सर-ग्रतभेवत्। प्रयाग

पापं जन्मभिर्यवर्रेन्दं प $\cdots$ सातानाञ्च $\cdots$ । ASS. 1779, v. r., त्राकल्प-सञ्चितं पापं जन्मभिर्यवराधिप।

<sup>1.</sup> Op. cit, Cal. ed., p. 456, सितासित जले मज्जेदपि पाप-श्रतान्तितः ।...नैव गर्भेषु ... इसरा वैष्यवी ... सुर्जया ... | ASS., P. 1769, सितासिते तु यो मज्जेदपि ... रवौ राजन् ... इर्जया वैष्यवी ... रश्चते सापि ... ।

<sup>2.</sup> C. भोगोपभोगोत्तर। 3. A. चिक्रिखि(?) लीनत्व।

<sup>4.</sup> C. साम्र । Also Padma P. उत्तर-खख, Cal. ed., p. 457 and ASS., p. 1769. 5. C. सारे त ।

<sup>6.</sup> Cp. PadmaP., खर्ग-खर्ड, chap. 21, p. 153, v. 66, v. r., "प्रयांगे भाघ-मासे तु क्षाइं स्नातस्य तत् प्रसम्।"

माघ-मासे तु व्राह-स्नानस्य तत् फलम् ॥" यद्य बहु-सं वत्सर-यत-योगाभ्यास-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो माघे मासि प्रयागे प्रातस्वाहं स्नानमहं करिष्ये। वन-पर्वणि—"ततः पुष्यतमं नाम विषु लोकेषु भारत। प्रयागः सर्व-तीर्थेभ्यः प्रभवत्यधिकं विभो ॥ अवणात्तस्य तीर्थस्य नाम-संकीर्तनादिष् । स्वत्तिका-लेपनाहापि नरः पापात् प्रमुच्यते ॥" अद्य पाप-प्रमोचन -कामः प्रयाग-नाम-संकीर्तनमहं करिष्ये। अवण-स्तिका-लेपनयोरकतरस्य कर्णेऽप्ये तदेव फलम्।

तथा—"प्रयागमनुगक्केत्तु वसेद्वापि हि यो नरः। संत्यक्त पापः ग्रह्वात्मा ब्रह्म-लोकं स गक्कृति॥" श्रद्धाः पापः च्रयः पूर्वकः ब्रह्म-लोकः गमन-कामः प्रयाग-वासमहं करिष्ये। मात्स्ये— "प्रयागे वा भवेग्मुक्तिरिह वास-परिग्रहात्। प्रयागादपि तीर्थाः ग्रादियं काशी विशिष्यते॥" श्रद्धा मुक्ति-प्राप्ति-कामः प्रयागे स्नानमहं करिष्ये।

पाद्मी — "कुरुचेत्र-समा गङ्गा यत ततावगाहिता। तस्माइश-गुणा प्रोक्ता यत विन्थ्येन सङ्गता ॥ तस्माच्छत-गुणा प्रोक्ता

<sup>1.</sup> Not traced in the Cal. ed.; ASS., p. 1769, v. 44.

<sup>2.</sup> MahBh., 3. 85. 79-80, p. 146, v. r. प्रयागं सर्व-तीर्धेभ्यः प्रवदन्यधिकं · · · · गमनात्तस्य तीर्धसः · स्ता-काल-भयाचापि नरः · · ।

<sup>3.</sup> C. मोचन। 4. C. स त्याता 5. Add. r. C. सर्व।

<sup>6.</sup> PadmaP., उत्तर-खरह, 127. 47-49, Pp. 457-458; v. r... यत कुत्रावगाहिता... दश-गुगा पुष्या। Cp. PadmaP., खर्ग-खरह, chap. 19, v. 162, p. 139; chap. 21, v. 50, p. 152, v. r.,...गङ्गा यत तत्रावगाद्मते। कुक्चेताह्श-गुगा यत्र सिन्धु-धमागता॥
7. Op. cit., v. r., गङ्गा।

काम्यामुत्तर-वाहिनी। काम्याः यत-गुणा प्रोक्ता गङ्गा-यमुन-सङ्गमे॥ सहस्र-गुणिता सापि भवेत् पश्चिम-वाहिनी। सा राजन् दर्भनादेव बद्धा-हत्यापहारिणी॥" अद्य काम्याधि-करणकोत्तर-वाहिनी-गङ्गा-स्नान-जन्य-फल-यत-गुण-फल-प्राप्ति-कामो गङ्गा-यमुन-सङ्गमे मार्घ मासि प्रातः-स्नानमहं करिष्ये। एतस्या दर्भने ब्रह्म-हत्या-हरणं फलम् ।

तथा—"पश्चिमाभिमुखी गङ्गा कालिन्द्या सह सङ्गता। हिन्त कल्प-क्रतं पापं सा मार्च नृप दुर्लभा ॥" अद्य कालिन्दी-सह-सङ्गत-पश्चिमाभिमुखी-गङ्गायां कल्प-क्रत-पाप-च्य-कामो मार्च प्रातः स्नानमहं करिष्ये। तथा—"प्रयागे मार्घ-मासे तु त्राहं स्नानस्य यद्भवेत्। नाश्वमेध नसहस्तेण तत् पुण्यं लभते भुवि॥" अद्याश्वमेध-सहस्र-जन्य । नस्त-सम-फल-प्राप्ति-कामो मार्च मासि प्रयागेऽत्यारभ्य प्रातस्त्रग्रहं स्नानमहं करिषेत्र। तथा "उपस्प्रप्रति यो मार्च मकरस्थे सितासिते। तस्य पुण्यस्य संस्थां नो चित्र-गुप्तोऽपि वेत्त्रग्रलम् ॥" अद्य चित्रगुप्तासंस्थात-पुण्य-प्राप्ति-कामो मार्च मासि सितासिते जल-स्पर्यमहं करिषेत्र।

- 1. Op. cit., v. r., सा सद्दस-गुखा तासां...।
- 2. Op. cit, v. r. या राजन् । C. स्पर्शनादेव।
- 3. A. इरण-कामः फलम्। 4. A. कल्प-प्रतः।
- 5. C. न्द्रप-वद्वभा। PadmaP., उत्तर-खग्ड, 127, 50, p. 458; v.r. या पश्चाद्वान्तिनी गङ्गा... इन्ति कोटि-क्रतं...।
- 6. C. स्नातस्य। Op. cit., 127. 56, p. 458; v. r. त्राइ-स्नातस्य। 7. A. अध्रमेघ।
  - 8. Op, cit., v. r. तत् फलं · · · । 9. C. यज्ञ-जन्य।
- 10. Op. cit., p. 457, v. 37, v. r. मकरार्के...। न तत्-पुरुषद्व संख्यात्ं...।

तथा "वाञ्चन:-कायजं पापं नरस्य सुदृढं व्रजेत्। प्रयागे माघ-मासे तु व्राह-स्नानात्र संग्रय: "" व्याद्र वाचिक-मानसिक-कायिक-पाप-नाग्य-कामो माघे मासि प्रयागे प्रातस्त्रप्रहं स्नानमहं करिषेत्र। ब्रह्माण्डे — "माघ-मासे तु यः स्नाति सिता-सित-दिन-व्रये । न तस्य पुनरावृक्तिः कल्प-कोटि-ग्रतेरिप॥" ग्रद्र बहु कल्प-कोटि-ग्रताविक्वन-स्वर्ग- वासैतत्-पुराधिकरणक-परिवर्ताभाव-कामो माघे मासि सितासितेऽद्रारस्य दिन-व्रयं प्रयागे प्रातः स्नानमहं करिषेत्र। वन-पर्वणि — "प्रयागः सर्व-तीर्थेन्यः प्रभवत्यधिकं विभो॥" श्रद्र सर्व-तीर्थ-स्नान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो माघे मासि प्रयागे प्रातः स्नानमहं करिषेत्र। प्रकरणः बलात् सर्वत्र यथायोगं फलं ग्रह्मीयात्।

पाद्मे — "ये माघ-मासे वर-तीर्थ-मज्जनं कुर्वन्ति चार्धांदित-सूर्य-मण्डले। स्नात्वा तु माघे हरिमर्चयित ये स्वर्ग स्थुता भूपतयो भवन्ति ते॥ भव्य-स्वरूपाः सुभगाः प्रियंवदा धर्मान्विता भूरि-धनाः प्रतायुषः ॥" 'वर-तीर्थे' प्रयागे। श्रद्य स्वर्गाधिक एक न्वास-सुग्रतानन्तर-भूपतित्व-भव्य ः

<sup>1.</sup> PadmaP., उत्तर-खर्ड, 27. 45, p. 457 v. r...नरस्य विलयं व्रजेत्...त्रृष्ट स्नातस्य निश्चितम् ॥ ASS, p. 1769,...सुदृढं भवेत्...त्रृष्ट्-सानेन तत-च्यः ॥ 2-2. Not found in C.

<sup>3.</sup> C. दिन-स्रथं सितासिते। 4. बहु not found in C.

<sup>5.</sup> खर्ग not found in C.

<sup>6</sup> Op. cit., 28. 10(b) 11, p, 468, Cal. ed., v. r. स्नात्वा च। Ass., 1776, vv. 10(b) and 11; v. r. स्नात्वा हि...भव्याः सुरूपाः। 7. C. स्वर्ग-वासाधिकरयातः।

<sup>8.</sup> भवा omitted in C.

स्वरूपल-सुभगल<sup>1</sup>-प्रियंवदल-धर्मान्वितल-भूरि-धनल-ग्रतायुष्ट-भवन-कामो माघे मासि वर-तीर्घ-प्रयागे<sup>2</sup> अधीदित-सूर्य-मर्ग्डले स्नानमन्डं करिषेत्र। स्नाला चरिं पूजयेत्।

तथा प्रात: स्नानमातं ॥—श्रद्य जगित महाराजल-भवन-कामो गङ्गा-यमुन-सङ्गमे मकर-भास्त्ररोदये स्नानमहं करिषेप्र ।

तथा—"विन्दन्ति कामिनः कामान् मुक्तिं यान्ति मुमुचवः। सिडिच्च साधका यान्ति प्रयागेऽस्मिन् हिजोत्तम॥" अद्र बह्वीपित-काम-प्राप्ति-कामो मार्चे प्रयागे प्रातः स्नानमचं करिषेर। मुक्ति-प्राप्ति-कामो व्म।

तथा—"मप्त-जन्म-क्वतं पापं वर्तमानञ्च पातकम्। माघ-स्नानं दहेत् सर्वे पुण्य-तीर्थे विशेषतः॥ प्रायश्चित्तं न पश्चिन्ति यस्मिन् पापे मुनीश्वराः । पातकं पुण्य-तीर्थेषु नश्चेत्तदिष माघतः ॥" पुण्य-तीर्थान्याः —

पाद्मे — "हिंसवत्-एष्ठ-तीर्थेषु सर्व-पाप-प्रणाप्रनः ! इन्द्र-लोक-प्रदो माघो निर्दिष्टो वेद-वादिभिः॥ सर्व-काम-फलो माघो मोचदो वदरी-वनि । पापहा दुःख-हारी च सर्व-काम-

<sup>1.</sup> सुभगत्व omitted in C. 2. C. प्रयागे वर-तीर्थे।

<sup>3.</sup> तथा----करिष्ये is omitted in C.

<sup>4.</sup> Add. r. C. मासि। 5. C. सुरासुरा:।

<sup>6.</sup> PadmaP., उत्तर-खग्ड, 128. 132-133, p. 477, Cal. ed.; ASS., p. 1782, ··· दहेत् क्रत्सं...।

<sup>7.</sup> PadmaP., उत्तर-खख्ड, Cal. ed., 128. 134f., p, 477f.; ASS., p. 1782f.; v. r. इन्ट्रजोकप्रदोऽच्छोदे...।

<sup>8.</sup> ASS., सर्व-काम-प्रदी माघी मोचक्रत्...; Cal. ed. सर्व-गापडरी माघी...।

<sup>9.</sup> C. वहरी-वरे।

फल-प्रदः ॥ क्द्र-लोक-प्रदो माघो नार्मदः 1 पाप-नाम्रनः । यामुनः स्र्यं-लोकाय भवेत् कल्मष-घातकः 2 ॥ सारस्रतोऽघ 4- विश्वंसी ब्रह्म-लोक-फलस्तथा 3 । विश्वाल-फलदो माघो विभालायां हिजोत्तम ॥ पापेश्वन-दवाग्निसु सर्व-पाप-च्यावहः 4 । विश्व-लोकाय मोच्याय जाइवः परिकोर्तितः 5 ॥ सरयूर्गण्डकी सिन्ध्यन्द्रभागा च कौिप्रको । तापो गोदावरो भीमा पयोष्पी क्रतविणिका 6 ॥ कावेरी तुङ्ग-भद्रा च अन्यायापि समुद्रगाः 7 । तासु माघे 8 नरो याति स्वर्ग-लोकं विकित्रवषः 9 ॥ नैमिषे विष्यु-सारूप्यं 10 पुष्करे ब्रह्मणोऽन्तिकम् । आखण्डलस्य लोको हि क्द्र-चेत्रेषु 11 माघतः ॥ माघो देव-इत्रदे देव 12-योग-सिह्नि 13-फल-प्रदः । प्रभासे मकरादे च माघे क्द्र-गणो भवेत् 14 ॥ देवक्यां देवता-देहो गोमत्यां न पुनर्भवेत् 15 । हम-कूटे महाकाले

- 5. ASS. जाइवी परिकीर्तिता।
- 6. ASS. and Cal. ed, ऋषावेशिका।
- 7. Cal. ed. अन्या याश्व समुद्रगा: ; ASS., याश्वाग्याश्व समुद्रगा: ।
- 8. C. माघी: Also PadmaP.
- 9. PadmaP., विकलाष:। 10. C. सायुज्य । Also PadmaP.
- 11. PadmaP. Cal. ed कुरुचेत् तु ; ASS. कुरुचेले षु ।
- 12. Op. cit., विप्र। 13. C. ग्रांडि।
- 14. Op. cit. प्रभासे मकरादित्ये स्नानादृद्र-गर्गा भवेतु ।
- 15. Op. cit., देवक्यां देवता-देशे नरी भवति माघतः। माघ-स्नानिन भी विप्र गोमत्यां न पुनर्भवः।

<sup>1.</sup> A. नार्मज: ।

<sup>2.</sup> V. r. in ASS. as well as Cal. ed., कल्ष-नाम्रनः।

<sup>ं.</sup> A. फलन्त्या। Cal. ed., ब्रह्म लोक-फल-प्रदः ; ASS., ब्रह्म-लोकप्रदस्तथा।

<sup>4.</sup> A. क्रियापद्य:। Cal. ed. and ASS. पातकिन्धन-दावाग्निर्ग भेंदेत-क्रियापद्य:।

ॐकारे मकरे तथा॥ नील-कग्छार्वृदे माघे रुद्र¹-लोके महीयते। सर्वासां सरितां विप्र संभेदे मकरे रवी॥ स्नानेन सर्व-कामानामवाप्तिर्जायते मृणाम्। माघसु प्राप्यते पुणैरः प्रयागे दिज-सत्तम॥"

"पुनर्भवं नात्र सितासितं जलं<sup>2</sup> गायन्ति देवाः सततं दिवि स्थिताः<sup>3</sup>। माघः प्रयागे किल नो भविष्यति स्नाता नरा<sup>5</sup> यत्र न गर्भ-वेदनाम् ॥ पश्यन्ति तिष्ठन्ति च विष्णु-सिन्धी मज्जन्ति येऽपि त्राइमत्र मानवाः । तीर्थं प्रयागे बहु-पाप-कञ्चका मज्जन्ति ते नो निरयेषु धर्मतः <sup>10</sup>॥ स्वर्गेषु ते चाक् चरन्ति देवव-

<sup>1.</sup> C. माघाद्रद्र।

<sup>2.</sup> Op. cit., Cal. ed., त्रपुनभेवरं तल सितासित-जलं यत: ; सितासित-जलं किल in ASS. This second line of v. 147 of the printed eds. in the anustubh metre has been converted in the Gangā-vākyavalī into an Upājati foot (pāda), and therefore the arrangement of the verses is quite different here. The readings in the printed eds. are better.

<sup>3.</sup> Op. cit, Cal. ed., दिविखा: ; ASS. दिविष्ठा: ।

C. माचे प्रयागे किल नो भविष्या: ।

<sup>5.</sup> Op. cit., Cal. ed., स्नानाचरा—।

<sup>6.</sup> Op. cit, ASS. तिष्ठन्यपि ।

<sup>7.</sup> Here ends the first verse in the printed eds. of the PadmaP.; Cal. ed., p. 478; ASS., p. 1782.

<sup>8.</sup> C. त्रा**इमम्मसा नरा**ः।

<sup>9.</sup> A. मञ्जन्तु । Also Padma P., Cal. ed., उत्तर-खार्ड, व्रजन्ति ।

<sup>10.</sup> Op. cit, Cal. ed. and ASS. धर्मिंगा:।

सीर्येर्वतेर्दान-तपोभिरध्वरै: । सार्धं विधावा तुख्या धृतः पुरा माघ-प्रयागसु तयोर्घ योरभृत् ॥ माघो गरीयान् अत एव सोऽधिको वाताब्बु-पर्णाग्रन-देइ-ग्रोधनै: । तपोभिरुग्रे स्वर-काख-वाव्छितै चेर्योगे रलं यान्ति नरासु तां गतिम् ॥ स्नानात् प्रयागस्य हि यां गति स्थिरां स्नातात्र ये माकर-भास्करोदये । तीर्थे प्रयागे सुर-सिन्धु-सङ्गमे तेषां ग्रह-हारमलंकरोति ॥ भ्रङ्गावली कुद्धर-कर्णतालिका यो राजस्यावर-मेध-10यद्भतः । स्नानात् फलं संप्रददाति चाधिकं पापानि सर्वाणि विलुख्य विलया वा ॥ थ

- 1. Cal. ed., इतं पुर:।
- 2. Op. cit., Cal. ed, माचे प्रयागख ; ASS, माच-प्रयागख ।
- 3. ASS. and Cal. ed., श्रीवर्गै: ।
- 4. Op. cit., सञ्चिते: ।
- 5. Cal. ed., यौगेश्व संयान्ति नरा न तां गतिम्; ASS., योगेर्न संयान्ति नराः सतां गतिम्।
- 6. Cal. ed., स्नानेन माघस हि यान्ति यां गतिम्; ASS., स्नानात् प्रयागस्य च याति (?) यां गतिम्;
  - 7. ASS. स्नाताच ये वै सग-भाष्क्ररोदवे ।
  - 8. ASS. and Cal. ed.: Add. r. किं after अलंकरोति।
  - 9. Op. cit., कुझर-कर्या -ताडिता।
  - 10. Op. cit., राजसूयाद्वय मेच। 11. Op. cit., विलोप्या
- 12. After पापानि सर्वाणि विलोप्य लीलाया, there is the reading बूनं प्रयागः स कथं न सेव्यते in Cal. ed. ;…न वर्ष्याते in ASS.

It is interesting to note here that almost indentical verses are found in the Svarga-khanda of the Padma-

"कलिन्द-कन्या-सर-सिम्धु-योगः श्रीमान् प्रयागः स हि तीर्थ-राजः । गङ्गा हि सर्वत सदा सरेख्यो मोच-प्रदा काम-प्रदा च कामिनाम् ॥ मार्च विश्रेषात् फलभागिनी सा तत्रापि कामांसभते त्वश्रेषान् । ग्रतीव पुण्या भवतीह सङ्गमे कलिन्द-कन्या-सङ् विद्य-विश्रुतः ॥ एवं संचिन्त्य छुटये कुर्यान्याचे निमक्तनम् । यत्र तत्र जले वापि तीर्थेषु च विश्रेषतः । "

त्रत एव येषां येषां या याः कामनास्तास्ता स्थिसस्य ते ते सायुः। "विन्दन्ति कामिनः कामान् मुक्तिं यान्ति मुमुद्धवः" । इति विशेष-वचन-दर्शनात्।

तथा—"श्रव नारायणः सस्ती पत्नी-कामः सितासिते। तदैवः लब्धवां सस्ती भार्यामस्तानम्बने ॥ उषित्वादवैव षद्मासान् स्वात्वा विण्यां यथेच्छ्या। विपुरं पातयामास एक-वार्षेन श्रद्भरः ॥ पुरुषं शंकरं लेभे ययातिनी इषो मुने। पुत्र-कामः प्रयागे हि स्नात्वा पुणेर सितासिते॥ धन-कामः पुरा श्रकः स्नातो

purăṇa, Cal. ed., (p. 72, vv. 135-137) in connection with description of the river Revā (i. e. Nerbuda).

<sup>1.</sup> These verses are not traced in the printed eds. of the Padma-purāṇa.

<sup>2.</sup> PadmaP., उत्तर-खख, 129. 283, p. 507.

<sup>3.</sup> PapmaP., उत्तर-खण्ड, 129. 64f., Cal. ed., अध स।

<sup>4.</sup> Op. cit., Cal. ed., षरसासं।

<sup>5.</sup> Op, cit., Cal. ed., तियुरं चातयामास तिश्लीन तिश्साभृत्। The Gangā-vākyāvalī omits many verses after this and before पुरुषं श्रङ्कां लेमे, etc.

ह्यत हिजोत्तम । धनदस्य निधीन् सर्वा स्तळहार स्वमायया ॥ महचीकेन पुरा शस्तो गन्धवी वायसीऽभवत् । शापं मुमीच सोऽत्र व स्नातः सद्यः सितासिते ॥ वासवस्य तु शापेन स्वर्ग-स्वष्टा पुरोर्वशी । स्वर्ग-कामाऽत्र सस्ती सा निभे स्वर्ग ततोऽचिरात् ॥" इति संचे पः । काम्य-मरण-व्यवस्था तु सङ्गम-प्रकरण एव लिखिता । प्रयागे काम्य-मरणन्तु ब्राह्मणेतर-सर्व-वर्णेन चाण्डालान्तेन कर्तव्यमिति ।

मात्स्ये—"संवत्सर-ग्रतं सागं निराहारस्य यत् फलम्। प्रयागे माच-मासे तु त्राह-स्नातस्य तत् फलम्॥" ग्रदा साग्र-संवत्सर-ग्रताविक्किनोपवास-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामोऽ-द्रादि प्रयागे त्राह-स्नानमहं करिष्ये। एतेषान्तु त्राह-स्नान-फलत्वे विकल्पो योग-सिहि-न्रायात्। परिग्रहस्वैक्किक एव विनिगमकाभावात्। यत्तु त्राह-संकल्प-क्रोडोक्कतोऽिष (१) माघ-सप्तमो-प्रातःस्नानादसाधारण-संकल्पेन पुनस्तदैव स्नानाचरणं तद्युक्तं, तदा सक्कत् स्नानस्यैव विहितत्वात्। ग्रन्यया तस्त्राह कि-फल-कामनया तदन्यत्वापत्तेः । कथं तिह दिवा नाना-तीथ-लाभे स्नानाहत्तः , विशेष-वचनादिति प्राहः । सङ्कल्पलु प्रातःस्नान-मात्न-विषय इति ग्रिष्टाः॥

<sup>1.</sup> Op. cit., सुस्नातोऽल।

<sup>2.</sup> Op. cit., जहार स च लीख्या।

<sup>3.</sup> Op. cit., ग्रप्त: । 4. Op. cit., स्वर्गाहुषाऽपारीविग्री।

<sup>5.</sup> Op. cit., स्वर्ग-कामा च सा सस्नौ।

<sup>6.</sup> C. त्राइ। 7. C तदान्यापत्ते:

<sup>8.</sup> A स्ना<del>न-</del>व्रडि:। 9. A. व्रह

भिवारी—"गङ्गा-यमुनयोसैव सङ्गमो लोक-विश्वतः। स एव कामिकं तीर्थं तत्र स्नानेन भिक्ततः॥ यस्य यस्य हि यः कामस्तस्य तस्य भवेदि सः। भोग-कामस्य भोगाः स्यः स्यादाच्यं वासकामिनः॥ स्वर्गः स्यात् स्वर्ग-कामस्य मोचः स्यावीच-कामिनः। काम-प्रदानि तीर्थानि तैलोक्ये यानि कानि च। तानि सर्वाणि सेवन्ते गङ्गा-यमुन-सङ्गमे॥ गङ्गा-द्वारे प्रयागे च गङ्गा-सागर-सङ्गमे। स्नात्वेव ब्रह्मणो विष्णोः शिवस्य च पुरं व्रजीत्॥"

पाद्मे — "पञ्च-योजन-विस्तीर्णं प्रयागस्य तु मण्डलम्। प्रविधादस्य भूमौ तु अध्वमेधः पदे पदे ॥" तथा— "त्रीणि कुण्डानि राजेन्द्र तेषां मध्ये तु जाङ्गवी। प्रयागस्य प्रविधेन पापं नध्यति तत्-चणात् ॥ 'त्रीणी'ति, एकं प्रयाग-नगरे। हितीयं प्रतिष्ठान-नगरे । त्रतीयं यमुना-दिचणि अन्तर्क-नगरे। 'कुण्डानि' कृपा दत्यर्थः।

"धनुर्विं ग्रति-विस्तीर्णे सित-नीलाम्बु-सङ्गमे । माघाद-पुनरावृत्ती राजसूयी भवेत्ततः ॥" तथा महाभारते—"सिता-सिते तु यः स्नाति माघे मासि युधिष्ठिर । न तेषां पुनरावृत्तिः कत्य-कोटि-ग्रतेरिपि ॥" श्रद्य स्वर्गीधिकरणक-वहु-कत्य-कोटि-ग्रताविक्वित्व-वास-तत्-पुराधिकरणक-पुनःपाताभाव-कामो माघे

<sup>1.</sup> PadmaP., स्वर्ग-खराड, chap. 22, v. 8, p. 154; v. r. second line, संप्रविष्टस्य तद्गुमावश्वमेधः परे परे ।

<sup>2.</sup> Op. cit., chap. 20, v. 55, p. 55, p. 146; v. r. पञ्च क्राडानि…।
3. C. प्रतिष्ठा-नगरे।

<sup>4.</sup> MalaMT., part 1, p. 85, ll. 5-6, "मार्कस्ड य-पुराकम्"।

मासि सितासित स्नानमहं करिष्ये। अतृ च प्रातः स्नानम्स्रणोदय-वेलायाम्, प्रातः स्नाय्यक्ण-किरण-ग्रस्तां प्राचीमवलोक्य स्नायादि"ति विष्णु-वचनात् । यत्तृ "माकर-भास्करोदये " इत्यादि वाक्य-अवणात् स्र्योदय-कालेऽपि प्रयागे प्रातः स्नानमिति तन्न, तस्य फल-मात्र-विधायकत्वे न कालाविधायकत्वात् । सामीप्य-लच्चण्या च एक-वाक्यत्वे सभ्यवित वाक्यभेटस्था-व्याय्यत्वात् । "मकरस्थे रवौ माघे न स्नात्यनुदिते रवौ। कथं पापः प्रमुच्येत कथं वा तिदिवं व्रजेत् ॥" इत्यादौ वद्दवानुदित-स्नान-अवणात्। मध्याङ्ग-स्नानन्तु काम्यं प्रहर-द्या-कर्त्य एव, "पूर्वोक्च एव कुर्वीत" इति वचन-अवणात्।

पाद्में, "कम्बलाखतरी नागी विपुले यसुना-तटे । तत्न स्नाला च पीला च सर्व-पापै: प्रसुच्चते । तत्न गला च संस्थाने महा-देवस्य चायत: 10 । नरस्तारयते पुंसी दश पूर्वान् 11 दशापरान् ॥" द्यद्य सर्व-पाप-विनिर्मृत्ति-काम: कम्बलाखतर-समीपे यसुनायां

<sup>1.</sup> C. श्रत एव च।

<sup>2.</sup> VisS., 64. 9, p. 92. Ahnika T., p. 36, ll. 11- 2, chap. प्रातःसान and MalaMT, part 1, p. 85.

<sup>3.</sup> C. मार्च-भास्करोटये। 4. C. विधायकेन।

<sup>5.</sup> च Not found in C. 6. वाकाक्षदसान्यायत्वात्।

<sup>7.</sup> MalaMT., part 1, p. 76, ll. 6-8, in "east" but the verse is not actully found in this ed.; other eds. give it, e. g., Jiv.'s ed., 1895, p. 750.

<sup>8.</sup> PadmaP., स्वर्ग-खरूड, 21. 28f., p. 150f. v. r. यसुना-द्वियो तटे। 9. Op. cit., मुच्यते सर्व-पातकेः।

<sup>10.</sup> C. भीमत:। Also PadmaP., Cal. ed.

<sup>11.</sup> Op. cit., सर्वान दशातीतान्।

स्नानमहं करिष्ये । श्रवे तज्जल-पानिऽपेत्रतदेव फलम् । इदन्तु स्थानं महादेवस्थ । एतद्गमने तु श्रद्य दश्र-पूर्व-दश्रापर-1 पुरुष-तारण-कामः कम्बलाखतरीपलच्चित-यमुना-तट-रूप-महादेव-स्थान²-गमनमहं करिष्ये ।

तथा—"कूपश्चैव तु सासुद्रं प्रतिष्ठानन्तु विश्वतम् । ब्रह्मचारी जित-क्रोधिस्त-रात्रं यत्र किष्ठित । सर्व-पाप-विश्वदात्मा सोऽखमिध-फलं लभेत् ॥" श्रद्य सर्व-पाप-विश्वदात्मत्वाश्वमेध-फल-सम-फल-प्राप्ति-काम: प्रतिष्ठाने ति-रात्र व्यासम्हं करिष्टे ।

तथा—"उत्तरेण प्रतिष्ठानाज्ञागीरथ्याश्व पूर्वतः। इंस-प्रत-पनं नाम तिषु लोकेषु विश्व तम्॥ श्रश्नमेध-फलं तत्र स्नान-मातेण भारत। यावचन्द्रश्व सूर्यश्व तावत् स्वगं महीयते॥" श्रद्याश्वमेध-फल-सम-फल-प्राप्ति-पूर्वक-चन्द्रार्क-10यावत्-कालाय-स्किन-स्वर्गाधिकरणक-महितत्व-कामो हंस-प्रतपने स्नानमहं करिष्ये।

तथा—"ततो भोगवतीं गत्वा वासुकेक्त्तरेण तु । दशाख-मैधिकं नाम तत्तीर्थं परमं<sup>11</sup> भवेत्॥ क्रत्वाऽभिषेकन्तु नर:<sup>12</sup> सोऽखमिध<sup>13</sup>-फलं लभेत्। धनाव्यो रूपवान् दचो दाता भवति

<sup>1.</sup> A, इशावर।

<sup>2.</sup> इप-महादेव-खान is omitted in C.

<sup>3.</sup> Op. cit., प्रतिष्ठानच । 4. Op. cit., यहि !

<sup>5.</sup> A. दिवा-रात्र। 6. Op. cit., भागीरध्यास्तु।

<sup>7.</sup> Op. cit., प्रयतन । 8. Op. cit., ती छैं ते लोका — ।

<sup>9.</sup> Op. cit., तिकान् स्नात-मालख। 10. C. चन्द्र-सूर्य।

<sup>11.</sup> Op. cit., तीधं तलापरं। 12. C, तलामिषेकं कत्या तु।

<sup>13.</sup> C. अश्वभेध ।

धार्मिकः ॥ चतुर्वेदेषु यत् पुखं सत्यवादिषु यत् फलम् । यहं सायान्तु यो धर्मो गमनात् तस्य तत् फलम् ॥ यत्र मोगवती नाम वासुकेक्त्तरेण तु । तत्वाभिषेकं यः कुर्यात् सोऽख्रमेध-फलं लभेत् ॥" [ यदा ] चतुर्वेदाध्ययन-जन्य-सत्यवादिता-जन्याहिं सा-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो द्रप्राध्वमिधक-गमन-महं करिष्ये । यदाध्वमिध-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-धनाव्यत-रूपवन्त-दत्तत्व-धार्मि कत्व-भावन-कामो द्रप्राध्व-मिधक-तीयं स्नानमहं करिष्ये । यदाध्वमिध-यन्त-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो भोगवत्यां स्नानमहं करिष्ये ।

तथा—"यामुन चोत्तरे कूले प्रयागस्य तु दक्षिणे। ऋणमोचनकं नाम तीर्थं तु परमं ततः । एक-रात्नोषितः स्नात्वा कि
ऋणेः सर्वेः प्रमुच्चते। स्वर्ग- नेलोकमवाप्नोति असृतस् । सदा
भवेत्॥" अद्य सकलर्ण-विमुक्ति-स्वर्ग-लोकावाप्तरस्रतत्व-काम
ऋण-मोचन-तीर्थं स्नानमन् करिष्ये।

तथा—"तत्र स्नाता च पीता च यम् नायां युधिष्ठिर। कीर्तनाल्लभते पुणंत्र दृष्टा भद्राणि पद्माति॥ अवगास्त्र<sup>9</sup> च पीत्वा<sup>10</sup> च पुनात्यासप्तमं कुलम्॥" अद्य सप्तम-कुल-पाविती-करण्<sup>11</sup>-काम: प्रयाग-मण्डलाभ्यन्तर-यमुनायां स्नानमहं करिण्ये।

<sup>1.</sup> Op. cit., सत्य-वादेषु । 2. Op. cit., गमनादेव तद्भवेत्।

<sup>3.</sup> This verse is not traced in the Cal. ed. of the PadmaP.

4. Op. cit., ऋण-प्रमोचन ।

<sup>5,</sup> C. स्मृतम्। PadmaP., तीर्धं तत् परमं स्मृतं।

<sup>6.</sup> Op. cit., भूत्वा। 7. Op. cit., सूर्य।

<sup>8.</sup> अन्त्यो च । 9. Op. cit, 22. 27-28, अवगादा ।

<sup>10.</sup> Op. cit., पीता। 11. करण is omitted in A.

## प्रयागाविक्कृत-गङ्गा-स्नान-मात्रे ।

तथा-- "तिस्तः कोक्योऽर्ध-कोटी च तीर्थानां वायुरब्रवीत्। दिवि भुव्यन्तरीचे च तत् सर्वे जाङ्गवी मृग्ता ॥ ग्रदा भुव्यन्त- रीचाधिकरणक-सार्ध-कोटि तीर्थ-स्नान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामः प्रयागाविच्छित्र-गङ्गायां स्नानमहं करिष्ये।

तत्र माघाधि-करणक-सामान्य-तीर्थ-फलम्।

"श्चानक्रमानि माध्यत्त्व-मोच-फल-प्रटः। रुद्र-लोक-प्रदे माघो नामदः पाप-नामनः सारस्ततोऽव-विध्वंसो ब्रह्म-लोक-फलस्तथा। विमाल-फलदो माघो विमालायां दिजोत्तमाः॥ पापेन्धन-दवाग्निसु गर्भ-हेतु-च्यावहः। विण्यु-लोकाय मोच्याय जाक्रवः परिकोर्तितः॥ सरयूर्ण ग्रङ्को सिग्ध्यन्द्रभागा च कौिप्रको। कावेरी तुङ्गभद्रा च याश्वान्याश्व ममुद्रगाः। तासु स्वायो नरो याति स्वर्ण-लोकं विकल्मषः। नैमिषे विण्यु-सारूप्यं पुष्करे ब्रह्मणोऽन्तिकम्॥ श्वाखग्डलस्य लोको हि कुरुचे ते च माघतः। माघो देव-क्रदे विप्रयोग-सिहि-फल-प्रदः॥ प्रभासे मकरादित्ये माघे रुद्र-गणो-भवेत्। देविकायां देव-देहो नरो भवित माघतः॥ माघ-स्नानेन भो विप्र गोमत्यामपुनभेवः। हेमकूटे महाकाले अकारे ह्यमरे तथा॥ नोलकग्रु-क्रदे माघादुद्र-लोके महीयते। मर्वासां सरितां विप्र संप्रवे मकरे रवी॥ स्नानेन सर्व-कामानामवाप्तिर्जायते न्य। माघसु

<sup>1.</sup> PadmaP., खर्ग-खरड, 23. 7, p. 159. BhavP., uttaraparvan, chap 11, p. 485, v. 6; v. r. तानि ते सन्ति जाञ्चवि भूम्यन्तरीचे in C. कोट्यर्षकोटी च in A.

प्राप्यते धन्धै: प्रयागे द्विज-सत्तम । श्रपुनर्भवटं तत्र सितासित जलं यतः ॥"

पाद्मी—"शृषु राजन् प्रयागस्य माहात्मां पुनरेव हि।
नैमिषं पुष्करचैव गी-तीर्थं सिन्धु-सागरम्<sup>2</sup>॥ <sup>3</sup>गयास्वा
धेनुकचैव गङ्गा-सागर-सङ्गमः। एते चान्ये च बहवो ये च
पुष्याः शिलोचयाः॥ दश-तीर्थ-सहस्त्राणि व्रिंशत्कोव्यस्तथापराः। प्रयागे संस्थिता नित्यमेवमाहुमेनीषिणः 3॥"

तथा—"पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुर्यः सन्तोह भूतले। स्नातुमायान्तु ता वेण्यां माघे मासि नराधिष ॥ ब्रह्म-विष्णु-महादेवा
स्ट्रादित्य-मस्द्गणाः। गन्धर्व-लोक-पालास्य यत्त-किन्नरगुद्राकाः॥ अणिमादि-गुणोपेता ये चान्ये तस्त्व-दर्श्यानः।
ब्रह्माणी पार्वती लच्नीः श्रची मेधाऽदिती रितः॥ सर्वास्ता देवपत्नास्य तथा नागाङ्गना नृष। ष्टताची मेनका रस्भा उर्वशी च
तिलोत्तमा॥ गणाश्वाप्यरसां सर्वे पितृणाञ्च गणास्तथा। क्रते
युगे खरूपेष कली प्रच्छन्न-रूपिणः॥ भनातुमायान्ति ते सर्वे
माचे वेण्यां नराधिष॥"

"भविषेर—"गङ्गा-हारे दशावर्ते स्नान पुण्य-फर्स शृष् । सप्तानां राजसूयानां फलं स्थादम्ब-नैधयोः ॥ उषित्वा तत्र सासार्ध

<sup>1.</sup> For these verses, see pp. 282-283, but the line जान-क्रवानसे माघतात्व-भोष-प्रवाद: is dropped there.

<sup>2.</sup> PadmaP', खर्ग-खरड, chap 23 v. 1, p. 159.

<sup>3.</sup> PadmaP., खर्ग-खरड, chap. 23, vv. 2-3, p. 159; v. r., first line, "कुक-चेत्रं गया चैव गङ्गा-सागरनेव च"; third line: परे।

षषां विश्वजितां पालम् । दशायुत-गवां दान - पुणाञ्च लभते नरः ॥" श्रद्ध राजस्य-सप्तकाष्वमिष - हय-जग्य-पाल-सम-कल-प्राप्ति-कामो गङ्का-हारे गङ्कायां स्नानमहं करिष्ये । दशावते-स्नानेऽप्येषा कामना । श्रद्ध विश्वजित्-षट्क जग्य-पाल-सम-पाल-मी-लच-दान-जग्य-पुष्य-सम-पुष्य-प्राप्ति-कामोऽदग्रादि मासार्धं गङ्का-हारे दशावतें वा स्नानमहं करिषेत्र ।

तथा—"सुरोत्तमञ्च गोविन्दं स्ट्रं कनखले स्थितम्। स्नात्वा वाप्यथ गङ्गायां पुण्यमच्चयमाप्तुयात्॥" श्रद्याच्चय-पुण्य-प्राप्ति-कामः कनखले स्नात्वा तत्र सुरोत्तम-गोविन्द स्ट्र-पूजनमर्चं करिषेत्र।

महाभारते—"तीर्थञ्च शोकरं नाम महापुण्यं सुने ऋण्। यस्मिनाविरभूत् पूर्वं वराहाक्तिरच्युतः ॥ श्रतमग्निवितां पुण्यं ज्योतिष्टोम-हयस्य च । श्रग्निष्टोम-सहस्रस्य फलमताप्रुयात्ररः ॥" सद्राग्निविच्छत-ज्योतिष्टोम-हय-जन्य-पुण्राग्निष्टोम-सहस्र-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामः शोकर-तीर्थं गङ्गायां स्नानम्हं करिषेर ।

तथा—"तत्रैव ब्रह्मण्स्तीर्थं ज्योतिष्टोमायुतस्य च । श्रम्बमिध-त्रयस्यापि स्नातस्तत्र फलं लभेत् ॥" श्रद्म ज्योतिष्टोमायुताम्बमिध-त्रय-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामो ब्रह्म-तीर्थं स्नानमन्दं करिष्ये ।

तथा—"कुकाखां तीर्धमनघं यत च व्याधयोऽखिलाः। नम्मान्त सप्त-जन्मीत्यं स्यानष्टं पातकं नृणाम्॥" अद्राखिल-सर्व-व्याधि-सप्तजन्मीत्य-पातक-नाम-कामः कुकाख्य-तीर्थं स्नान-मद्यं करिषेत्र।

<sup>1.</sup> C. विश्वजित: | 2. C. नाम | 3. C. सप्तमाश्वमेच | 4. C. ब्रागावर्ते |

"तथाइ: कापिलं¹ तीथं कपिला-धेनवोऽन्वहम्। दत्ता येनायुतान्यष्टी स्नाला तस्य फलं लभेत्॥" श्रद्यान्वह-दत्त-कपिला-धेन्वयुताष्टक-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामः कापिल-तीर्थं² स्नानमहं करिषेत्र।

तथा—"गङ्गा-द्वारे दशावर्ते विन्धा च नील - पर्वते । तीर्थे कनखले स्नात्वा धृत-पापो दिवं व्रजेत् ॥" श्रद्म धृत-पाप-स्वीय-स्वर्ग-लोक-गमन-कामो गङ्गा-द्वारे स्नानमहं करिष्ये । एतेषा-मन्यतमस्य स्नानिऽप्ये तदेव फलम् ।

काश्रीमिभधाय तिवै त्य वि "पविवाख्यं ततस्तीर्धं सर्वे तीर्थात् पविवक्तम् । इयोर्वि खिजितोस्तव स्नानात् पुणंत्र लभेत्ररः ॥" अद्य विखिजिह्दय-जन्य-पुण्त्र-सम-पुण्त्र-प्राप्ति-कामः पविवाख्य-तीर्थे स्नानमहं किर्ष्ये ।

तथा—"विणी-वाद्यां ततस्तीर्धं सरयूर्यत्र गङ्गया। सुपुण्यया महापुण्या स्वसाऽसृत्रं व सङ्गता ॥ हरेर्द् चिण्-पादाञ्ज-चालना-दमरापगा। वाम-पादोदकं विद्वि सरयूं मानसोङ्गवाम् ॥ तोर्थं तत्राचेयन् रुद्रं विष्णु विष्णु त्वमाप्तवान् । पञ्चाश्वमिध-पलदं स्नानं तस्मिन्नघापहम् ॥" 'वेणीवाद्यं' दर्भरौति प्रसिद्धम् । अद्य पञ्चाश्वमिध-यज्ञ-फल-प्राप्ति-पाप-नाश-कामः सरयू-सङ्गत-गङ्गायां स्नानमन्नं करिष्ये ।

तथा—"ततसु गण्डकी-तीर्धं गण्डकी यत्र संस्थिता 10 । गी-

<sup>1.</sup> C. अधातः कापिलं। 2. C. कपिल-तीर्धे। 3. C. क्रमावर्ते।

<sup>4.</sup> A. मीन। 5. A. गङ्गा-तीर।

<sup>6.</sup> A. काशोनामादिमभिधाय। 7. C. स्वसासुद्रैव।

<sup>8.</sup> C. मानसोत्तराम् । 9. C. दत्तवीति । 10. A. गएडकी-लय-सङ्ता ।

सहस्रस्य दानञ्च तत स्नानेन सिमातम्॥" ग्रद्य गी-सहस्र-दान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-कामी गण्डकी-सङ्गत-गङ्गायां स्नानम्हं करिष्ये। तथा—"राम-तीर्थं ततः पुणंग्र वैकुण्ठायन¹-सिन्नधी। सोम-तीर्थं ततः पुणंग्र यत्नासी स्वकुलो मुनिः। समभग्रचे प्रिवं ध्यायन् गणतान्तु समाययी॥" तथा—"चम्पकास्त्रं महातीर्थं यद् गङ्गोत्तर-वाहिनी। मिषकण् कावद् विद्येया महापातक-नाप्रिनी॥" ग्रद्य महापातक-नाप्र-कामञ्चम्पकास्त्रे तीर्थं उत्तर-वाहिन्यां गङ्गायां स्नानमहं करिष्ये।

तथा— "विम्बामितस्य भगिनी गङ्गायां यत्र सङ्गता। तता-प्रुत्य च व्रतारेः सम्मतस्तु प्रियातिथिः॥ त्रद्य व्रतारि-सम्मत-प्रियातिथित्व-कामः कौष्रिकी-सङ्गत-गङ्गायां ग्नानमञ्चं करिषेत्र।

तया — ''जङ्ग्-इन्द्रे महातीर्थे स्नानं यत्न ग्रारीरणाम्। एक-विंग्रति-सन्तान-तारकं किमतः परम्॥'' 'जङ्ग्-इन्द्रे' एक-ग्राखा-नगरे गङ्गायाम्। अर्थे क-विंग्रति-सन्तित-तारण-कामो जङ्ग्-इन्द्रे स्नानमञ्चं करिषेत्र।

तथा—"तस्माद[तिथि(?)दिति]-तीर्थेच यत्नाराध्यादिति-हैरिम्। कष्यपात्तनयं लेभे तत्न स्नानं महोदयम्॥" अद्यक-विंग्रति-सन्तति-तारण-कामोऽदिति-तीर्थं स्नानमहं करिषेत्र।

तथा—"िश्रलोचयं महातीर्थं यत्र तक्षा तपः प्रजाः। तृपा-दिभिः सह खर्गं यान्ति तीर्थ-गुणाचयात्। इन्द्राणी नाम तीर्थं स्यादिन्द्राणी यत्र वासवम्। तपस्तप्गा पतिं लेभे यच्ये वास्य अ प्रभावतः॥ पुण्यमान्त्रातकं नाम विश्वामित्रस्तपचरन्। यत्र

<sup>1.</sup> A. वैद्ञायन।

<sup>2.</sup> C. चम्पारखाखा।

<sup>3.</sup> A. पत्थे वास्य।

<sup>4.</sup> A. आचातकं।

ब्रह्मिष तां लेभे चित्रयस्तीर्थ-सेवया॥ प्रदुरम्ब-तीर्थं तपसा यत्र स्नानात् सारी चरे: । प्रदुरम्ब-नामा प्रतोऽभूत् स्नानं तत्र मची-दयम् ॥ ततो दिच्च-प्रयागसु गङ्गातो यमु ना गता । स्नाना-त्त्रताच्यं पुण्यं प्रयाग इव लभ्यते॥" तसुक्त-वेची, "सप्त याम" इति प्रसिद्धम् । श्रद्याच्य-पुण्य-प्राप्ति-कामो दिच्चण-प्रयागे स्नानमचं करिषेत्र । अन्येषामन्यतम-स्नाने श्राक्षे प्सित-कामनां कामयमानः स्नायादित्यर्थः ।

ब्रह्माण्डे—"एकेन स्नान-मात्रेण विधिना भक्तिमाबरः। मम्बिमध-फलं सद्यो गङ्गायां प्राप्नुयाद ध्रुवम्॥" ऋद्याख्वमिध-जन्य-फल-सम-फल²-प्राप्ति-कामो भक्त्या वैध-गङ्गा-स्नानमर्हं करिषेत्र।

भारते—"सर्व-तीर्धेषु यत् पुणंग्र सर्वेष्वायतनेषु च। तत् फलं सभते सद्यी गङ्गा-स्नानाच संग्रय: ॥" तत्र "योग-सिन्धि"-न्याया-दन्यतम - फल-कामनाऽधिकारि-विशेषणमिति दृष्टव्यम ।

ब्रह्माण्डे—"प्रतिमासे चतुर्दश्यामष्टस्याचैव सर्वदा। पच्चयो-रन्तयोचैव सर्व-पापेषु जाज्ञवीम् ॥ भागीरयौं विश्रेषेण तीर्थान्यायतनानि च । समायान्ति विश्रेषेण सर्व-पाप-इराणि च ॥" यदाइ—"महाज्येष्ठो सुर-श्रेष्ठ क्रताऽनन्त-फला स्मृता। तस्यान्तु जाज्ञवी-स्नानं स्र्ये-ग्रह-श्रताधिकम् ॥"

<sup>1.</sup> A. खाने तत्र महोदयः।

<sup>2. &</sup>quot;सन-फल" not found in A.

<sup>3.</sup> C. सर्वे ।

<sup>4.</sup> A. ग्रन्थतमं ।

<sup>5.</sup> A. कर्तव्यतामष्टम्याचेव।

<sup>6,</sup> C. पुरुषान्यायतानि ।

<sup>7.</sup> C. तीर्थान्यायतनानि ।

भन्य च—"भरुणोदय-वेलायां शुका माघस्य सप्तमी । गङ्गायां यदि लभ्येत सूर्य-यह-मतै: समा ॥" भन्नेतहाक्ययों: सूर्य-यह-स्नान - जमेव [ फलम् ], उपस्थितत्वात्, स्नानमिप गाङ्गमेव, "सिनिहितेषु बुिदरन्तरङ्गित न्यायात्। तेन सूर्य-यह-कालोन-गङ्गा स्नानस्यैव फलम् दह मत-गुणादि-रूणं भव-तीत्यर्थः। एवमन्यत्र स्नान-दानादिष्वपि बोह्यमिति।

# स्नानं प्रकीर्षकम्।

भविषेर—"सोम-सूर्य-यहे लचं" व्यतीपाते दति कल्पतकः । तथा—"मास-त्रय-फलं तस्मात् फालाुनाषाढ-मासयोः । वैध-निरन्तर-मास-त्रयाविक्कृत्त-गङ्गा-स्नान-जन्य-फल-प्राप्ति-कामी-ऽद्यादि फालाुनं गङ्गा-स्नानमहं करिषेर । त्राषाढ-स्नानेऽप्ये वम् ।

यम-प्रङ्कौ — "वैशाखि श्रुक्त-पचे तु त्वतीयायां तथैव च।
गङ्गा-तोये नरः स्नात्वा मुच्यते सर्व-किन्विषः ॥" श्रद्य वैशाखः
श्रुक्त-त्वतीयायां सर्व-किन्विष-विमुक्ति-कःमो गङ्गायां स्नानमहं
किष्या

भारते। "निञ्चत्य कामजान् दोषान् काय-वाक्-चित्त-सक्थवान्। समा-स्नानेन भक्ताा तु मोदते दिवि देववत्॥" 'समा' वर्षम्। ऋदा काय-वाक्-चित्त-सक्थव-कामज-दोष-निञ्चनन-पूर्वक-खलो काधिकरणक-देववन्मोदमानत्व क-कामोऽद्यादि भक्ता वर्षे गङ्गायां स्नानमञ्चे करिषेत्र।

<sup>1.</sup> A. शुडा ।

<sup>2.</sup> Tithi T, chap, माच-सप्तमी p. 146, ll. 8-9.

<sup>3.</sup> C. सानजन्यम ।

<sup>4.</sup> Not traced in यम-संहिता। 5. A. मोदनत्व।

### श्रय प्रयाग-सुच्छनं नाम<sup>1</sup>।

तत्र यद्यपि कल्पतक्कारेण प्रयागे मुग्डनं नोक्तं नवा तत्-प्रमाणमादर्शितमपि, तथापि बहुभिनि बन्धक्कद्भिः परिग्टही-तानि तद्वचनानुप्रपसंग्टहान्ते।

तथाहि—"प्रयागे वपनं कुर्याद् गयायां पिण्ड-पातनम्। दानं दद्यात् कुरुच्चेत्रे वाराणस्यां तनुं त्यजेत्॥ किं गया-पिण्ड-दानेन काश्यां वा मरणेन किम्। किं कुरुच्चेत्र-दानेन प्रयागे मुण्डनं यदि॥" अतः "प्रयागे वपनं कुर्यादि"ति विधिः। तत्र फलाकाङ्मया रात्रि-सत्नादिवदानुवादिकमेव फल मुनीयते। तच्च "किं गिङ्गा(?)या पिण्ड-दानेने"ति अवणाद् गया-पिण्ड-दान-जन्म-फलम्। तेन गया-पिण्ड-दान-जन्म-काभी-मरण-जन्म-फल-सम-फल नकामोऽत्नाधिकारी! इदन्तु चिन्त्यते । यद्यपि मुण्डनस्य परिवापन-रूपतया तत्नानुवादेन फल-निर्देशाद् न विद्यिते वपने फलान्वयः प्रतिभाति, वपन-वापनयोभेंदात्; तथापि विद्यित-कर्माद्यस्यनुवादस्य तत्र फलमात्र-समर्पकतया विद्ये:11 प्राधानगद विद्यित एवात्र फल-सम्बन्धः।

नन्वेवं वत्तुः फलं स्थात्र तु वापयितु 12 रिति चेत्र । विधेरिष हि वापन-परत्वात । तेन कारयेदित्यर्थे क्योदिति णिची लोपेन

<sup>1.</sup> C. मुख्डनादीनि। 2 C. गङ्गायां। 3. A. अतः

<sup>4.</sup> A. अत। 5. A. स एव वसाचवादिष्टमेव फल्(?)

<sup>6.</sup> जन्म not found in A. 7. सम-फल not found in A.

<sup>8.</sup> इदं तु चिन्खते not found in C.

<sup>9.</sup> A. तत्नानुवादेन फलानिर्देशे।

<sup>10.</sup> C. सम्पर्कतया। 11. A. विधि:।

<sup>12.</sup> वापयितुरिति not found in A.

निर्देश: । नन्ववं । निज्मिभित भिवाधं स्फुटीक्कत्य यथोत्त-फल-काम: प्रयागे वपनम हं विदिषेत्र (१) कारियषेत्र ] इत्यमिलाप: कार्य इति चेत् सत्यं, किन्तु "प्रक्तितिविद्यक्तितिर"ति न्त्रायेन प्रक्कत्यनुसारेण एव "करिषेत्र"-ग्रब्दाभिलापोऽत्रोचितः । अत एव [यत्र]ऋत्विग्दाराऽपोज्या निर्वाद्यते तत्रापि "यजेते"ति विध्यनु-रोधादु यजमानो "यच्च" एवाभिलपति न तु "याजियषेत्र" इति केचित्।

श्रृतोच्यते । प्रक्षतिवद् विक्षतिरिति हि विक्षति-यागेष्व-विक्षति-<sup>4</sup>याग-धर्माति <sup>5</sup>-देशो न तु लोक-वाक्यैराषे <sup>6</sup>-वाक्यस्य-शब्द<sup>7</sup> नियम-विधिः, बह्वत व्यभिचारात् । नच, "यथाश्रुति विहार<sup>8</sup>" इति श्रवणात् [यदेवं <sup>9</sup>(?) यदेव ] पदं श्रुतं तदत्याजप्रमिति वाच्यम्, देवता-पर-शब्दस्य च तथात्वात् <sup>10</sup>। श्रयन्त्वर्थ <sup>11</sup>-परः शब्दः, श्रथस्यैव वापनस्यात्र देशितत्वात् । नन्वस्तु तथा, तथापि लुप्त-णिच्कमेव निर्दिश्यताम् कुर्यप्रादित्यत्र वान्वय-धीः स्थादिति चेदस्त्वेवं [तथापि ] परिवापनस्य देशितत्वे <sup>12</sup> "श्रस्मदायत्ते हि शब्द-प्रयोगे किमित्यवाचकं <sup>13</sup> प्रयोच्यामहे" इति न्यायात्

<sup>1.</sup> नन्वेवं not found in A.

<sup>2.</sup> A. निगर्भितम्। 3. श्रहं not found in A.

<sup>4.</sup> विक्रति-यागेष्वविक्रति not found in A.

<sup>5.</sup> And not found in A.

<sup>6.</sup> A. देशे न तु लौकिक-वाक्ये आर्ष ।

<sup>7.</sup> A. लब्ब। 8. A. तथा युतिपरिद्वार। 9. C. यदो वं।

<sup>10.</sup> A. तथा रीति:। 11. C. अयमर्थ।

<sup>12.</sup> A. प रवापनस्थादर्भितत्वे। 13. A. किमित्यवाच्यं।

"कारियषेर" दत्येवासु । "यच्य" दित प्रयोगस न दृष्टान्तो वैयर्थरात्। तत्र हि देवतो हे प्राक- उहि विस्तरांगो यागः, स च यजमान-कर्द्ध पव संविभाग-पूर्वक दत्यनुवादः, तत्-त्यक्त-द्रव्य-प्रचेप-फलको होमः, स एव ऋत्विक ्कर्द्ध कः। स्रत एव ऋत्विजो याजका न तु यष्टारः। स्रत एव "विस्वामित्रस्त्रिश्रङ्खं याजयामास" दित टीकापोति दिक्।

एवं प्रयागाविक्वन गङ्गायामि मुण्डनम्, "नेप्रानां यावती संख्या हिनानां जाङ्गवी-जले। तावहर्ष-सहस्राणि खर्ग-लोने महीयते ॥" दत्यादिभिः प्रिष्ट-परिग्टहीत वचनैस्त्वापि मुण्डन-विधानात्। हन्ते [कं(?)वं] खर्ग-फलकिमदं मोच-फलकञ्च प्रयागीयं मुण्डनम्। कामनायाञ्च न तन्त्रेण प्रसङ्गेन वा युगपत् सिद्धः, नानाफलाधिकारिकत्वात्। कामनायाञ्च युगपदसम्भवात्। ततञ्च विध्याकाङ्गायां गङ्गा-मुण्डनमायं "गङ्गां प्राप्ये "त्यादि-ञ्चवणात् तस्य प्राप्त-मावाधिकारित्वात्। प्रयाग-मुण्डने तु न तथा, तत्र कालाञ्चवणात्। ननु प्रयागे "मुण्डनञ्चोपवासञ्च" दत्यादि-ञ्चत्या मुण्डनोपवासयोगिक-कालीनत्वं प्राप्यते। उपवासञ्च तत्र प्राप्ति-दिने कर्तव्य दति तत्र मुण्डनमिप तथाऽस्विति चेत्, सत्यम्, उपवास-मृण्डनयो-रिप तत्र प्राप्ति-निमित्तकत्वात्, तस्य च मुण्डनस्य गङ्गा-मुण्डनेव काम्येन प्रसङ्गतो निर्वोद्यात्। यत्तु तत्र काम्यं मुण्डनेव काम्येन प्रसङ्गतो निर्वोद्यात्। यत्तु तत्र काम्यं मुण्डनं तदनियत-कालम् त्रतो दिनान्तरे स्थले तदनुष्ठानम्।

<sup>1.</sup> C. करिष्ये। 2. C. दृष्टान्तेन। 3. A. देवतोहिश्चय।

<sup>4.</sup> प्रायश्चित्त-तत्त्व p. 78, 11, 6-7

<sup>5.</sup> परि not in C. 6. A. काम्य।

<sup>7.</sup> प्रयाग-मुग्डनाभ्यन्तरे not found in C. 8. C. खाने।

निन्दं मुण्डनं काम्यञ्चेत् सानवत् प्रतिदिनमापद्येत । तत् -प्राप्ति-निमित्तकमिति चेत्, प्रथम-मावं कि क्रियेत । निमित्त-काम्ययोस्त दहरेव सिन्नपातात्, समर्थस्य चेपा-योगादिति । अव [चेत्(१)च]

"संवत्सरं द्विमासोनं पुनस्तीर्धं व्रजेद यदि। मुख्डनञ्जोपवासञ्च ततो यत्ने न कारयेत्<sup>र</sup>॥"

दति वचनादेकोपाधिक-प्रयुक्तं मुण्डनं दश-मासाभ्यन्तरे पुनस्तीर्थं न कर्तव्यम्। न चैवं प्रयागीयं प्रथम-मुण्डनमिप न स्थात्तदा<sup>8</sup> तस्थापि तदविक्त्वित्र-गङ्गा-मुण्डनापेच्चया द्वितीय-वादिति वाच्यम्, तस्य प्रयाग-विहितस्य गङ्गा-मुण्डनेन भिन्नाधि-वारिकेण प्रसङ्गतस्तन्त्रतो<sup>9</sup> वा न<sup>10</sup> निष्पत्तिरिति पृथगनुष्ठानस्य तत्र न्याय्यवादि<sup>11</sup>त्यादुः। तन्न, एतद्वचनस्य निर्मू लवात्, समूलवंऽिप प्राप्ति-निमित्तक-मुण्डन-परत्वात्। तन्निमित्त-कोपवास-साहचर्याद् व्रजेदित्यभिधानाचेति। अत्रोच्यते, "गङ्गायां भास्तर-चं त्रे मुण्डनं यो न कारयेत्। स कोटि-कुल-संयुक्त श्राकरं रौरवे वसेत्<sup>12</sup>॥" दत्यादिना श्रकरणे निन्दा-

<sup>1.</sup> C. तदिदं।

<sup>2.</sup> A. केवल-काम्यं चेत्।

<sup>3.</sup> तत् omitted in A.

<sup>4.</sup> C. प्रथममेव।

<sup>5.</sup> C. क्रियते ।

 <sup>6.</sup> C. स्तु तदइरेव ।

<sup>7.</sup> प्रायश्चित्त-तत्त्व, p. 76, ll. 12-13.

<sup>8.</sup> तदा omitted in A.

C. प्रसङ्गात्तन्त्रतोऽपि।

<sup>10.</sup> न omitted in A. 11. A. तन्त्राय्यत्वात्।

<sup>12.</sup> प्रायश्चित्त-तत्त्व, p. 77, ll. 10-11.

स्रवणात् करणे फल-स्रवणाच प्रयाग-मुख्डनं नित्य-काम्यतया सिडम् । तच सक्तत् करणादेव शास्त्रार्थ-सिद्धे रेकस्यां यात्रायामेकमेवानियत-कालचेत्यवसीयते । एवं तदविक्छन-गङ्गा-मुख्डनमपीति ।

श्रन्ये तु, प्रयाग-गङ्गयोः प्राप्ति-निमित्तकमेकैकं मुख्डनम्।
तथा खर्ग-फलमेकैकि तमो(१) मतो ] नैमित्तिकयोः काम्यप्रसङ्गेन काम्ययोश्व तन्त्रे णानुष्ठानमिति प्राप्ति-दिन एव सक्तदेव
मुख्डनम्, प्रयाग-मुख्डनाम्यन्तरे गङ्गा-मुख्डनमिति चतुर्णमिव
निर्वाह द्रत्याहुः।

त्रव स्तीणां प्रयाग-प्राप्तानां मुण्डने प्राप्ते "सर्वान् केप्रान् समुहृत्य च्छेदयेदङ्गुलि-इयम्। एवमेव तु नारीणां प्रिरसो मुण्डनं भवेत् ॥" इत्यादेः प्रायिश्वत्त-प्रकरणे श्रृतस्या-प्याकांचायां तेनैवातान्वयात् प्रयागिऽपि तासां इप्रङ्गुल-केप्राय-कर्तन-मात्रं वपनिमिति वदन्ति । तन्न, "केप्रानाश्रित्य तिष्ठन्ति सर्वपापानि देहिनाम्। तिष्ठन्ति (१) तीर्थ-स्नानेन तस्मात्तान्यत्र वापयेत् ॥" इत्यादिना तीर्थे केप्र-मूल-वपनस्यैव विश्विष्य विहित्तलात् इति।

श्रन्ये तु, प्रयागे प्राप्ति-निमित्तक[मेक]मेव मुख्डनं फल-श्रवणात् काम्यमपि, भेदे प्रमाणाभावात् । एवं गङ्गा-प्राप्ति-

<sup>1.</sup> प्रायश्वित्त-तत्त्व, chap. प्रायश्वित्त-पूर्वाच-क्रत्य, p. 118, ll. 6-7. v. r. सर्वतृ व तु...स्म्यतम्।

<sup>2.</sup> A. प्रयागस्य प्रकर्णे। 3. वदन्ति is omitted in C.

<sup>4.</sup> PrāyT., p. 78, ll. 2-4. v. r. केश-मूलानु,।पाश्रित्य सर्वे...

<sup>5.</sup> C. निमित्तकमेकं।

निमित्तकमपि फल-यवचेन काम्यमपि। काम्यसोभयव¹ स्वर्ग युगपदेवोभय-प्राप्ति-रूप-निमित्त-सम्बन्धादभय-कामना-सच्चात प्राप्ति-दिन एव तन्त्रे शैवो²भय-सिह्निरित्याइ:।

तदयमत प्रयोग:। श्रक्तत-वैध-यात्रे श प्राच्यां गोतस-म न्यायमात् प्राक् पूर्व-दिने उषित्वा प्रवेश-दिने प्रातः-स्नानादि क्रत्वा प्रयाग-प्रविधनादि-संकल्पः करणीयः। तद यथा, प्रयाग-मग्डल-भूम्यधिकरणक<sup>5</sup>-मतुकतेव्य-पद-[प्रचे प] संख्याखमेध-फल-सम-फल-प्राप्ति-काम: प्रयाग-मण्डल-प्रवेश-पर्वक-तद्भूम्यधिकरणक-गमनमहं करिष्ये । इति संकल्पा प्रयागं प्राप्य त्रादावुड् तोदकेन स्नाला ततः श्रुचिवेंगीं प्रविद्या—श्रद्य माघे विषाः-पुर-गमन-कामो गङ्गा-यामन-सङ्गमे स्नानमहं करिष्ये। दति सङ्कल्पा यथाशाखोत्त-विधानात्, तदन्नाने सर्व-साधारण-विधिनापि सायात्।

श्रयैवं <sup>8</sup>यथाभिस्रित-कामनया स्नात्वा<sup>9</sup> नित्य-कर्म -टेवता-र्चनान्तं 10 कत्वा ऋषा गङ्गा-पतिष्यावच्छेद 11 नीय(१)-लोम-सम 12-संख्य-बर्-वर्ष-सहस्राविक्छन-खर्ग-लोक-महितत्व-कामो मङ्गायां वपनमहं किरिष्ये (१) कारियुष्ये । इति संकल्पा स्थलीप-विष्टस्तया वापयेद यथा<sup>13</sup> खयमेव केगारीनि<sup>14</sup> गङ्गायां

A. काम्यञ्चेत् यत्र ।

<sup>2.</sup> va not found in A.

<sup>3.</sup> A. अक्रत-वेध-मात्रेश।

<sup>4.</sup> C. गौतमाश्रमात ।

<sup>5.</sup> C भूम्यधिकारक।

<sup>6.</sup> C. श्रुचिवेंलां।

<sup>7.</sup> C. विधानादपि।

<sup>8.</sup> C. तथेव।

यथाभिलिषत-कामनया सात्वा is omitted in C.

<sup>10.</sup> C. देवतार्च नं।

<sup>11.</sup> C. प्रतिष्यावच्छेट(?) !

<sup>12.</sup> **सम** omitted in C.

<sup>13.</sup> यद्या omitted in C.

<sup>14.</sup> C. केमादीन यथा।

पतन्ति । श्रन्यद यथोत्त-कामनया वा कामयेत् (१) । ततः स्नात्वा वस्तान्तरं परिधाय, ऋदा स्तर्गं-प्राप्ति-कामस्तीथो पवासमद् करिष्ये। इति उपवसेत्<sup>2</sup>। ब्रह्म-लोक-प्राप्तिः फलमस्येति<sup>3</sup> केचित्। एतयोराकर-वचनन्तु पूर्वमुक्तमेव। ततः श्राह्याधिकारिणा तीर्ध-प्राप्ति-निमित्तकं पार्वण-त्राडं \* कार्यम् । तदसम्पत्ती षद्पुरुष-पिण्ड-दानमपि। वस्तुतस्तु निमित्ततयोपवासानुष्ठान-सम्भवेऽपि विख्वजिन्नग्रायेन<sup>ः</sup> फल-कल्पने<sup>६</sup> गौरवादयसुपवासी निष्फल एव देशना-बलात्। ततश्चानेनैव उपवासेन सम्पन्नाधिकार-स्तदुत्तर-दिने ऋण-मोचन-तीर्थं स्नायात्। एतत्त स्नान-प्रकरणे व्यासेनोक्तमेव। अय कस्मित्रपि मासे कस्मित्रपि दिने प्रयाग-मुग्डनम । तच प्रयागाभ्यन्तरे ब्रह्म-कूप-सविधानादी कापि शुचौ देशे कार्यम्। कारित-गङ्गा-वपनस्यापि<sup>ग</sup> तत्नाधिकारः, कामना-भेटाटावश्यकत्वाच । ऋद्य प्रयाग(?) गया विण्ड-दान-जन्य-फल-सम-फल-[कामी (१) कामी]-मरण-जन्य-फल-सम-फल-कुरुचेत्र-दान-जन्य-फल-सम-फल-प्राप्ति-काम: प्रयागे वपन-महं किरिष्ये (१) कार्याय्ये । इति संकल्पा स्थल एव िकारयितव्यम( ?) वापयितव्यम ो, केचित्त नेदमाचर्रान्त ।

#### अथ प्रयाग-सर्ण-प्रकर्णम्।

तत्र मत्स्य-पुराणे—"श्रा प्रयागात् प्रतिष्ठानाद् श्रा पुरो बासुकेच्च दात्। कम्बलाख्तरी नागी नागाच बहुमूलकात्॥

<sup>1.</sup> A. वाचामयेत्(?)। 2. A. उपस्पृत्रोत्। 3. C. फलमिति।

<sup>4.</sup> ग्राड omitted in A. 5. A. विश्वाही-नायिन।

<sup>6.</sup> फल-कस्पने omitted in A. 7. C. गङ्गावगाइनसापि

एतत् प्रजापित-चेत्रं तिषु लोकेषु वित्रुतम्। तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति ये सतास्तेऽपुनर्भवाः ॥"

ऋग्वे देऽपि<sup>2</sup>—"सितासिते सरिते यत्न सङ्गते तत्नाञ्च ता दिवसुत्पतिन्ति। ये वै तनुं विस्ञजन्ति धीरास्ते वै जनासी अस्तत्वं अजन्ते॥" अत्र प्रजापित-चेत्रे यस्य सर्णं भवित, स मोचभाग् भवतीत्यर्थः।

काम्यमप्यत्न मरणम् । त्रत्न तु सर्व-वर्णानामधिकारः । तदुत्तं तत्नै व मात्म्ये—"न देव-वचनात्तात न लोक-वचनादिष । मित्रत्त्र्वमणीया ते प्रयागे मरणं प्रति ॥ दश-तीर्थ-सहस्राणि षष्टि-कोट्यस्तथापराः । तत्नै व तेषां सान्निध्यं कोर्तितं क्रर-नन्दन ॥ या गितयो ग-मुक्तस्य सत्पथस्यस्य धीमतः । सा गितस्त्रज्ञतः प्राणान् गङ्गा-यम् न-सङ्गमे ॥"

तथा—"व्याधितो यदि वा दीनः क्र्डी वापि भवेत्ररः।
गङ्गा-यम् नमासाद्य यसु प्राणान् परित्यजेत्॥ दीप्त-काञ्चनवर्णाभैवि मानै : सूर्य-वर्षसेः । गन्धर्वापरसां मध्ये स्वर्गे मोदिति ।
मानवः॥ ईिप्सताँ क्रभते कामान् वदन्ति ऋषि-पुङ्गवाः।

<sup>3.</sup> A. एतर्हे। 4. A. युक्तस्य।

<sup>5.</sup> न देव—सङ्गमे traced in MatP., p. 316, chap. 106, v. 11-12; v. r....लोक-वचनात्त्रया। तै...गमनं प्रति। तेषां साविध्यमत्वे व ततस्त्...। योग-युक्तस्य सत्यस्यस्य मनीषिषाः।

<sup>6.</sup> MatP., दौनी वृद्धी। 7. Op. cit. यमुनयोर्मध्ये।

<sup>8.</sup> Op. cit. सन्तिमे: 1 9. Op. cit. क्रीडित।

सर्व-रत्नमयं दिव्यं नानाध्वज-समाक्क्षस् ॥ वराङ्गना-समाकी धं विमानं ग्रभ-लच्चणम् । गीत-वादित्र-निर्घोषः प्रमुप्तः प्रतिवृध्यते ॥ यावत्र स्मरते जन्म तावत् स्वर्गे महीयते । ततः स्वर्गात् परिश्वष्टः चीण-कर्मा दिवसुग्रतः ॥ हिरण्य-रत्न-संपूर्णे प्रग्रहे ज्ञायते कुले । तदेव स्मरते तीर्थं स्मरणात्तत्व गच्छिति ॥"

तथा—"वट-मूलं समासाद्य यसु प्राणान् परित्यजेत् । सर्व-लोकानतिक्रग्य कट्ट-लोकं स गच्छिति ॥ तत्र ते द्वादशादित्या-स्तपन्ते चन्द्रमाश्रिताः । निर्देहन्ति जगत् सर्वे वट-सूलं न दहाते ॥" 'वटो 'ऽच्चय-वटः । तथा—"इरिश्व भगवांस्तत्र प्रजापित-पुरस्कृतः ।" श्रुस्तीति श्रेषः

तया—" उर्वेशी-पुलिने रग्ये विपुले इंस-पाण्डरे। परि-त्यजित यः प्राणाञ्कृणु तस्यापि यत् फलम्॥ षष्टिं वर्ष-सहस्राणि षष्टिं वर्ष-श्रतानि च। वसेत् स पित्रिभः साधें स्वर्ग-लोके नराधिप<sup>10</sup>॥ उर्वेशीञ्च सदा<sup>11</sup> पश्चेग्रहेव-लोकेन राधिप<sup>12</sup>।

<sup>1.</sup> सर्व-रत्नमयैर्दिव्यैर्नानाध्वज समाकुलै: । वराष्ट्रना-समाक्रीबैं-मीर्दित ग्राम-लचकै: । 2. Op. cit., वाद्य-विनिर्घाषै: ।

<sup>3.</sup> Op. cit., समृद्धे। Also MatP.

<sup>4. &</sup>quot;व्याधितो—गच्छति" traced in MatP., p. 313, chap. 105, v. 3-8 (a).

<sup>5.</sup> Op. cit., विसुञ्चति । 6. Op. cit., बहु-संश्विताः ।

<sup>7.</sup> वट-मूल समासादा—दञ्चते found in MatP., p. 315, chap. 106, vv. 11-12. 8. MatP., p. 316, chap. 106, v. 18B.

<sup>9. &</sup>quot;उर्वश्री—जायत रूपवान्" traced in MatP., p. 317, chap. 106, v 34-45; v. r. उर्वश्री-रमणे पुरुषे विपुत्ते इंस-पासंहरे।

<sup>10.</sup> C. महीयते। 11. C. यदा।

<sup>12.</sup> Op. cit., खर्ग-लोके नरोत्तम।

पूज्यते सततं देवैक्ट वि -गन्धव-किक्यः ॥ ततः स्वर्गात् परिश्वष्टः चील-कर्मा दिवस्रुरतः । उर्वभो-सहभीनाग्तु कन्यानां समते भतम् ॥ मध्ये नारी-सहस्राणां बह्ननाञ्च पितर्भवेत् । दम-याम-सहस्राणां भीक्षा भवित भूमिपः ॥ काञ्ची-नूपुर-भव्दे न सप्तीऽसौ प्रतिबुध्यते । भुक्षा भवि पुमान् भोगांस्तत्तीर्थं सभते पुनः ॥ तथा—"ग्रह्मस्वर -धरो नित्यं नियतः संयतेन्द्रियः । एक-कालग्तु भुज्ञानो मासं भोग-पित भवेत् ॥ सुवर्णालंकतानाग्तु नारीणां सभते भवत् । पृथिव्यामासम् द्रायां महा-भोग-पित- भवेत् ॥ धन-धान्य-समायुक्तो दाता भवित नित्यभः । स भुक्का विविधान् भोगां स्तत्तीर्थं स्वरते पुनः ॥" तथा—"कोटि-तीर्थं समासाद्य यस्तु प्राणान् परित्यजेत् । कोटि-वर्ष-सहस्त्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥ तसः स्वर्गात् परिश्वष्टः चील-कर्मा दिवस्रुरतः 10 । सुवर्ण-मिल-सुक्ताव्ये कुली 11 जायेत रूपवान् ॥"

तथा—"श्रकामो वा सकामो वा गङ्गायां यो विपद्मति। स्टतस्तु सभते स्वर्गं नरकञ्च न पश्चाति<sup>12</sup> ॥ श्रप्सरोगण-संगीतै:

<sup>1.</sup> Op. cit., पुत्र ऋषि। 2. Op cit., v. r. भुक्का तु विपुलान्।

<sup>3.</sup> Op. cit., भजते पुन: । 4. Op. cit., श्रुक्ताम्बर।

<sup>5.</sup> Op. cit., भूमि-पति । 6. A. सुवस्तालङ्कृतानान्तु ।

<sup>7.</sup> Op. cit., महामूमि-पति · · ।

<sup>8.</sup> Op. cit., भुक्का तु विपुलान् भोगान्। 9. Op. cit., समते।

<sup>10.</sup> A. दिव-चात:। 11. Op. cit., मुक्ताढा-कुले in MatP.

<sup>12.</sup> cp, SkanP.. काशी-खख्ड, पूर्वार्घ, p. 2219, chap. 27, "अकामी वा सकामी वा तिर्यग्योनि-गतीऽपि वा। गङ्गायां यो सती मत्यों नरकं स न पश्यति॥"

सप्तीऽसी प्रतिबुध्यते । इंस-सारस-युक्तेन विमानेन स गच्छिति ॥ ततः खर्गात् परिश्वष्टः चीण-कर्मा दिवश्वरतः । सुवर्ण-प्रणि-मुक्ताढेर जायते विपुले कुले ॥" तथा—"गङ्गा-यमुनयोर्मध्ये [पुरी (?) करी ] षाग्निन्तु कारयेत् । अहोनाङ्गो हररोगश्च पञ्चेन्द्रिय समन्वतः ॥ यावन्ति रोम-कूपाणि तस्य गात्रे तु धीमतः । तावहर्ष-सहस्त्राणि खर्ग-लोके महीयते ॥ ततः खर्गात् परिश्वष्टो जम्बु द्वीप-पतिर्भवेत् । स भुक्ता विपुलान् भोगांस्तन्तीधं लभते पुनः ॥"

तथा—"यसु देहं निक्कत्य स्वं ग्रक्किनभ्यः प्रयक्कित । विह्म क्पमोक्तव्यः शृणु तस्यापि यत् फलम् ॥ ग्रतं वर्ष-सहस्राणां सोम-लोके महीयते । तस्मादपि परिश्वष्टो राजा भवित धार्मिकः ॥ गुणवान् रूप-सम्पन्नो विद्वांश्व प्रिय-वादकः । भुक्का तु विपुलान् भोगांस्तत्तीर्थं लभते पुनः ॥" तथा—"शृणु राजन् प्रयागे तु अनग्रन-फलं विभो । प्राप्नोति पुक्षो धीमाज् श्रद्धानो जितिन्द्रियः ॥ श्रहीनाङ्गो ह्यरोगश्च पञ्चेन्द्रिय-समन्वितः । श्रश्वमिध-फलं तस्य गच्छतसु पदे पदे ॥ कुलानि तारयेद्राजन् दश्च पूर्वान् दशापरान् । मुच्यते सर्व-पापेभ्यो गच्छेच परमं पदम् ॥ पञ्च-योजन-विस्तीर्णे प्रयागस्य तु मण्डले ।

<sup>1.</sup> MatP., p. 319, chap. 107, vv. 4-6.

<sup>2.</sup> Op. cit., v. 9; v.r. कर्षाम्नि यस्तु साधयेत्।…गाते तु देखियाः। स्मरते पुनः।

<sup>3.</sup> MatP., chap. 107, vv. 17-19, p. 320; v. r. यः खदेदन्तु कर्तित्वा। विद्वगैष्पभुक्तस्य…॥…भोगांसत्तीर्धं भजते पुनः।

<sup>4.</sup> MatP., chap. 103, vv. 3-5, p. 320; v.r. अनाशक-फर्ख विभो। अहीनाङ्गोऽप्यरोगञ्च ।…गच्छे तु परमं पदम्।

व्यतीतान् पुरुषान् सप्त भाविनस्त चतुर्देश । नरस्तारयते सर्वान् यस्त प्राणान् परित्यजेत् ॥"

तथा—"येनैव नि:सृता गङ्गा तेनैव यसुना गता<sup>2</sup>।" इदसुपक्रस्य—"प्राणांस्यजित यस्तत्र स याति परमां गतिम्<sup>3</sup>।" तथा—"<sup>+</sup>श्रापत्तीर्थमिति ख्यातं दिच्णे यसुना-तटे। पश्चिमं धमेराजस्य तीर्थन्तु नरकं स्मृतम्। तत्र स्नात्ना दिवं यान्ति ये सृतास्तेऽपुनभेवा: <sup>4</sup>॥"

तथा — यमुनोत्तर-तटमुपक्राय — "ग्रन्धे च बहस्तीर्थाः सर्व-पापहराः श्रभाः । तेषु स्नात्वा दिवं यान्ति ये सृतास्तेऽ-पुनर्भवाः । गङ्गा च यमुना चैव उमे तुल्य-फले स्मृते । केवलं ज्येष्ठ-भावेन गङ्गा सर्वेत्र पूज्यते ॥"

तथा—"जन्मान्तर-सहस्रेण योगो लभ्येत वा नवा । यथा योग-सहस्रेण योगो लभ्येत वा नवा ॥ यसु सर्वाणि रत्नानि ब्राह्मणेभ्य: प्रयच्छिति । तेन दानेन दत्तेन योगो लभेगत वा नवा ॥ प्रयागे तु स्रुतस्येदं सर्वं भवित नान्यथा । ॥ ॥

<sup>1.</sup> Op. cit., vv., 9-10; v. r... विस्तीर्थं मण्डलं ।... सप्त भिवष्यांश्व चतुर्दम् । After विस्तीर्थं मण्डलं, trere is an additional line in the Mat P., प्रविष्ट-मात् तङ्ग्मावप्रवमेधः परि परि । 2. Op. cit., v. 24.

<sup>3.</sup> Op. cit. v 26B, 4-4. Op. cit., v, 29.

<sup>5.</sup> Op. cit., vv. 31-32, v. r., पापइरा: स्मता:।

<sup>6.</sup> Op. cit, सहस्रे भ्यो। 7. Op. cit, लभ्येत मानवै:।

<sup>8.</sup> Op. cit, मानवै: । 9. Op. cit, योगं नामाति मानवे: ।

<sup>10. &</sup>quot;जन्मान्तर-नान्यथा", op. cit., chap 110, vv. 10-12.

प्रयागं स्वरतोऽन्यवापि मरणे फलं तव व-"देशस्थो यदि वाऽरण्ये विदेशे यदि वा ग्रहे। प्रयागं स्वरमाणोऽपि यसु प्राणान् परित्यजेत्॥ ब्रह्म-लोकमवाप्नोति वदन्ति ऋषि-पुङ्गवाः। सर्व-काम-फला वचा मही यव हिरस्मयी॥ ऋषयो मुनयः सिंबास्तव लोके स गच्छति। स्वी-सहस्राकुले रमेग्र मन्दा-किन्गान्तु वै सुभे॥ मोदते ऋषिभः साधं ख-क्रतेनेह कर्मणा। सिंब-चारण-गन्धवः पूज्यते दिवि दैवतः॥ ततः स्वर्गात् परि-श्रष्टो जम्ब-हीप-पतिभवत्। ततः स्वर्धान कर्माण चिन्तयानः पुनः पुनः॥ रूपवान् वित्त-सम्मन्नो भवतीति न संग्रयः। कर्मणा मनसा वाचा तस्य धर्मी व्यवस्थितः।॥"

## विन्न-प्रकरणम्।

स्मृति:—"षष्टिवि म्न-सहस्राणि गङ्गां रचन्ति सन्ततम्"। निवारयन्त्यभक्तांस्तान् पाप-कर्म-रतांस्तथा ॥ काम-क्रोध-महामोह-लोभादि-निधितै: ग्ररै:। प्रहरित मनस्तेषां स्थिति वै नाग्रयन्ति च॥" कालिका-पुराणे—"क्द्रेण रच्यते देवी मोहियत्वा तु मानवान्। येन साधारणी बुह्यिं क्षायामिप जायते॥"

<sup>1.</sup> Op. cit., chap. 105, vv. 10-12., vv. 8(b)—14(a), p. 313; v. r., विदेशस्थोऽयवा ग्रहे...मन्दाकिन्यासाटे शुमे... सुक्रतेनेष्ट कर्मया।...ततः श्रुमानि कर्माया...गुवावान्...। धर्मः सत्य-प्रतिष्ठितः॥ V. r. also in C. गुवावान् वित्त।

<sup>2.</sup> C. नित्यग्र: i

<sup>3.</sup> C. निवारयत्यभक्तांश्व। 4. PrāyT., p. 92, ll. 6-7.

## त्रथ प्रतिषिद्ध<sup>1</sup>-प्रकरणम ।

#### भविष्ये<sup>2</sup>---

"गङ्गा-भित्त-रतस्वस्थि-स्रीषासङ्मांस-सञ्चयान । उक्छिष्टं न चिपेदायो<sup>3</sup> इस्त-पादैन<sup>6</sup> ताडयेत ॥" ब्रह्मार्ग्ड —

"गङ्गां पुर्ख-जलां प्राप्य वयोदम् विवर्जयेत् । ग्रीचमाचमनं नाम नैर्माखं मल-घर्षणम्॥ गात्र-संवाहनं क्रीडां प्रतिग्रह-मयारतिम । अन्य-तीर्थ-रतिञ्चैव अन्य-तीर्थ-प्रशंसनम् । वस्त्र-त्यागं तथा घातं सन्तारच विशेषतः । " स्कान्टे — "नास्यक्रितः प्रविशेत्ता गङ्गायां न मलादितः। न जल्पन् न सृषा वीच्चव वदमणतं वच: ॥" 'मृषा वीचन' इतस्तत इति ।

ब्राह्मे — "स्नायीत तैलवान प्रान्त स्तट-भूमिस्पेयिवान।" 'तट-भूमिं'<sup>7</sup> निकट<sup>8</sup>भूमिं गत्वा जलान्तरे गावादि-प्रचालनं क्तवा स्नावा पश्चार् गङ्गायां स्नायादित्यन्वयः । अन्यया दोष-द्यापत्ते: । एको $^{10}$  निषिद्वाचरणम् [ ग्रन्गः ] स्नान-फलाभावश्व, मल-कर्षणत्वात ।

<sup>1.</sup> C. निषिद्ध।

<sup>2.</sup> भविष्ये omitted in A.

<sup>3.</sup> C. चिपेशापो ।

<sup>4.</sup> Prāy T., p. 98, Il. 2-6, v. r., ... चतुर्दश विवर्जयेत ... शौचमाचमनं सेकं निर्मालयं ... वस्त्र त्यागमधाचातं .. ।

<sup>5.</sup> A. नर: | PrayT., p. 98, ll. 12 16; v. r. नामाङ्कितञ्च त् प्रविशेद गङ्गायां ...।

<sup>6.</sup> Op. cit., v. r. तेलवान् विप्र...।

<sup>7.</sup> तट-भूमि not found in A. 8. A. निकट-वर्ति ।

<sup>9.</sup> C स्नानायादित्यर्थः।

<sup>10.</sup> C. एकस्मिन्।

तथा च गरुड-ग्रङ्को—"नित्यं नै मित्तिकं चैव क्रियार्कं मल-कर्षणम् । तीर्थाभावे तु कर्तव्यमुण्णोदक-परोदकै: ॥" 'नित्यं' प्रातः स्नान-परम्, 'नै मित्तिकं' चण्डालादि-स्पर्ध-निमित्तम् । क्रियाङ्गं जपादि-कर्माधिकार-हेतुः । 'मल-कर्षणम्'ग्रभ्यङ्ग-पूर्वकम् । ज्योति:-ग्रास्तोक्तं पुष्प-स्नानादि काम्राम्, नद्याधारकं फलार्थं क्रिया-स्नानश्चादाय ग्रङ्कोन षोटा स्नानमुक्तम् ।

श्रव क्रिया-स्नान एवायतन-धर्मो विह्नितः। प्रातः-स्नाने "यथाऽह्नि तथा प्रातनि त्यं स्नायादनातुरः" इ [त्य] तिदेश-धर्मः स्रवाहरहः स्नाने कात्यायनायुक्तः। स्नानान्तराणि मज्जन-मात्र-रूपाणि, धर्म-सम्बन्धे प्रमाणाभावात्। न चातिदेशः सर्वेषामकर्मत्वे विश्रेषोद्देशेन धर्म-विधिर्नि रस्यते। न च गुण-फलविश्रेष-स्तदभावात् श्रिप धर्माभाव उक्तः। काम्प्र-पृष्प-स्नान-मलापकर्षयोसु लौकिकयोः "लौकिकं लौकिक-धर्माङ्ग-मि"ति दच-स्त्रेण साधितत्वात् नालौकिकाङ्गं सम्बन्धः क्रियाङ्ग-स्नानेऽप्यद्भिरेव शुद्धातोत्यभिधानाद्धमीभावः। श्रत एवाह हेत्वन्तर-प्रयुक्ते निमज्जन-मात्रे ऽिष क्रिया-स्नानस्य पृथगनुष्ठानं हरिहरोऽिष

<sup>1.</sup> C. तीर्थाभावेऽपि।

<sup>2.</sup> AhnT., p. 90, ll. 10-11, स्नान-प्रकरणा, "यम:"; v. r. क्रियाङ्ग-मल-कर्षणम्। For S'ankhaS., see SmrSam., p. 280, chap. 8, v. 1, 2nd. line, क्रिया-स्नानं तथा षष्ठं षोढा-स्नानं प्रकीतितम्। For explanations of these types of baths, see SankhaS., op. cit., vv. 2-7. This eighth chapter of the SankhaS is missing in some editions of the same.

<sup>3.</sup> KātS., 10. 1, p. 312; see also AhnT. चतुर्ध यामार्ध-क्राय, p. 355 of Jīvānanda's ed.

क्रिया-स्नान-प्रथक्-स्नानयोरेव धर्ममाह क्रियास्नानं किन्तु इदं फलार्थि तया कथितमप्यहरहः-स्नानादिभनं तत्नापि पाप-चय-रूपस्य फलस्य सन्तादिति भट्टनयेन विशेषमाह । अत एव फलाभाव-प्रसङ्गत् अभग्रतो न स्नायादित्यर्थः।

मात्स्ये—"यस्तीयं प्रतिग्रह्णीयात् तीर्थंष्वायतनेषु च। हिरखं रजतं ताम्नं यचाग्यद्वसु किञ्चन। निष्मलं तस्य तत्तीर्थं यावत्तद्वनमञ्जुते॥" स्मृतिः—"गङ्गा-विक्रयणाद्राजन् विक्रीतः स्याजजनार्दनः। जनार्दने तु विक्रीते विक्रीतं भुवन-त्रयम्॥" भविष्ये—"गङ्गाया महिमानं ये न मन्यन्ते नराधमाः। कुतार्किका नास्तिका ये ते वै रौरवगामिनः॥" 'कुतार्किकाः' विक्रित्यकाः² वेदार्थस्यान्यथा कल्पका दत्यर्थः, 'न मन्यन्ते' द्रति स्रुति-वाद द्रति ये मन्यन्ते।

तथा—"गङ्गां प्राप्यापि ये मर्त्याः प्रीयन्ते न रमन्ति च<sup>3</sup>। न तारयित तान् गङ्गाऽभक्तान् पाप-रतांस्तया <sup>1</sup> ॥" मात्स्ये—"गङ्गां प्राप्यापि ये मर्त्याः ग्रुडां भिक्तं न कुर्वते । तीर्थान्तरे रितं कुर्यु स्ते वै निरयगामिनः ॥" तथा—"सर्वो त्तमां महादेवीं सर्वो त्कष्टां वरप्रदाम् । ग्रन्य-तीर्थ-समां कुर्युस्ते वै निरयगामिनः ॥" तथा—"भागीरथीं महापुखां गङ्गां विषयगामिनीम् । ग्रन्य-तीर्थ-समां कत्वा कुभीपाकेषु मञ्जति ॥" पाद्मे—"ग्रन्य-तीर्थ-समां गङ्गां यो ब्रवोति नराधमः । स याति नरकं वैश्व रीरवं दाक्षं महत्॥"

स्कान्दे—"गङ्गा-तीरं परित्यच्य येऽन्य-तीर्थाभिलाविणः। ब्रह्महत्या फलं तेषः सततं संग्रयात्मनाम्॥" भविष्ये—"गङ्गा-

<sup>1.</sup> C. उत्तरायदे

<sup>2.</sup> A. विलुम्पकाः।

<sup>3.</sup> A. न नमन्ति च ;

<sup>4.</sup> A. पापवतस्तथा।

तीर्थं परित्यच्य येऽन्य-तीर्थाभिनाषिणः तीयान्तरे रितर्येषां ते वै रीरवगामिन: ॥"

यावत् स्वर्ग-तरिङ्गणी हर-जटाजूटान्तरालस्वते<sup>2</sup>
याविद्यत-विकाशि-विस्तृत-करः स्यो ऽयम् उज्नुभते ।
यावन्मण्डलमे न्दवं वितन्तते शभीः शिरोमण्डनं
तावत् कत्पलतेयमस्त सफला देव्याः सतां श्रेयसे ॥
कियनिवन्धमालोक्य श्रीविद्यापित-स्रिणा ।
गङ्गा-वाक्यावली देव्याः प्रमाणैवि मलोक्तता ॥

इति समस्त-प्रक्रिया-विराजमान-दानदिन्त-कत्यलताभि-मान-भव-भिक्त-भावित-बहुमान-महा-महादेवी-श्रीमिष्ठश्वास-देवी-विरचिता गङ्गा-वाक्यावली समाप्ता ॥ इति ।

<sup>1.</sup> PrāyT., chap. गङ्गा-माद्यात्म्य, p. 92, ll. 4-5.

C. ज्टान्तमालम्बते ।

# APPENDICES OF THE GANGĀ=VĀKYĀVALĪ

#### FURTHER REFERENCES, VARIANT READINGS AND NOTES.

The headings in bold type in this Appendix refer to the pages, lines, verses and passages of the Gangāvākyāvalī. The references here together with those in the foot-notes of the GV. make our search for the sources and variant readings of the verses and the passages quoted in the Gangā-vākyāvalī complete. The verses and prose-passages, either parallel to or identical with those in the Gangāvākyāvalī, have been also traced in various Purāṇas, Astrogical works, and Smṛtis, particularly the Nibandhas, etc., a complate list of which will be found in the Bibliography.

P. 108, 1. 9. महद्रप्यफलं कर्म, etc.

ParāM., 1, I, p. 182, 1. 3.

P. 108, I. 11. अश्रद्धया हतं सर्वं, etc.

See also p. 139 of this book. PadmaP., उत्तर-खराड, 126. 25, p. 451 and स्वर्ग , 14. 68, p. 96.

P. 109, I. 1. सहस्र-योजनश्याश्च, etc.

KṛtyaSS., p. 230, v. r. गङ्गा गङ्गेति च ब्र्युर्मुच्यन्तेऽपि च पातकात् ।

P. 109, II. 8-9. मनसा संस्मरेद् यस्तु, etc.

VarşaKK., p. 534; VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 363.

P. 109, II. 12-13. भवनानि विचित्राणि, etc.

Prāy T., chap, गङ्गा-माहात्म्य, p. 70, 11. 12=14.

P. 109, II. 16-17. गच्छंस्तिप्ठन् स्वपञ् जाग्रत् , etc.

PrāyT., p. 70, ll. 11-12, v. r. गच्छं स्तिप्रन् स्वपन् ध्यायन् जायद्... स च सुच्येत...।

P. 110, II. 7-8. स्मरणादेव गङ्गाया:, etc.

SkanP., काशी-खरड, 27. 35, p. 2217.

P. 110, I. 13. दर्शनात् स्पर्शनात् पानात्, etc.

AgniP., 110. 6, p. 238; only the first line; VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 363 "महाभारते"; VarṣaKK., p. 534, v. r....स्पर्श-

P. 110, I. 17. गङ्गा गङ्गेति यैनीम, etc.

ViraM., तीर्थ प्रकाश, p. 17, v. r. शतेरिप...जन्म-लयार्जितं ।

P. 111, I. 6. सहस्त्र-योजनस्थोऽपि, etc.

VarşaKK, p. 534, "महाभारते"।

P. 112, II, 3-4. वृथा कुलं वृथा विद्या, etc.

SkanP., काशी-खगड, 27. 32, p. 2217; VîraM., समय-प्रकाश, p. 261, v. r. वृथा यज्ञा:...वृथा दानानि...।

P. 112, II. 12=13. पितरो योगिनश्चेव, etc.

SkanP., कार्शा-खराड, 27. 76, p. 2219.

PP. 113:119. अथ यात्रायां कर्तव्य-कर्म। तत्र स्कन्द-धृते महा-भारतीये, ऋषिभिः क्रतवः प्रोक्ताः, etc.

Same as TirthaC, pp. 1. 1.11—10, 1. 17, तल महाभारते, etc.

P. 113, II. 3-16. ऋषिभिः कतवः प्रोक्ताः, etc.

TirthaC., p. 1. Lines 6-8 of GV. are found in the Krtya-SS., p. 214.

ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 12, "महाभारते"; v. r. फल्डेंब तथा तस्वं...प्राप्यस्ते पाथिवेरेते...नार्थ-स्यूनैरवगरीः...गृह्यमिदं भरत-सत्तम।...दिरद्रो नाम जायते; even the language of the interpretations of the

words "श्रवगरोः", "एकात्मिः", "श्रसंहतैः", "श्रनुपोध्य त्रिराताणि", etc. is identical with that of the same in the GV.

As the Vīra-mitrodaya quotes from the Gaṅgā-vākyāvalī, citing it by name, Mitra Miśra was certainly much influenced by it. But it is curious that though at times he quotes verbatim the interpretations given in the GV., he does not acknowledge his gratitude to Viśvāsadevī.

Vidhā P., third stavaka, vol. 11, p. 724, v. r....द्रिद्रो नाम जायते : only the last verse but one is found here.

#### P. 113, II. 17=21. अज्ञानेनापि यस्येह, etc.

ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 15; v. r...ऐश्वर्य-ज्ञान-सम्पन्नः : VidhaP., vol. II, stavaka III, p. 724; v. r., ऐश्वर्य-ज्ञान-सम्पन्नः सदा भवति धर्मवान् । पितरस्तारितास्तेन नरकाच पितामहाः॥ TirthaC., p. 2.

## P. 114, II. 5=6 & 21=22 यस्य हस्ती च पादी च, etc.

VîraM., ब्राह्विक-प्रकाश, p. 183, "शङ्खः"; v. r., मनश्रापि मुसंयतम्; the interpretations of विद्या and कीर्ति in this work and GV. are indentical, the language also being the same; the interpretations of VîraM. and GV. are almost identical in language; BhavP., उत्तर-खगड, 122-3, p. 484 (b.,); SkanP., काशी-खगड, पूर्वार्ध, 6. 48, p. 2086; BrahmaP., 25. 2, p. 119; and 76. 20; VāyuP., 110. 5, p. 742, v. r. मनश्रापि; and also the PrāyT., chap. गङ्गा-माहात्म्य, p. 75, ll. 2-4; PadmaP., उत्तर-खगड, 117. 25, p. 404.; SkanP., रेवा-खगड, 227. 29-30 p. 3644; SmṛtiC., ब्राह्विक-कागड, p. 347; TīrthaC., p. 2; Vidhā P., vol. II, third stavaka, p. 745, "शङ्खः"।

#### P. 114, II. 11-14. प्रतिग्रहाद्पावृत्तः, etc.

742; v. r...सन्तुष्टो नियतः शुचिः। ब्रहङ्कार-विसुक्को यः...। PrāyT., गङ्गा-माहात्म्य, p. 74, ll. 4-7. VidhāP., vol. II, third stavaka, p. 745, v. r.,...उपादृत्तः...दुष्ट-संस्पोः। TîrthaC., p. 3.

#### P. 114, II. 8=19. अकोपनश्च राजेन्द्र, etc.

SkanP., काशी-खराड, पूर्वार्घ, 6. 51. p. 2086, v. r. अकोपनोऽमल-मितः...; and रेवा-खराड, 227. 30-31, p. 3644 र ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 13; VidhāP., vol. II, third stavaka, p. 745; v. r. अकोधनश्च राजेन्द्र सत्य-शीलो...; TirthaC., p. 3.

#### P. 115, II. 3-8. तीर्थान्यनुस्मरन् धीरः, etc.

The interpretations of ViraM. and GV. are almost identical in language; ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 14; v. r. तीर्थान्यनुसरन् ...कृत-पापो विशुध्येत...शुद्ध-कर्मकृत...न गच्छेच...न च जायते...स्गां भवित वें विप्रो...; SkanP., काशी-स्तर्रह, पूर्वार्ध, 6. 52-54, v. r. कृत-पापो विशुध्येत...तिर्थग्योनिं न वे गच्छेत्...न दुःस्ती स्यात्...स्वर्ग-भाक् च...मोच्चोपायच...; TirthaC., p. 4. VidhāP., vol. II, third stavaka, p. 725.

#### P. 115, II. 7=8. अश्रद्धानः पापात्मा, etc.

PadmaP., उत्तर-खरड, 117. 26, p. 404.

P. 115, II. 11=12. नृणां पाप-कृतां तीर्थे, etc.

SkanP., काशी-खगड, पूर्वार्ध, 6.62, p. 2087; VīraM., ब्राह्रिक-प्रकाश, p. 183, "शह खः"। SmṛtiC., ब्राह्विक-काग्ड, p. 347.

#### P. 115, II. 15=16. कामं कोधश्च लोभश्च, etc.

MahBh., अनुशासन-पर्व, 25.65; v. r....तीर्थमावसेत्। न तेन किज्ञित्र प्राप्तं...। ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 15; v. r.,...तीर्थमा-वसेत्। न तेन किज्ञित्र प्राप्तं...। VidhaP., third stavaka, vol. II. p. 745, v. r. न तेन किज्ञिदप्राप्यं...।

#### P. 115, II. 17=18. तीर्थानि च यथोक्तेन, etc.

SkanP., काशी-खराड, पूर्वार्थ, 6. 35, p. 2087; v.r. ...स्वर्ग-भागिनः । ViraM. तीर्थ-प्रकाश, p. 15; v.r. तीर्थानि तु...।

#### P. 115, II. 20=22. गङ्गादि-तोर्थेषु वसन्ति सन्तः, etc.

VidhāP., third stavaka, p. 747 ; v. r.,...पित्त्-सङ्घाश्च राजन्... देवायतनाच तस्मात्...। TīrthaC, p. 5. KṛtyaSS., p. 215.

#### PP. 115, 1. 21-116. 1=5. या तीर्थ-यात्रा कथिता मुनीन्द्रै:, etc.

ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 19; v. r. प्रयुक्ताऽप्यनुमोदिता च।...सर्वस्व-नाशे...सद्भाद्माणानप्रत...परिश्रमेत...तीर्थेष्वलं यज्ञ-फलं हि यस्मात्...गृह-स्थाश्रम-संस्थितस्य। TirthaC., pp. 5-6

#### P. 116, II. 3=4. यस्येष्टि-यञ्जेष्वधिकारिताऽस्ति, etc.

VidhāP., third stavaka, vol. II, p. 727; v. r., गृहस्थाश्रम-संस्थितस्य...

## P. 116, II. 8=12. यो यः कश्चित्तीर्थ-यात्रान्तु गच्छेत् , etc.

VīraM, तीर्थ-प्रकाश, pp. 23-24; v. r., स तु कुर्वन्...धीमान् विप्रो वित्त-शक्तया...। VidhāP., third stavaka, vol. II, p. 740; v. r. as above. CaturVC., श्राद्ध-कल्प, p. 1581, प्रत्यागतश्राथ गृहं पुनस्तु देवान् पितृन् ब्राह्मणान् पूजयेच। एवं कुर्वंस्तस्य तीर्थायदुक्तं फलं तत् स्यात्रात्र सन्देहकोऽस्ति। The ViraM. and VidhāP. also take एवं कुर्वंस्तस्य (v. r. कुर्वतस्तस्य )...सन्देहकोऽस्ति (v. r. सन्देहमस्ति, सन्दिग्धमस्ति) as a continuation of the topic in the BrahmaP, PrāyT., chap. गङ्गा-माहात्म्य, p. 71, 11. 5-6, v. r....ब्राह्मणांश्वेष साधृन् धोमान् प्रीणान् वित्त-शक्तया प्रयत्नात्।

#### P. 116, II. 12-15. एवन्तु कुवैतस्तस्य, etc.

Found in PrāyT., pp. 71, 1. 19—72, 1. 2, in a modified form; तु omitted there; सन्देहोऽस्ति read as सन्देह

एव ; इति omitted after सुसंयतः ; पार्वगाञ्च substituted by युद्धि-श्राद्ध and ब्राह्मणान् पूजयेत् by ब्राह्मणान् भोजयेत्। By वृद्धि-श्राद्ध here, Raghunandana recommends that while starting for an holy place, one should perform the वृद्धि-शास्त्र। His reading "भोजयेत्" is better because feeding the Brāhmaṇas at the end of rites is generally recommended. The direction to feed Brāhmaṇas agrees with the regulation repeated in the Gaṅgā-vākyāvalī itself ("पूर्ववद्भोजयित्वा, p. 119, I. 12). This involves a contradiction in statements which may be avoided if this पूजयेत् be not taken to include the sense of "भोजयेत्" as well which would be rather a far-fetched explanation. The word सन्तपंयेत् in the verse (I. 10, p. 116) means भोजयेत् specifically in the case of ब्राह्मणान् ; so the भोजन is to be repeated here as well (cf. प्रत्यागतश्चापि पुनस्तथेव)।

#### P. 116, II. 16=17. गच्छन् देशान्तरं यस्तु, etc.

BhaVP.. ब्राह्म-पर्व, 183. 18. v. r, गच्छेद्देशान्तरे यस्तु श्राद्धं कुर्यासु सिर्पषा । तयलार्थमिति प्रोक्तं प्रदिशेच न संशयः । Srād V.. p. 63, II. 6-7, "भिविष्ये", v. r.....गच्छन् देशान्तरं यत्तु श्राद्धं कुर्याच सिर्पषा । VidhāP., third Stavaka, vol. II, p. 744, "विष्णु-पुराण्", v. r. गच्छेद्देशान्तरं यस्तु...कुर्यात् स...; VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 25, and श्राद्ध-प्रकाश, p. 332, v. r., गच्छेद्देशान्तरं...कुर्यातु सिर्पषा; ŚrāddhaKL, p. 7, v. r...यच श्राद्धं कुर्यातु...; ParāM., vol. I, part II, त्राचारकाएड, p. 301, "पारस्कर", v. r., यिद्धं श्राद्धं कुर्यातु...तयालार्थमिति प्रोक्तं; NirS., p. 266, I, 18., v. r. श्राद्धं कुर्यातु...।

The interpretations of the verse given in the GV. and Vira-mitrodaya are identical even in words, but Mitra Miśra gives an additional information "त्रात एव गरोश्वर-मिश्राद्योऽप्येव-

मिति वाचस्पति-मिश्रा लिखन्तिस्म"; vide ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 27, ll. 11-14. ŚrāddhaC., p. 136; ŚrāddhaKK., p. 268.

#### P. 116, II. 21=22. प्रयागे तीर्थ-यात्रायां, etc,

Prāy T., p. 80, II. 5-6; VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 28. v. r., ...न वृथा। Whereas GV. says "स्मृति-समुच्चय-लिखित-वचनात्", the VīrM. says "स्मृति-समुच्चय-लिखित-विष्णु-वचनात्"। Vīdhā P., third Stavaka, vol. II, p. 748, v. r. ...मातापितृ-वियोगतः। NirS., p. 358, I. 15, v. r. ...वपनं क्रयीयथा न

## P. 117, II. 3-7. उद्यतश्चेद् गयां गन्तुं, etc.

SmṛtiC., श्राद्ध-काराड, p. 152, "ब्रह्मकेवर्त", v. r., उद्यतस्तु...विधाय कर्म-शेषञ्च ग्रामं कृत्वा...प्रतिदिनं गच्छेच्छ्राद्ध-शेषात्रभुङ्नरः। VidhāP., third stavaka, vol. II, p. 748, v. r., उद्यतस्तु...कांपटी-वेशं ग्रामं कृत्वा प्रदित्तिग्ताम्। ततः प्रतिदिनं...। Śrāddha C, p. 137, VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 29,...कांपटी-वेशं...प्रामं...ततः प्रतिदिनं...फलं स्थात्; NirS., p. 358, I, 28. v. r. उद्यतस्तु...कांपटी-वेशं ग्रामं गत्वा प्रदित्तिग्ताम्। ततः प्रतिदिनं...; TirthaC., pp. 7-8; CaturVC., श्राद्ध-कल्प, pp. 1582-83, v. r. उद्यतस्तु...कर्पटी-वेशं ग्रामस्यापि...कृत्वा प्रतिदिनं...। The 7th line is not found in the VidhāP., NirS., SmṛtiC., CaturVC. and ŚrāddhaC.

## P. 117, II. 8-15. एतस्यैवान्यत्नापि...अन्यत्र फल-कल्पनं... उपस्थिति-गौरवात्।

TîrthaC., p. 7, l. 17 p. 8, l. 2, language of G V. and TirthaC. identical; v. r. कार्पटी-वेश-धारणं...VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 29, ll. 13-18; the VīraM. quotes these lines as taken from Vācaspati Miśra, but it omits the first line; v. r. in VīraM. विश्वजिन्न्यायादल फल-कल्पनम् ।

P. 117, II. 16-22. "कथयिष्यामि ते वतुस" etc.

MatP., 106. 3-5 & 7, p. 315; v. r. ते राजंस्तीर्थ...। आर्षेण विधिनाऽनेन.....। क्रोष्टा हि दारुणे। ऐश्वर्य-लोभ-मोहाद्वा। ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 33; v. r. ऐश्वर्य-लोभ-मोहाद्वा। VidhaP., third stavaka, Vol. II, p. 738. ''क्रोमें'' v. r...तीर्थ-याता-विधि कमात्;... वलीवर्द समारुख...सिललं न च गृह्वन्ति...ऐश्वर्य-गर्वान्मोहाद्वा...विफलं तस्य तत्तीर्थं तस्माद्यानेन न वजेत्। Additional line after आर्षेणेव ...यथाश्रुतं, —प्रयाग-तीर्थ-यातार्थां यः प्रयाति नरः कचित्। SmrtiR., p. 51, 1. 3, only the last two lines, "स्मृति-रक्ने", "ऐश्वर्य-लोभ-मोहाद्वा गच्छेद्यानादिभिस्तु यः...यानादि वर्जंयेत्"; CaturVC., श्राद्ध-कल्प, p. ]582, only one verse, "कूर्म-पुराग्णे";...आर्षेण तु विधानेन।

P. 118, II. 3-4. गो-याने गो-वधः प्रोक्तः, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 34; Vidhā P., third stavaka, vol. II, p. 730, TīrthaC., p. 8. KṛtyaSS., p. 215.

## P. 118, II. 7, ''अर्घ' हरति पादुका"

The complete verse has been quoted from the Smṛtiratna in the Smṛtiratnākara, p. 51, ll. 2-3, "छत्नं तु हरते पादमर्थं हरति पादुका। यानं हरेत्रिपादं तु सर्व हरति दोलिका॥" Tīrtha C., p. 8, v. r. ऊर्ध्वं हरति पादुका।

#### P. 118, II. 10-11, वर्षातपादिके छत्री etc.

MadanaP., p. 126; v. r. वर्षातपादिषु; ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 34. TīrthaC., pp. 8-9. KṛtyaSS., p. 215.

#### P. 119, II. 15-16. तीर्थं प्राप्यानुषङ्गेण, etc.

ŚańkhaS., p. 381 of SmṛtiSam. chap. 8, v. 12; v. r. स्नानजं फलमाप्नोति; PrāyT., p. 75, ll. 1-2; v. r. as before. SmṛtiC., श्राहिक-काराड, p. 347. SkanP., v. 61, p. 2087; v. r. . . . जानं तीथें

समाचरेत्.....तीर्थ-यात्ताश्रितं न तु । VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 16, v. r. स्नानजं फलमाप्नोति । NirS., p. 359, ll. 11-12, v. r. स्नानजं फलमाप्नोति । तीर्थ-यात्ना-कृतं न तु.....। VidhāP., vol. II, third stavaka, p. 766, v. r, तीर्थ-यात्ना-कृतं... ŚrāddhaC., p. 135,...तीर्थं प्राप्य प्रसङ्गेन...समाचरेत् । स्नानजं फलमाप्नोति तीर्थ-यात्ना-कृतं न तु ॥

P. 119, II. 19-20. पोडशांशं स लभते, etc.

PrāyT.. p. 75, Il. 13-15; v. r...... अर्थं तीर्थ-फलं...। SkanP., v. 63, p. 2087; v. r. यः परार्थञ्च गच्छति। अर्थं तीर्थ-फलं....। SrāddhaC., p. 135,.....यः परार्थेन... अर्थं तीर्थ-फलं...। VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 36, l. 6, v. r. same as SrāddhaC.; NirS., p. 659, l. 6, only the second line. VidhāP., p. 750, vol. II, v. r. अर्थं; SmṛtiC., आहिक-काएड, p. 647

P. 120, II. 5=6. स्नानन्तु भक्तवा गङ्गायां, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 363

P. 120, II. 18=19, गङ्गा-स्नानं करोमीति etc.

VarşaKK., p. 536 ; v. r. अशक्कस्य खरं.....।

P. 121, II, 1=2. स तया श्रद्धया भक्तया, etc.

VarşaKK., p. 536 ; v. r. श्रद्भया युक्तः ।

P. 121, II. 5=6. ये गच्छन्ति स्वतो गङ्गां, etc.

PrāyT., p. 71, ll. 5-7

P. 121, II. 17=18. तीर्थ गच्छंस्त्यजेत प्राज्ञः, etc.

ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 40

P. 122, II. 3=4. नरकं दारुणं श्रुत्वा, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 40; v. r, परान्ने तु......यस्यान्नमिहाश्चाति ......किल्विषम् ।

P. 122, II. 6-8. अप्येक-पंक्तवा नाइनीयाद् , etc.

AhnikaT., p. 233, ll. 6-8; v. r.....नाश्रीयात् संवृतः.....। भस्म-स्तम्ब....मार्गैः पंक्तिच्च भेदयेत्। ParāM., l. l. p., 429, "वृहस्पित",.....पंक्तयां.....व्राह्मग्रौः स्वजनैरिप। The last line is replaced in ParāM. by "श्रिवना भस्मना चैव स्तम्भेन सिलिलेन च। द्वारेण चैव मार्गेण पंक्ति-भेदो बुधैः स्मृतः॥"

P. 123, II, 10-11. भूतानामिह सर्वेषां, etc.

MahBh., त्र्यनुशासन-पर्व, 26. 43. v. r...गतिमन्वेषमागानां न गङ्गा-सदशी गतिः। VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 360; v. r.........दुःखोपहित-चेतसाम्।.....न गङ्गा-सदशी। TīrthaC., p. 190.

P. 124, II. 10=11. जात्यन्धैरेव तुल्यास्ते, etc.

MahBh., 13. 26. 67.

P. 122, II. 13=16, शुचि-वस्न-घरः स्नातः, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 40; v. r. जपेत्तत्तीर्थमोदने ।

P. 122, II. 18-19. सोमुख्याद्यतिसम्प्रीति० etc.

CaturVC., दान-खरड, p. 15.

P. 124, II. 11=12. भवन्ति निर्विषाः सर्पाः, etc.

VīraM , तीर्थ-प्रकाश, p. 360, "दान-धर्मे"; v. r.....सर्व-पापैः प्रमुच्यते ; TīrthaC,, p. 198

P. 114, II. 13=14. वर्तमानमतीतञ्च, etc.

VarşaKK., p. 534, "भविष्ये"।

P. 125, II. 2-3. लावण्यैनें घ्र-विषयैः, etc.

MahBh., 13. 26. 23.

P. 125, II. 9=10. सप्तावरान् सप्त परान् , etc.

MahBh., 13. 26. 62; VarṣaKK., p. 534; v. r. इमांस्तारयते ; KṛṭyaṢS., p. 230.

P. 126, II. 5=6. मुहुर्मु हुः सदा पश्येत् , etc.

VarşaKK., p. 534 ; v, r. यदा पश्येत् स्पृशेचापि...तदाप्नोति नरः ।

P. 127, II. 9=10. मनोवाकायजैः पापैः, etc.

Cp. SkanP., काशी-खरड, 27. 16. p. 2216.

P. 128, II. 14-15. यत् फलं जायते पुंसां, etc.

PrāyT., p. 92, ll. 12-13; v. r. यत् पुरायं जायते...।

P. 127, II. 12=13. ममैव परमा मूर्ति० etc.

SkanP., काशी-खराड, 27. 7. p. 2215 : v. r....सा परा मूर्तिः ।

P. 128, II. 3-5. प्रणमेत् प्रातरुत्थाय, etc.

VarṣaKK., p. 534; v. r. पुराय-जलां शुभाम् । धर्मार्थ-काम-मोचाराां भाजनं स्यान्न संशयः । VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 363, v- r....पुराय-जलां शुभां...।

P. 128, II. 14-15. अभक्तवापि महापापी, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 364, v. r....संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। VarşaKK., p. 534, only the first line; v. r....शुचिभेवेत्।

Pp. 129, 1. 10—135, 1. 7. तीर्थेषु ब्राह्मणं नेव, etc.

Identical with Tirtha-cintāmaņi, p. 10. l. 18—p. 17, l. 14, except 13, l. 21—p. 14, l. 7.

## P. 129, II. 10-17. तीर्थेषु ब्राह्मणं नैव, etc.

PadmaP., सृष्टि-खरड, 34 209—212 and 215-16 (a) and 17 (b,) p. 420 ; v. r., तीर्थें तु.....कथञ्चन ।.....भोज्यन्तं मनुरव्रवीत्... ऋषिभिर्दे ष्टं पिन्याकेने क्षदेन वा ।...श्राद्धन्तव तु कर्तव्यं...। खधान्तु गृधाः काका वा नैव दृष्ट्या हरन्ति ते । श्राद्धं तत्तेर्थिकं प्रोक्तं पितृ णां तृप्तिदं परम् । ...... त्रकाले ८ प्यथ काले वा । तीर्थो श्राइं..... प्राप्तेरेव सदा स्नानं..... These verses are also found in pp. 245-46 of this work. For the verse पिराड-दानं ततः शस्तं not found in p. 129, see ŚrāddhaV. of Rudradhara, pp. 14-15, ब्राह्मणान्नेव...ऋदाचन... भोज्यन्तं ... ऋषिभिर्दे ष्टं ...। (additional line: देयं तु तिल-पिन्याकं शक्तिमद्भिनेरैं: सदा: see p. 245 of this work)...श्राद्धन्तु...श्राहं तत्तैर्थिकं ज्ञेयं...(additional line: पिएड-दानं ततः शस्तं पितृ साञ्चाति-वल्लभम्, p. 246)...विलग्नो नातिकर्तव्यो न च...। VidhaP., vol. II, pp., 779-80; v. r.,...कदाचन...भोजयेत्। श्रादं तीर्थेषु कर्तन्यं ...दष्टि-हतच तत्। काले वाऽप्यथवाऽकाले...प्रकर्तव्यं पितृ णाख्येव तर्पणम्। (additional line-पिगड-दानम् तच्छस्तं पितृ गाम्नातिवल्लभम् )...न च विन्नं...। CaturVC., श्राद्ध-कल्प, pp. 1568-69-70, (p. 69)...परीचेत कथञ्चन.....भोजयेन्मनु-शासनात्......शाद्धं तत तु कर्तव्यं......(p. 70) श्व-ध्वाड् च-एप्न-काकाद्या झन्ति दृष्टा न तत्रिक्रयाः। (additional reading here: पिग्ड-दानं तथा शस्तं पितृ,गाञ्चातिवल्लभम् )...चित्रं समाचरेत्। पिराड-दानं स्यात...पिन्याकेनेंडुदेन वा (additional line here: पिन्या-केन तिलानां वा भिकतमद्भिन्तेः सदा ); also p. 924; VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 73, v. r. ब्राह्मणान्नेव परीचेत कदाचन...भोज्यन्तं... इष्टि-हृतञ्च तत्...तृष्टि-कारकं...तीथं श्राद्यं.....(additional reading: पिएड-दानं etc. as given in VidhaP.)...न च विन्नं...। SmrtiC., श्राद्ध-काएड, p. 452, "मतस्य-पुराग्", verses not in the same order as in

the GV., v. r....तीर्थं तु ब्राह्मणान्...कथञ्चन...भोजयेन्मनु-शासनात्... पिग्ड-दानं स्यात्...पिन्याकेनेङ्कदेन वा (additional line here: पिन्याकेन तिलानां वा तव सद्भिनरे: सह )...थ-ध्वाङ्क्-गृश्न-कङ्काद्या ब्रन्ति दृष्ट्या न ते क्रियाः। ŚrāddhaC., p. 10, 1. 10 f. 21, ll. 6-7; and pp. 141-42, ll. 17-18; NirS., pp. 360, 1. 26, 361, ll. 5-6; KāltV., vol. II. p. 407....तीर्थ-श्राद्धे सदा (additional line: पिग्ड-दानं, etc.) ŚrāddhaM., p. 123, only one verse, शक्तुमिः पिग्ड-दानं, etc. ŚrāddhaKK., p. 34 and p. 268. TîrthaC., p. 10 These verses have again been given in this work in pp. 245-246.

## P. 129, II. 13=14. श्राद्धश्च तत्र कर्तव्यं, etc.

PrāyT., p. 73, ll. 7-8. KṛtyaSS., p. 215. TāthaC., p. 11

## P, 129=130=131, II. 15,—अकालेऽप्यथवा काले, etc.

cf. VīraM., तीर्थ-प्रकाश, pp. 75-76 (only the prose portions) and ŚrāddhaV., p. 15 (only cūrnakas) PrāyT., p. 73, ll. 4-6; v. r....पिगड-दानन्तु तच्छस्तं पिनृ गाञ्चातिदुर्त्तभम्।...नेव विभ्नं समाचरेत्। KṛtyaSS., p. 215. TīrthaC., p. 10.

#### P. 132, II. 1=12.

Cf. ŚrāddhaV., p. 15, ll, 9-23; VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 48, ll. 3-10.

## P. 132, II. 14=15. मुग्डनञ्चोपवासश्च, etc.

SkauP. त्रावन्त्य-खराडे रेवा-खराड, vv. 31f-32a, p. 3644. TirthaC., p. 140, PrāyT., p. 76, ll. 18-19, VidhāP., p. 742; v. r., वर्जियत्वा करुत्तेलं...गयां; VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 47; v. r. वर्जियत्वा करुत्तेलं...गयां; NirS., p. 359, l. 24, v. r. वर्जियत्वा करुत्तेलं विशालं विरजं गयाम्; SrāddhaC., p. 139, v. r. वर्जियत्वा करुत्तेलं...गयाम्।

P. 132, II. 7-9. तीर्थमधिगस्य, etc.

VîraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 48, l. 3; cf. VidhāP., third stavaka, p. 843, ll. 1-2.

P. 133, II. 3-6. भौमानामपि तीर्थानां, etc.

SkauP., काशी-खगड, पूर्वार्घ, vv. 42b-44, p. 2086; v. r.... केचिन्मेध्यतमाः स्मृताः ।...प्रभावाद्...परिग्रहान्...। VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 10, v. r., केचिन्मेध्यतमाः...पृथिव्या उद्देशाः...प्रभावादद्भुताद्...परिग्रहान्मुनीनाञ्च। TīrthaC., p. 115, v. r. केचिन्मुख्यतमाः...सिललस्य च तेजसः...परिग्रहान्मुनीनाञ्च...।

P. 133, II. 7=13.

Cp. VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 54, l. 13 f.; VidhāP., third stavaka, p. 754, ll. 8-12.

P. 134, II. 4=5. वस्तुतस्तु गङ्गा-मुएडन-विषयक-वाक्यानां, etc. Cp. ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 51, 1. 20 f.

P. 134, II. 6=7, गङ्गायां भास्कर-क्षेत्रे, etc.

PrāyT., p. 77, ll. 9-5: v. r. मातापित्रोमृ ते गुरौ ।

P. 134, II. 16=18. यावन्ति नख-रोमाणि

PrāyT., गङ्गा-माहात्म्य, p. 78, ll, 7-9. TīrthaC., p. 17 KṛtyaSS., p. 217, v. r....ब्रह्मलोके...।

P, 135 II. 1=7. सर्व-तीर्थस्येति, etc.

Cp. ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 34, I. 17 f, and p. 53, l. 13 f.

P. 135, II. 8.9. गङ्गास्भाःकण-द्रिधस्य, etc.

TirthaC., p. 191.

#### P. 135, II. 12=13. अप्रतिष्ठाश्च ये केचित्, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 360;

## P. 135, II. 15-16. सार्घ हस्त-शतं यावत् , etc.

ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 362, "गङ्गावाक्यावल्यां ब्रह्माएडे।" PrāyT., p. 88, ll. 13-14, "ब्रह्म-पुराग्रे"। DānaM., p. 8, l. 20, only the first line quoted. VidhāP., third stavaka. p. 844, only the first line quoted. VarṣaKK., p. 533; all the three lines given in our works are found here—; no other work consulted by me quotes the third line.

## P. 135, II. 1=3. तीराद् गव्यूति-मात्रन्तु, etc.

TīrthaC., p. 266; last line not quoted here. VidhāP., third stavaka, p. 844, only the first line found here; DānaM., p. 8, l. 21. only the first line; VarṣaKK., p. 533, third line given as follwos "यत् किञ्चत् कुरुते कमें तद्चयमुदाहतम्"। DānaC., p. 2b, l. 5, only the first line. PrāyT., chap. गङ्गा-माहात्म्य, p. 89, ll, 1-3; v. r.... अतस्थास्तिद्वं...।

## P. 136, II. 5-7. गङ्गा-सीमां न लङ्गन्ति, etc.

VidhāP., p. 844, third stavaka, v. r. तट-द्वये ; VīraM, तीर्थ-प्रकाश, p. 362, v.r.... न लङ्घन्ते । TīrthaC., p. 267.

## P. 136, II. 8-9. भाद्र-कृष्ण-चतुर्देश्यां, etc.

PrāyT., p. 88, Il. 12-14; DānaM.,p. 8, I. 18; v. r....भाइ-शुक्त...; DānaC., p. 2b, I. 7, v. r. भाद-शुक्क-चतुर्दश्यां...: ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 392, v. r., तदन्यत्तीरमुच्यते; VidhāP., third stavaka, p. 844; VarṣaKK., p. 533. TīrthaC., p, 266.

#### P. 136, II. 10-13, प्रवाहमवधि कृत्वा, etc

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p.362 "ब्राह्मे", v.r. तल नारायणः, etc. given follows, ञ्चल न प्रतिगृह्णोयात् प्राणैः क्रग्ट-गतैरिप ; the VīraM. states that the reading of the third line as given in the GV. is found in the BrahmāṇḍaP. VidhāP., third stavaka, p. 843, l. 3 given as follows—न तल प्रतिगृहणीयात् प्राणैः क्रग्ट-गतैरिप। TīrthāC., p. 266, v.r. as in VidhāP. DānaC., p. 2b, l. 6, only the first line given; VarşaKK., p. 533, v. r. तल नारायणः...। PrāyT., p. 88, ll. 2-4, v. r. ञ्चल नारायणः...ञ्चल न प्रतिगृहणीयात् प्राणैः क्रग्ट-गतैरिप। TīrthaC., p. 266.

#### P. 136, II. 16-17. अटवी पर्वताः पुण्याः, etc.

ParāM: 1. II, p. 303, "ग्रादि-पुराण", v. r.,...नदी-तीराणि यानि च, VīraM., श्राद्ध-प्रकाश, p. 148, v. r. ग्रटव्यः......नदी-तीराणि । MadanaP., p. 485, "पुराणे", v. r. ग्रटव्यः......नदी-तीर्थानि । SrāddhaM., p. 30, "ग्रादिख-पुराणे", v. r. नदी-तीराणि । SmṛtiSār., p. 175, ll. 7-8, v. r....नदी-तीराणि ।

#### P. 137, II. 4-6. यत्र गङ्गा महाराज, etc.

Cp. MahBh. 3, 85, 97, VidhāP., third stavaka, p. 845, v. r....समन्तात्तु त्नि-योजनम् (see the corresponding explanation) TirthaC., p. 267, v. r....समन्तात्त द्वियोजनम् ।

#### P. 137, II. 9-12. अत्र हस्त-चतुष्ट्याभ्यन्तरे, etc.

DānaM., p. 8, l. 23 f; VīraM., तीर्थ-प्रकास, p. 362, l. 24 f; VidhāP., p. 845, l. I f; TīrthaC., p. 267, l. 8; language identical or almost identical.

# P. 137, II. 13-16. तीर्थं न प्रतिगृह्णीयात्, etc.

TirthaC., p. 267. KṛtyaSS., p. 218, only the first verse

quoted here. VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 89, v. r... चाप्रमत्ती भवेन्नरः ... यस्तीर्थे प्रतिगृह्गाति। Only the first verse and the last line are found in the PadmaP., ब्रादि-खगड, Ānandāśrama ed., 42. 16.17a, p. 790

## P. 137, II. 18-20. अप्यकार्य-दातं कृत्वा, etc.

PrāyT., chap., गुरु-प्रायश्चित्तेन लघु-पाप-नाशः, p. 70. ll. 7-9, "महाभारते", v. r. यद्यकार्य-शतं कृत्वा कृतं...। VarşaKK., p. 535, v. r....गङ्गावगाहनं...। SmṛtiSār., p. 352, v. r.....कृतं......नृग्ग-राशिमिवानलः।

#### P. 138, II. 1-2. अपहृत्य तमस्तीवं, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 359, v. r. तथाऽपह्त्य पाष्मानं । TīrthaC., p. 204, v. r....पाष्मानं...।

P. 138, II. 6-7. भक्तया गङ्गाचगाहस्य, etc.

VarṣaKK., p. 535, v. r ...स्वर्ग-मोत्ती फलं तस्येत्येवमाहुर्मनीिषणः ।

P. 138, II. 9=10. सकृद् गङ्गावगाहेन, etc.

VarşaKK., p. 535.

P. 139, II. 7-8. अश्रद्धया हतं सर्वं, etc.

PadmaP., स्वर्ग-खराड, 14.68 and उत्तर-खराड, 126.25.

P. 139, II. 8=9. श्रद्धा भक्तिश्च काम्यानां, etc.

SmṛtiR., p. 132, ll. 33-34, v. r. श्रद्धा-भिक्तिश्च दानानां वृद्धि-त्त्वय-करे हि ते। CaturVC., दान-खराड, p. 13, v. r....वृद्धि-त्त्वय-करे स्मृते। The first line of the verse is, as given in the CaturVC., नाल्पत्वं वा बहुत्वं वा दानस्याभ्युदयावहम्।

P. 140, II. 1-3. अप्सु नारायणं देवं, etc.

VarşaKK., p. 535; PrāyT., p. 93, II. 10-12.

## P. 140, II. 4-5. नैर्मेल्यं भाव-शुद्धिश्च, etc.

ViraM., श्राहिक-प्रकाश, p. 230, "पद्म-पुराग्।", v. r ...न जायते... तस्मान्मनोविशुद्धयर्थं...। MatP., 102. l, p. 306; v, r. तस्मान्मनो... AhnikaT., chap. स्नान, p. 65, ll. 8-9, "पद्म-पुराग्।"; v. r....विना स्नानं न जायते। तस्मान्मनोविशुद्धयर्थं...। PadmaP., सृष्टि-खगुड 20. 142.

## P. 140, II, 7-8. नृणां पाप-कृतां तीर्थे, etc.

See GV., p. 115, ll. 11-12.

## P. 140, II. 9=10 यस्य हस्तौ च पादौ च, etc.

See GV., p. 114, Il. 5-6. VidhāP., third stavaka, p. 745, "शह्सः"। BrahmaP., 25. 2, p. 120.

## P. 140, II.11-12. चित्तमन्तर्गतं दुष्टं, etc.

BrahmaP., 25.8, p. 120. SkanP., काशी-खगड, 6.38, p. 2086, v. r. तीर्थ-स्नानात्र...। SmrtiR., p. 57, l. 31, v. r. शतशोऽथ...। VidhāP., p. 746.

# P. 141, II. 10.12. सर्व एव शुभः कालः, etc.

SkanP., काशी-खराड, v. 69, p. 2219; KālaTV., p. 190, v. r... सवों देशस्त्रथा...।

#### P. 141. II. 15-16, स्नातस्य सिळळे यस्या:, etc.

VișnuP., part II, 8. 111.

## P. 142, l. 2. अनेक-जन्म-सम्भूतं, etc.

VarşaKK., p. 536;

#### P. 142, II. 10=12. अयञ्च स्नान-विधिः, etc.

ViraM., त्र्राह्निक-प्रकाश, p. 332, ll. 10-11; language identical with that of GV.

#### P. 142, II. 16-18. तूष्णीमेवावगाहेत, etc.

VidhāP., third stavaka, p. 254, v. r. त्राचम्य विधिवत् पश्चात्ततः स्नानम्...। ParāM., I. I, p. 279, "योगि-याज्ञवल्क्य", v. r. त्र्याचम्य प्रयतः पश्चात् स्नानं"।

# P. 142, II. 19-20. अनुद्धृतैरुद्धृतैर्वा, etc.

BhavP., उत्तर-पर्व, chap. 123, v. 2, p. 485(a); PadmaP., सृष्टि-खरड, 20. 143; VīraM., आह्रिक-प्रकाश, p. 230,...... स्नानं समाचरेत् ......मूल-मन्लेगा धर्मवित्। VidhāP., third stavaka, p. 254, only the second half quoted. v. r. तीर्थे तु कल्पयेत्।

#### P. 143, II. 1=2. नमो नारायणायेति, etc.

BhavP. उत्तर-पर्व, 123. 3, p. 485 (a); PadmaP., सृष्टि-खर्गड, 20. 144; ViraM., त्राह्विक-प्रकाश p. 230.

## P. 143, II. 3=4. समी च चरणी कृत्वा, etc.

BhavP., ब्राह्म-पर्व, 3. 58b, p. 8a; v. r. सुममा चर्गो कृत्वा...।

#### P. 143, II. 5-6. दक्षिणन्तु करं कृत्वा, etc.

NṛsiṃhaP., 58. 74, p. 213; first line not found in it. VīraM., স্মান্তিক-সকাষ, p. 76.

#### P. 143, II. 7=9, ब्राह्मेण विप्रस्तीर्थेन, etc.

VīraM., ब्राह्विक-प्रकाश, p. 36; SmṛtiR. p. 36, l. 25; SmṛtiC., ब्राह्विक काएड, p. 253; SmṛtiSār., p. 311, l. 12.

#### P. 143, II. 9=10. विप्र इति, etc.

According to VīraM., ब्राह्निक-प्रकाश, p. 77, l, 6, this passage occurs in the ब्राचारादर्श of श्रीदत्त।

#### P. 143, II. 12-13. ब्राह्मणाऽऽचमनं शस्तं, etc.

BrahmaP., 221. 99, p. 888; v. r...प्राजापत्यभ्र तेन च।

P. 143, I. 14. अत्र सम्भवे, etc.

ViraM., आह्रिक-प्रकाश, p. 77, ll. 14-16 "बहुषु निबन्धेषुक्रम्"।

### P. 144, II. 2-3. हृत्-कएठ-तालुगाभिश्च, etc.

CaturVC., परिशेष-खराड, श्राद्ध-कल्प, p. 986, "याज्ञवल्कय-विष्णू", v. r. शुष्येयु: । VidhāP., third stavaka, p. 159. VīraM., श्राह्णिक-प्रकाश, p. 71. SmṛtiR., p. 37, l. 4. SmṛtiC., श्राह्णिक-कार्ण्ड, p. 256. SmṛtiSār., p. 267, l. 4.

### P. 144, II. 4=6. अवः पाणि-नखाग्रेण, etc.

SmṛtiC., ञ्राह्निक कार्ड, p. 272, v. r....नखाग्रेषु...यस्तु ब्राह्मगः...। VīraM., त्र्राह्निक-प्रकाश, p. 71. cf. ParāM., l. l, p. 247.

## P. 144, II. 6-7. प्रक्षाल्य पाणी पादौ च, etc.

ViraM., त्र्याहिक-प्रकाश, p. 62, v. r. पादौ पाग्गी च...। DakṣaS., 2. 14(a), p. 423; v. r....प्राज्ञाल्य पादौ हस्तौ च...।

#### P. 144, II. 7-8. न नप्राभिरफेनाभिः etc.

CaturVC., श्राद्ध-कल्प, p. 983, v. r. श्रानुष्णाभिः, ... VīraM., श्राह्विक-प्रकाश, p. 66, "मनुः", v. r. श्राद्भिस्तीर्थं न धर्मवित् । KūrP., उत्तर-भाग, chap. 13, v. 8, p. 268.

#### P. 144, II. 8=10. शिर: प्रावृत्य कण्ठं वा, etc.

KurP., उत्तर-भाग, chap. 13, v. 9, p. 268. ViraM., आहिक-प्रकाश, p. 93. cf. ParaM., 1. 1. p. 247. SmrtiR., p. 38, 1. 34, v. r. तिप्रन्मुक्र-शिखोऽपि वा । CaturVC., श्राद्ध-कल्प, p. 979.

### P. 144, II. 12-13. इत्येमद्धिराजान, etc.

ViraM., त्राहिक-प्रकाश, p. 64.

## P. 144, I. 14. आ जानुभ्यां पादौ, etc.

Cp. ViraM., त्राहिक प्रकाश, p. 65, "त्रा जङ्गाभ्यां पादौ", etc.

P. 144, I. 15. जानुभ्यामुध्वमाचम्य, etc.

ViraM., आहिक-प्रकाश, p. 92.

P. 144, Il. 16-17. अन्तरुदगाचान्तः, etc.

SmrtiC, ब्राह्विक-कारड, p. 269 and p. 272. SmrtiR., p. 37, l. 18.

P. 145, II. 1-2. पाद्-प्रक्षालनोक्क्षिप्टेन, etc.

ViraM., ब्राह्निक-प्रकाश, p. 71, v. r. पाद-प्रज्ञालनोच्छेपेग .....। SmṛtiC., ब्राह्निक काग्ड, p. 270, v. r. same as before. CaturVC., श्राद्ध-कल्प, p. 977.

P. 145, II. 4-5. शिर: प्रावृत्य कण्ठं वा, etc.

See p. 144 of GV.

P. 145, II. 5-7. गायच्या तु शिखां चद्धा, etc.

ĀhnT., chap. आचमन, p. 18, ll. 11-13, "शिखा-बन्धे विशेषमाह ब्रह्म-पुराग्म्"।

P. 145, II. 7-9. किनष्ठा-देशिन्यङ्गुष्ठ, etc.

VidhāP., third stavaka, p. 157. SmṛtiR., p. 36, l. 29. SmṛtiC., ब्राह्निक-काएड, p. 272. GaruḍaP., p. 220.

P. 145, II. 9-13. अङ्गुप्ठ-मूलान्तरतो etc.

KūrP., उत्तर-भाग, chap. 13, vv. 16-18, v. r. अङ्गुप्र-मूल-रेखायां तीर्थं ब्राह्ममिहोच्यते...पिनृ-तीर्थमनुकमात्।

P. 145, II. 14-15. सोपानतको जलस्थो वा etc.

SmṛtiR., p. 41, 1. 8, v. r...... मुक्त-केशोऽपि वा पुनः। Our missing portion is found in the SmṛtiR.... ''वस्रे गाऽऽवेष्ट्य वा

शिरः"। ParāM., I. I, p. 247, v. r.... मुक्क-केशोऽपि वा नरः ; our missing portion is found as follows:—"वस्त्रे गाऽऽवध्य वा शिरः"। CaturVC., श्राद्ध-कल्प, p. 979, v. r.... मुक्क-केशोऽपि वा पुनः ; and the missing portion is given as "वस्त्रे गाऽऽवेध्य वा शिरः"।

P. 145, II. 15-18. न गच्छन् न शयानश्च, etc.

CaturVC., श्राद्ध-कल्प, p. 979.

P. 145, II. 21. न शूद्राद्युच्येक पाण्यावजितेन, etc.

ViraM., त्राहिक-प्रकाश, p. 67.

P. 145, II. 22-23. मूत्र-पुरीषे कुर्वन्, etc.

BaudhDhS., I. 4. 22, p. 430 of SmrtiSam.; ViraM., श्राह्विक-प्रकाश, p. 40.

P. 146, II. 4.8. संहत्य तिसृभिः पूर्वम्, etc.

ParāM., p. 237; v. r. संहतागिश्चिमिः.....स्पृष्ट्या त्वनन्तरं...... चनामिकाभ्यां तु...ततः परम्। SmṛtiC, च्राह्विक-कारड, p. 257, first line not quoted here; v. r,...नाभिं कनिष्ठाङ्गुष्ठाभ्यां...। CaturVC., परिशेष-खगड, p. 998, v. r....चत्तुः श्रोतं.....नाभिं कनिष्ठाङ्गुष्ठेन.....।

P. 146, II. 11 ff. संवृत्याङ्गण्ठ-मूलेन, etc.

Cp. GarudaP., पूर्व खराड, 217. 38, p. 513.

P. 146, II. 17. खानि इन्द्रियाणि उपस्पृशेत् , etc.

GauDhS., I. 41. The rule is given as खानि चोपस्पृशेच्छी-प्रियानि मस्करि in his bhāṣya quotes Manu, त्रिराचामेदपः पूर्व द्विरुन्मृज्यात्ततो मुखम्। खानि चोपस्पृशेदद्भिरात्मानं हृदयं शिरः॥ इति। See ManuS., 5. 139, p. 206.

#### P. 146, I. 20 f.—147, I. 8. ऋचो यजूंपि सामानि, etc.

Cp. GaruḍaP., पूर्व-खराड, 217. 40-46, p. 513; CaturVC., परिशेष-खराड, p. 1000.

## P. 147, II. 9-10. यद्भूमावुदकं वीर, etc.

ViraM., त्राह्विक-प्रकाश, p. 89.

### P. 147, II. 11-12. क्रियां यः कुरुते मोहात्, etc.

KṛtyaR., p. 46, "साम्ब-पुरागो" v. r. लोभादनाचम्येव । CaturVC., दान-खगड, p. 90, v. r,...भवन्ति न तथा तस्य कियाः...।

#### P. 147, II. 18-19. त्रयोद्श्यां तृतीयायां, etc.

MadanaP., p. 247, "योगि-याज्ञवल्क्य" KālaV., p. 340. KālaTV., p. 189. SmṛtiR., p. 55, l. 23, v. r ...दशस्याञ्चेव सर्वदा। ...न कुर्यु स्तिल संस्कृतम्। CaturVC., काल-खरड, p. 705.

## P. 147, II. 20.21. दर्श-स्नानं न कुर्वीत, etc,

CaturVC., काल-खराड, "पट्लिंशन्मते", p. 705. MadanaP., p. 247, "योगि-याज्ञवल्क्य", only the first half, v. r. दर्श स्नानं.....

### P. 147, II. 21-148, I. 2. प्रतिपद्यनपत्यः स्यात् , etc.

KālaV., p. 340, "वशिष्ठ", v. r., प्रतिपद्यनपत्यं...। CaturVC., काल-खगड, p. 705, "वशिष्ठः", v. r....कपत्यकः...।

## P. 148, II. 2-3. पुत्र जन्मनि संकान्त्यां, etc.

SmṛtiR., p. 56, l. 31, "गार्ग्य", v. r. ... संक्रान्तो ...। CaturVC., काल-खराड, p. 706, "पैठीनसि", v. r. नित्यं ब्रानच कर्तव्यं ...। KālaV., p. 341, "वशिष्टः"। SmṛtiC., ब्राह्विक-काराड, p. 328, "गर्ग", v. r. ... संक्रान्तो ...। MadanaP., p. 248, "पैठीनिम", v. r. संक्रान्तो ।

#### P. 148, I. 3ff. चतुईस्त समायुक्त , etc.

The verses here on the snāna and tarpaṇa seem to have been quoted by Pracetas from some Purāṇa.

PadmaP., सृष्टि-खराड, 20. 145; cp. BrahmaP., 175. 93, p. 409; see also p. 291. SmṛtiC., ब्राह्विक-काराड, p. 486, first six verses identical (चतुईस्त...गङ्गा विषथगामिनी)। VīraM., ब्राह्विक-प्रकाश, p. 230, (चतुईस्त...p. 148—सर्वं पापं प्रमोचय, p. 149), v. r....शिवा सिता।...लोक-प्रसादिनी...मृदा तद्वदाचम्य नमस्ते सर्व-भूतानां भव-वारिणि...।

## P. 149, I. 3. ब्रह्माणं तर्पयेत् , etc.

MadanaP., third stavaka, p. 517. VīraM., आह्रिक-प्रकाश, p. 354; ParāM., p. 356.

### P. 149, II. 3-7. देवा यक्षास्तथा नागाः, etc.

VīraM., ब्राह्मिक-प्रकाश, pp. 354—55; SmṛtiC., ब्राह्मिक-कागड, p. 517, v. r. सर्पाः करूाः सुपर्गाश्च...जम्मकाः...वाय्वाधाराः...नीरा-धाराश्च ये च धर्म-रतास्तथा ।

#### P. 149, II. 7=8. कृतोपवीती देवेभ्यो, etc.

ParāM., I. I, p. 356; VīraM., त्र्याह्निक-प्रकाश, p. 355; CaturVC., परिशेष-खराड, p. 931; SmṛtiC, त्र्याह्निक-काराड, p. 517; v. r. त्रद्म-पुतानुपीस्तथा।

#### P. 149, II. 9=14. सनकश्च सनन्दश्च, etc.

ViraM., ब्राह्कि-प्रकाश, p. 355; SmṛtiC., ब्राह्कि-काग्ड, p. 517; MadanaP., p. 292, only the first two lines.

## P. 149, I. 5—150, I. 2. यमाय धर्म-राजाय, etc.

VīraM., आह्रिक-प्रकाश, p. 351; ParāM, I. I, p. 361.

#### P. 150, II, 2-6. अपसन्धं ततः कृत्वा, etc.

ViraM., ब्राह्विक-प्रकाश, p. 355, v. r. सत्र्यं जान्वाच्य...हविष्मन्त-मथोष्मपान्...विहंषदस्तथे व ह्याज्यपाः ...तपंयेत पितृन्...प्रे तांस्तांस्तपंये-त्ततः । SmṛtiC., ब्राह्विक-काग्रड, p. 517,...जान्वाच्य...हविष्मन्तस्तथो-ष्मपाः...पिनाकिनो विहंषदस्तथाऽन्ये कामचारिगः...तपंयेत्तान् पितृन्...प्रेतान् सन्तपंयेत्ततः । CaturVC., परिशेष-खग्रड, p. 931, ParāM., 1. 1, p. 356. NirS., p. 345, l. 25, only the first line quoted. ŚrāddhaC., p. 103, only the first line quoted.

#### P. 150, II. 7-8. जपे होमे च दाने च, etc.

MadanaP., p. 240, "हारीत:" v. r. जपे दाने तथा होमे खाध्याये पितृ-तर्पेगो। VidhāP., third stavaka, p. 163; v. r. झाने दाने जपे होमे...।

#### P. 151, II. 10. ff. नाभिमात्रे जले शित्वा, etc.

GaruḍaP., vv. 131-132, p. 519; SmṛtiR., p. 66, l. 7, v. r. चिन्तयन्तूर्ध्व-मानसः । पितरो गृह्गान्त्वेतान् पयोऽज्ञलीन् ।

P. 151, II. 18=20. ये चास्माकं कुले जाता, etc.

SmṛtiC., त्र्राह्निक-कागड, p. 299, v. r. ये के चास्मत्कुले...ते गृह्णन्तु । VīraM; त्र्राह्निक-प्रकाश, p. 377, v. r. ते पिबन्तु ।

P. 151, II. 20=22. जल मध्ये तु यः कश्चित्, etc.

ViraM., त्राह्विक-प्रकाश, p. 377.

P. 151. I. 23 152, I. 2. स्नात्वैवं वाससी धौते, etc

AhnT., Jīv'.s ed., p. 364, l. 18. SmṛtiC., त्र्याहिक काएड, pp. 297 and 301, v. r.... अच्छिन्ने...शाएा-चौमाविकानि च...कृत्रपं... द्विवा-सोऽपि न वै भवेत् । ParāM., pp. 263 and 265, v. r.... अच्छिन्ने... श्राएा-चौमाविकानि च...कृतुपं... विवासास्तु न वै भवेत् । VidhāP.,

third stavaka, p. 195, only the first line found quoted. MadanaP., pp. 274-275, v. r....वाससी धूतेऽक्किन्ने...पाइ-ज्ञीमाजिनानि च । कुतपं यज्ञ-सूत्रं वा...। SmṛtiR., p. 69, l. 9, only the first line, v. r....श्रच्छिन्ने...। SmṛtiSār., p. 273, l. 18, only the first half quoted; v. r....श्रक्किन्ने।

#### P. 152, II. 4-6. न रक्तमुख्वणं वासः, etc.

NṛsiṃhaP., v. 72, p. 212; v. r....वासो न नीलं तत् प्रशस्यते। मलाकः तु...। CaturVC., परिशेष-खराड, श्राह्म, p. 914 "भृगुः", v. r....न नीलश्च...दशाहीनं मलाकश्च वर्जयेत् कुत्सितं बुधः। SmṛtiC., श्राह्मिक-काराड, p. 301, "भृगुः" v. r....न नीलश्च प्रशस्यते...दशाहीनं मलाकश्च...।

#### P. 152, II. 11-12 तत आचम्य विधिना, etc.

BhavP., उत्तर्-पर्वे, f. 485(b), chap. 123, v. 26(a), v. r. ततक्षाऽऽचम्य विधिवत...।

## P. 152, II. 12-19.अक्षताभिः सपुष्पाभिः, etc.

ViraM., त्राह्विक-प्रकाश, p. 378, v. r....सिललारुए-चन्दनैः...नमस्ते त्रह्मस्पिएो...नमस्ते रुद्र-पुरुष...कुएडलाङ्गद्-भूषित...सत्यदेव...। BhavP., pp. 485-486, chap. 123, vv. 26(b)—31, v.r. ... त्रज्ञचतैः सह पुरुपञ्च सितिलारुए-चन्दनैः। त्र्रध्यै दद्यात् प्रयत्नेन...नमस्ते विश्व-स्पाय नमो विष्णु-सखाय वै...नमस्ते सर्व-वपुषे नमस्ते सर्व-शक्तये। ...नमस्तेऽस्तु कुएडलाङ्गद्व-धारिएो...सर्व-लोकेश सर्वाधुर-नमस्कृत...चैव सम्यग् जानासि सर्वदा। सत्यदेव नमस्तेऽस्तु सर्वदेव नमोऽस्तु ते।...नमस्तेऽस्तु त्रयीमय नमोऽस्तु ते।

## P. 152, II. 20-21. एवं सूर्यं नमस्कृत्य, etc.

ViraM., त्र्राह्विक-प्रकाशं, p. 379, v.r. तती विष्णु-गृहं व्रजेत्...

SmṛtiSār., p. 277, "पाद्मे", v. r. सूर्य-देवं नमस्कृत्य...विष्णु-गृहं...। BhavP., उत्तर-पर्व, p. 486(a), v. 32.

P. 153, I. 20=154, I. 2. अन्य-स्थाने कृतं पापं, etc.

KṛtyaSS., p. 231. v. r. गङ्गा-तीरे विनश्यति । गङ्गा-स्नान-कृतं पापं गङ्गा-स्नानेन नश्यति ॥ TīrthaC., p. 204, v.r. श्रन्य-स्थान-गतं पापं...विनश्यति । गङ्गा-तीर-कृतं पापं गङ्गा-स्नानेन नश्यति ॥

P. 154, II. 16=17. ब्रह्मच्चो वा सुरापो वा, etc.

ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 371, VarşaKK., p. 535, v. r... सर्वे ते निष्कृतिं... ।

P. 154, II. 19-21. स्नातानां शुचिभिस्तोयैः, etc.

MahBh., श्रनुशासन-पर्व, 26. 31: v. r. ...प्रयतात्मनाम् । व्युष्टिर्भवति या पुंसां...। VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 359, v. r. व्युष्टिर्भवति या...।

P. 154, 1-22-155, 1. 1. कपिला-कोटि-दानाद्धि, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 365, VarşaKK., p. 535.

P. 155, II. 10-11. स्पृष्ट्रा खगमवाप्नोति, etc.

VarşaKK., p. 535, v. r., ... ज्ञानमवाष्नुयात् । गङ्गा स्नानेन भक्तथा तु...।

P. 156, II. 17-19. स्वयम्भूस्तस्य मानं हि, etc.

LingaP., chap. 77. vv. 34-35, p. 137, v. r....खायम्भुवस्य मानं हि तथा...। स्यादार्षे च तदर्धकम्। CaturVC., दान-खराड, p. 84, "भविष्ये", खर्यभुवि सहस्रं स्यादार्षे चैव तदर्धकम्।

P. 156, II. 20-21. शिव-क्षेत्र-समीप्रधा, etc.

LingaP., chap. 77, p. 138(a), 52(b)—53(a), v. r...सर्वाः धुशोभनाः...शिवतीथा इति...।

P. 156, II. 21=22. गङ्गा-स्नान-समं पुच्यं, etc.

LingaP., chap. 77, v. 56(a) and 52(a), v. r....त्यजेह हं विहासान्तं...

P. 157, II. 7-8. अर्ध-कोशं शिव-क्षेत्रं, etc.

LingaP., chap. 77, p. 137(b), v. 33(b)-34(a).

P. 157, II. 9=10. क्रोशमात्रं परं स्थानं, etc.

SauraP,, 65. 79. p. 264. v. r. क्रोशमात्र-शिव चेत्रं समन्तात्...। CaturVC., दान-खएड, p. 84, v. r. ...भवेत् चेत्रं...परमात्मनः... प्राणिनां तत्त...। DānaM., p. 8, I. 4, v. r. क्रोशमात्रं भवेत् चेत्रं... परमात्मनः...प्राणिनां तत्त...कारकम्।

P. 157, II. 19-21. शिव-क्षेत्र-समीपस्थं, etc.

SaurP, 65. 83. p. 265. v. r. शिव-लिङ्ग-समीपस्थं...संज्ञेयं... स्नानादिना वजेत्। MadanaP., p. 262, "भविष्य", v. r. ...शिव लिङ्ग-समीपे तु...शिव-गङ्गेति तज्ज्ञेयं...शिवं वजेत्। ParāM., l. l, p. 280, "पुलस्त्य", v. r. शिव-लिङ्ग-समीपे तु...। SmṛtiC., त्राहिक-काग्रङ, p. 320, "भविष्ये", v. r. शिव-लिङ्ग-समीपे तु...शिव-गङ्गेति तज् ङ्गेयम्। KṛtyaSS., p. 110....शिव-लिङ्ग-समीपस्थं...शिव-गङ्गेति तत् प्रोक्तं.....

## P. 158, II. 6-7. शुक्कादि-दर्शान्तश्चान्द्र०, etc.

Catur VC. परिशेष-खराडे काल-निर्णय, p. 9, v. r. दर्शाह्रश्रश्रान्द्र-स्त्रिंशह्विसस्तु सावनो मासः। रवि-संक्रान्ति-विचिह्नः सौरोऽपि निगद्यते तज्ज्ञैः। Kāla V., p. 5, l. 5, दर्शाह्रश्रश्रान्द्र०...रवि-संक्रान्तिः कचि-चिह्नं सौरोऽपि निगद्यते ; also p. 98, l. 4, v. r. .....रवि-संक्रान्ति-खुचिह्नः...। Kṛtya SS., p. 2, v. r. दर्शाह्रश्रश्रान्द्र०...रवि-संक्रान्ति-खुचिह्नः ...निगद्यते सिद्धः । Cf. TithyA., p. 244. ll. 13-14; SamayaM., p. 145, ll. 20-21,

P. 158, II. 7-8. सौर-मासो विवाहादौ, etc.

SmṛtiSS., p. 6, l. 21. v. r. सौरो मासो .....। KālaM., p. 67, v. r. सौरो मासो। CaturVC., काल-निर्णय, p. 13. सौरो मासो ....। SamayaM., "ज्योतिर्गर्गः", p. 145, v. r. सौरो मासो ...। ViraM. समय-प्रकाश, p. 17. VidhāP., third stavaka, p. 407, v. r. सौरो मासो ...। NirS., p. 6, l. 20, v. r. सौरो मासो ...। TithyA., p. 245, v. r. सौरो मासो ...।

P. 158, II. 10-11. प्रतिसंवत्सर-श्राद्धे, etc.

Catur VC., काल-निर्णय, p. 20, v. r. मासश्चान्द्रमसः स्मृतः।

P. 158, II. 15-16. अमावस्यां रात-गुणं, etc.

VarṣaKK., p. 536, "भविष्य-पुराण"। VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 365. TīrthaC., p. 209.

P. 158, II. 20-21. संक्रान्त्यां पश्चयोरन्ते, etc. KrtyaSS., p. 231.

P. 159, II. 10-11. येयं भाद्रपदे शुक्रा, etc.

BhavP., मध्य-पर्व, chap. 8, v. 21, p. 216 (a), v. r.....षष्टी-पष्टी च द्विजसत्तम ।...तस्यां सर्वमच्चयते । CaturVC., काल-खराड, p. 623, v, r....मासि षष्टी तु भरतर्षभ । TithyA. p. 57, v. r....मासि षष्टी स्याद्भरतर्षभ...श्रक्तर्यमुच्यते ।

P. 159, II. 15-16. अरुणोदय-वेळायां, etc.

KṛtyaSS., p. 74, v. r....सूर्य-मह-शतेः। Cf. MadanaP., p. 263, ll. 9-10; KṛtyaR., p. 509, ll. 11 and 13; ParāM., 1, 1 p. 280, ll. 15-16.

P. 162 II, 5-7. वैशाख मासस्य सिता तृतीया, etc.

ViṣṇuP., 3. 14. 12, p. 199; v. r....मासस्य तु या तृतीया...; DeviP., 60. 19, p. 226. v. r....वैशाख-शुक्कस्य तु या तृतीया ऋसौ भवेत...। BhavP., उत्तर-पर्व, chap. 101. v. 4, p. 463a, वैशाख-मासस्य त या तृतीया...कृष्ण-पत्ते...। Rāja-mārtaņda, p. 111. Cf. p. 53, v. 4f. of MatP., for these verses. KalaV., p. 391, "भविष्य-पुराणे", v. r. वैशाख-शुक्कस्य तु या तृतीया...; VīraM., समय-प्रकाश, "विष्णु-पुराखे", p. 179; Kṛtya R. "विष्णु-पुराखे", p. 542, v. r. वेशाख-मासस्य च या तृतीया...। VidhaP., second stavaka, p. 531, v. r. नभस्य-मासस्य च कृष्ण-पत्तः...। KālaV., p. 391, "भविष्य-पुराखे", v. r. वैशाख-गुक्कस्य तु या तृतीया ...। ParāM., 1. 1, p. 156, "विष्णु-पुराणे", v. r. वैशाख-मासस्य च या तृतीया... मासस्य च कृष्ण-पत्ते...। ŚrāddhaKK., p. 302, v. r. वैशाख-मासस्य त या तृतीया...। NirS., p. 71, l. 1f., v. r. वैशाख-मासस्य तु या ततीया...। Catur VC., काल-निर्णय, p. 650, v. r. वैशाख-मासस्य त या ततीया...त कृष्ण-पत्ते । SmṛtiC., श्राद्ध काएड, p. 28, v. r....कृष्ण-पत्ते । KālaTV., p. 408; SmṛtiR., p. 28, l. 21, v. r. ...च कृष्ण-पच्चे ।

P. 162 II. 7-10. एता युगाद्याः कथिताः पुराणैः, etc.

सहस्रं...। KālaV., p. 397, v. r....पितरो वदन्त ; only the last verse found here. KṛtyaR., p. 542, v. r....समाः सहस्रं...पितरो वदन्ति । SamayaM., p. 37. v. r....समाः सहस्रं...। CaturVC., काल-निर्णय, p. 500, only the last verse here, v. r....पितरो वदन्ति ; एता युगाद्याः etc. quoted in p. 650. TithyA., p. 37, v. r... समाः सहस्रं...। SmṛtiK., p. 27, l. 23f., v. r. समाः सहस्रं...। SmṛtiC., श्राह्य-कार्यं, p. 28, v. r. समाः सहस्रं...। KālaTV., 408 and 406,...पितरो वदन्ति...। ŚrāddhaKK., p. 100.

#### P. 162, II. 14-17. नवस्यां शुक्क-पक्षस्य, etc.

AgniP., 209. 14, p. 393, only the first verse same, CaturVC., काल-निर्णय, p. 659, "स्कन्द-भविष्यत्-पुराणयोः", v. r. राधे सित-तृतीयायां लेता वै समपद्यत । SmṛtiK, p. 27,ll. 12-15.

## P. 162, II, 18-20. द्वे शुक्के द्वे तथा कृष्णे, etc.

VidhāP., third stavaka, p. 492, v. r. युगादी कवयो विदु:...प्राह्में कृष्णे चैवापराहिएको । TithyA., p. 36, v. r. युगादी कवयो विदु:...प्राह्में कृष्णे चैवापराहिएको । NirS., p. 71, l. 12, v. r. युगादी कवयो विदु: ...पौर्वाहिएको प्राह्में कृष्णे चैवापराहिएको । SamayaM., p. 36, "नारदीये", युगादी कवयो विदु: । शुक्ने पूर्वाहिएको प्राह्में कृष्णे चैवापराहिएको । VīraM., समय-प्रकाश, p. 180, "नारद-भविष्योत्तरयोः", v. r. युगायाः कवयो विदु:...पूर्वाहिएको प्राह्में कृष्णे चैवापराहिएको । MadanaP., p. 539, "नारदीय-पुराग्ये", only the first half, द्वे शुक्ने द्वे च कृष्णे च युगायाः कवयो विदु: । SmṛtiK, p. 27, l. 26, v. r. युगादी कवयो विदु:...पूर्वाहिएको क्षेये कृष्णे चैवापराहिएको । SmṛtiC, श्राद्ध-कागड, p. 28, v. r. द्वे शुक्ने द्वे च कृष्णे तु युगायाः कवयो विदु:; only this half line quoted here. KālaTV., p. 525, v.r....

युगादीन् कवयो विदु:...प्राह्ये कृष्णे चैवापराहि् एके । ŚrāddhaKK., p. 303, v. r....युगादो ...पूर्वाहि एके ज्ञेये कृष्णे चैवापराहि एके ।

P. 162, II. 22-163, I. 3. वैशाखे गुक्क-पक्षस्य, etc.

KṛtyaR., pp. 541-42, v. r., वैशाखे शुक्त-पचे तु...कात्तिके शुक्त-पचे तु...कल्ति-युगं तथा। SmṛtiC., श्राद्ध-काएड, p. 28,...भाद्र-पदे कृष्णो...माधे च...।

P. 163, II. 6-7. संवत्सर-फलं तस्य, etc.

ViraM., तीथ-प्रकाश, p. 365, v. r. मन्वादी च युगादी च । VarşaKK., p. 536, v. r., संवत्सर-फलं प्रोक्तं...मन्वादी च युगादी च...।

P. 163, II. 15-164, I. 3. अश्वयुक्-शुक्क-नवमी, etc.

AgniP., 269. 16-18, p. 393, v. r.,...तृतीया चैव माघस्य...श्रावर्षे चाष्ट्रमी...तथाषाढे च.. । तद्वज...ज्येष्टे... : last line not found.

P. 164, II. 9=10. अमावस्यां शत-गुणं, etc.

SauraP., 51. 33-55, p. 205, v. r.....कार्तिके सिता।..फाल्गुनी चैव ज्येष्ठे ...मन्वन्तरादयश्चेता [:]...। MatP., 17. 6-8, p. 53, v. r....फाल्गुनस्य ह्यमावस्या.....ज्येष्ठ-पञ्चदशी सिता। मन्वन्तरादय-श्चेता [:]...। VidhāP., second stavaka, p. 53, v. r., कार्तिकी द्वादशी सिता...फाल्गुनस्य त्वमावास्या पौषस्यैकादशी सिता...त्र्याषाढस्यापि पूर्णिमा...मन्वन्तरादयश्चेताः...। ŚrāddhaM. p. 9, v. r. कार्त्तिके द्वादशी तथा...त्वमावास्या पुष्यस्यैकादशी सिता...तथा माघी च.....पञ्च-दशी सिता...मन्वन्तरादयश्चेता [:]...। MadanaP., pp. 540-541,... कार्त्तिके द्वादशी तथा...त्वमावास्या...सिता...पञ्चदशी सिता...मन्वन्तरादयश्चेता [:]...। SmṛtiC., श्राद्ध-काग्रड, p. 29, v. r. कार्त्तिके द्वादशी सिता...मन्वन्तराय-त्वमावास्या पुष्यस्यैकादशी सिता...मन्वन्तराय-त्वमावास्या पुष्यस्यैकादशी सिता ।...चैते ज्येष्ठे पञ्चदशी सिता...मन्वन्तराय-

स्त्वेते दत्तस्याच्चय-कारकाः । ViraM., समय-प्रकाश, p. 181. v. r... तृतीया चैव माघस्य...श्रावणे चाष्टमी कृष्णा तथाषाढी च...ज्येष्ठा पञ्चदशी सिता । ParāM., l. 2, p. 311, v. r.....कार्त्तिके द्वादशी सिता...सिता भाइ-पदस्य च...त्वमावास्या पौषस्यैकादशी मिता...पञ्चदशी सिता...मन्वन्तरादय-श्रेता[ः]...। KṛtyaR., p. 543,...कार्त्तिकी तथा त्वमावास्या पुष्यस्यैका-दशी...तथाषाढस्य पूर्णिमा...मन्वन्तरादयश्रेता[ः]...। CaturVC., काल-निर्णय, p. 669, v. r....कार्त्तिकस्य तु...चैतस्य तु तृतीया या...त्वमावास्या ...तथाषाढस्य पूर्णिमा...श्राषाढस्य तु...मन्वन्तरादयश्रेता[ः]...; see also दान-खगड, p. 68. Kāla-tattva-vivecana, p. 408,.. चैव माघस्य... श्रावणे चाष्टमी कृष्णा तथाषाढे च...पञ्चदशी सिता...। SmṛtiR., p. 24, l. 15, v. r. श्राक्षयुक्शुक्त-नवमी कार्त्तिकी द्वादशी सिता...पुष्येऽप्येकादशी सिता...माघ-मासे तु सप्तमी...श्राषाढस्यापि पूर्णिमा...ज्येष्ठा चैती पञ्चदशी तिथिः । मन्वन्तरादयश्रेते दत्तस्याच्चय-कारकाः । KṛtyaSS., p. 195,... कार्त्तिके द्वादशी तथा...त्वमावस्या...पञ्चदशी सिता।

P. 164, II. 9=10. अमावस्यां रात-गुणं, etc. VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 365.

### P. 164, II. 10=11. एकस्मिन् सावने त्वहि, etc.

Rāja·mārtaṇḍa, p. 131. KālaM., p. 260. CaturVC. काल-निर्णय, p. 676. ParāM., "वशिष्ठ", 1. 1, p. 193, v. r....शत-साहस्रिकं फलम्; also CaturVC., दान-खराड, p. 76. Dāna-kriyākaumudī, p. 21.

P. 164, II. 18-19. संक्रान्तिषु व्यतीपाते, etc. VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 365.

P. 165, II. 4-5. आत्मनो जन्म-नश्चत्रे, etc.

Cf. TirthaC., p. 211; SmrtiR., p. 57, Il. 12-13.

## P. 165, II, 8-9. पुष्ये वा जन्म-नक्षत्रे, etc.

CaturVC., काल-निर्ण्य, p. 709. v. r. पुच्ये च...व्यतीपाते च... पुनात्यासप्तमं कुलम्। KālaV., p. 322, v. r. पुग्ये च...व्यतीपातेऽथ... हरते जन्म...। SmṛtiC., ब्राह्विक-काग्रड, p. 320, v. r. पुच्ये च... व्यतीपाते च...ब्रमायां च...पुनात्यासप्तमं कुलम्। VidhāP., third stavaka, p. 178, v. r. पुच्येऽकें व्यतीपाते च...ब्रमायां च... पुनात्यासप्तमं कुलम्। MadanaP., p. 262, "पुलस्त्यः" v. r. पुच्ये तु ... व्यतीपाते ।...पुनात्यासप्तमं कुलम्। VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 366,... व्यतीपाते च...।

#### P. 165, II. 13-14. जन्मक्षें च कृतं स्नानं, etc.

VarṣaKK., p. 536, v. र....जन्म-प्रशृति यत् पापं तत् च्रारादेव नाशयेत्।

## P. 166, II. 1-2 स्नानं कुर्वन्ति या नार्ये०, etc.

 $K\bar{a}laTV.$ , p. 189, v. r. दुर्भगा विधवा ध्रुवम् । KṛtyaSS., p. 4, v. r. दुर्भगा विधवा ध्रुवम् ।

## P. 166, II. 10-11. श्रवणाश्वि-धनिष्ठाद्वीo, etc.

AgniP., 209. 13, p. 393, v. r. यदा स्याद्रवि-वारेगः...। KṛtyaSS., p. 195. SamayaM., p. 118, "शङ्खः" v. r...मस्तकैः। अमा चेद्रवि-वारेगः...। TithyA, p. 204,...मस्तकैः। अमा चेद्रवि-वारेगः...। VîraM., समय-प्रकाश, p. 184. MadanaP., pp. 487—88, "बृद्धमनुः"। CaturVC., दान-खग्ड, p. 69. KālaV., p. 364. KālaTV., p. 403. ŚrāddhaKK., p. 301, v. r. अमा वै रवि-वारेगः...।

# P. 167. II. 17-18. शनैश्चरस्य वारेण, etc.

ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 366. KālaV., p. 321, v.r. कृष्णाष्ट्रमी-चतुर्दश्यो पुरायात् पुरायतमे स्मृते ।

#### P. 167, I. 23—168, I. 2. सोम-वारे त्वमावस्या, etc

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 366,...षष्टि-वर्ष-सहस्राणि...। KālaV., p. 322, v. r....चादित्ये या च...चतुर्थ्यङ्गार-वारेण...च्रासु यत् कियते... पुग्य-सञ्चयः...षष्टि-वर्ष-सहस्राणि...।

#### P. 168, II. 10=11. अमावस्यां यदा वारो, etc.

KālaV., p. 363, v. r. भूमि-सुतस्य च...स्नान-माते ए...।

P. 168, II. 15-16. सिनीवाली कुहुश्चैव, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 366. KālaV., p. 363, v. r. कुहूर्वापि...।

P. 169, II 4-8. अद्य हस्ते तु नक्षत्रे, etc.

Cp. ParāM., I. 2, p. 212,

P. 169, II. 11-14. ज्यैष्ठे मासि क्षितिसुत-ादने, etc.

ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 366,... मर्त्य-लोके... अपि दश गुणं .....। KṛtyaR., p. 188, v. r. हरति च।

#### P. 169, II. 16-19. अदत्तानामुपादानं, etc.

ParāM., I, 2, p. 212, v. r. ...शारीरं तिविधं ...तिविधं कर्म-मानसम्; here the order of verses has been changed. TithyA., p. 108, v. r...पर-वित्तेष्वभिष्यानं ...। KṛtyaSS., p. 12. ...तिविधं मतम्। TīrthaC., p. 252,...वाचिकं स्थाचतुर्विधम्।

## P. 170, II. 4.6. शुक्क पक्षस्य दशमी, etc.

BrahmaP., 63. 15, p. 295. TithyA., p. 10, only the first half quoted. NirS., p. 75, l. 16.

## P. 170, II. 10=12. अयने ह्रे विषुवे ह्रे, etc.

AgniP., 209. 8(b)-9(a), v. r. द्वादशोत्तमाः । KālaV., p. 381, ''ज्योति:-शास्त्रम्'' । SaṃayaM., ''वशिग्रः'' p. 136. MadanaP.,

p. 529, "बृद्ध-विशिष्ठः", श्रयने विषुवे चैव ... विष्णुपद्यः ॡयुः...। KālaM., p. 332. TithyA., p. 116. SmṛtiR., p. 49, II. 20-21, v. r. श्रयने द्वे द्वे विषुवे...। SmṛtiSār., p. 155, II. 7-8, v. r. श्रयने विषुवे द्वे च...विष्णुपद्यस्तु...। CaturVC., दान-खराड, "बृद्ध-विशिष्ठः", p.72, v.r. श्रयने द्वे च...। ViraM., समय-प्रकाश, p. 132.

### P. 170, II. 12-13, मृग-कर्कट-संक्रान्ती, etc.

SmṛtiK., p. 434, "वशिष्टः", v. r....भष-कर्कट...डदग्-दिल्गायने ...विषुवती तुला-मेषौ तयोर्मध्ये ततोऽपराः। MadanaP., p. 529, "बृद्ध-वशिष्टः", v. r. विषुवे द्वे तुला-मेषौ ...ततोऽपराः। SamayaM., p. 136, v. r. भूष कर्कट...विषुवती तुला-मेषौ तयोर्मध्ये ततोऽपराः। KālaM., p. 332, v. r. भूष-कर्कट...विषुवे तु तुला-मेषौ...ततोऽपराः। KālaV., p. 381, v. r....विषुवती तुला-मेषौ...। SmṛtiR., p. 26, l. 9, v. r....विषुवे तु तुला-मेषौ...तयोः पराः। VīraM., समय-प्रकाश, p. 132, v. r. ...भष-कर्कट...डदग्दिल्गायने। विषुवे तु तुला-मेषौ तयोर्मध्ये ततोऽपराः।

## P. 170, II. 13-15. धरुर्मिथून-कन्यासु, etc.

KṛtyaR., p. 615; Cf. MadanaP., p. 530, ll. 2-5; AgniP., 209. 9(b)-10(a), p. 393. ViraM., समय-प्रकाश, p. 132, ll. 15-16; KālaM., p. 332, ll. 11-14; CaturVC., काल-निर्णय, p. 408, ll. 5-8; SmṛtiR., p. 26, ll. 7-8; SamayaM., p. 132, ll. 26-29.

### P. 170, II. 16-18. सूर्यस्य सिंह-संक्रान्त्यामन्तं, etc.

CaturVC., काल-खराड, p. 656, v. r....ग्रन्तः कृत-युगस्य तु । ग्रथ वृश्चिक-संकान्त्यामन्तस्त्रे ता-युगस्य तु ॥ इ यस्तु...द्वापरान्तस्तु । तथा तु कुम्भ-संकान्त्यामन्तः...। CaturVC., दान-खराड, p. 67. ŚrāddhaKK.. p. 304, v. r....ग्रन्तः कृत-युगस्य तु । ततो दृश्चिक-संकान्त्यामन्तस्त्रे ता...॥ इ यश्च...द्वापरान्तश्च...कुम्भ-संकान्त्यां कलेरन्तः प्रकीर्तितः । VīraM., समय-

प्रकाश, p. 181,... अन्तः कृत-युगस्य तु । अथ वृश्चिक-संकान्त्यामन्तस्त्रेता-युगस्य तु ॥ ज्ञेयस्तु...द्वापरान्तस्तु संख्यया... अन्तः कलि-युगस्य तु ॥ TithyA., p. 106, v. r. as before.

#### P. 170, I. 19-171, I. 1. संक्रान्ति-समयः सूक्ष्मः, etc.

CaturVC., काल-खर्ड, p. 417, v. r.... दुर्जो यः । तद्योगाचाप्यधश्चोर्ध्यं तिशन्नाच्यः पवितिताः । SmṛtiR., "देवलः", p. 434, ll. 25-27; VīraM , समय-प्रकाश, p. 133, v. r. same as before. MadanaP., p. 530, v. r. दुर्जो यः पिहितेत्तर्गौः । तद्योगाचाप्यधश्चोर्ध्वं तिशनाच्यः पवितिकाः । SamayaM., p. 137, वशिष्ठः, v. r. as in CaturVC. TithyA., p. 119, दुर्जो यः...तद्योगादप्यधश्चोर्ध्वं तिशनाच्यः पवितिताः । CaturVC., दान-खर्ड, p. 72. SmṛtiSār., p. 155, ll. 24-25, v. r. as in MadanaP. KālaM., p. 333, v. r. as in TithyA.

#### P. 171, II. 1-3. अर्वाक षोडश नाड्यस्तु, etc.

Saura P., 51. 19, p. 204, v. r....नाड्यस्तु परतश्चैव...। संक्रान्तौ स्नान-दान-जपादिषु ॥ Op. cit., ĀSS. ed., p. 205...संक्रान्तौ स्नान-दान-जपादिषु ; cf. Catur VC., क्राल-खराड, p. 417, ll. 16-17 ; Kṛtya R., p. 614, ll. 17-18; Smṛti K., p. 434, 29-30; Vīra M., समय-प्रकाश, p. 133, ll. 22-23.

## P. 171, I. 3-4. या याः सन्निहिता नाड्यः, etc.

CaturVC., काल-खर्ड, p. 435; SamayaM., p. 137; MadanaP., p. 530, v. r....पुरायतमा इति । SmṛtiK. p. 436, ll, 2-3; VīraM., समय-प्रकाश, p. 136; KālaM., p. 334.

## P. 171, II. 4-7. अहि संक्रमणे पुष्य॰, etc.

SauraP., 51. 20, p. 206, ĀSS. ed. CaturVC., काल-खरड, p. 428, v. r. ऊर्घ संक्रमरो चोर्त्रमुद्दयात्। MadanaP., pp.

531-532; only one line, viz., रातौ संक्रमणे, etc. is not quoted here. SmṛtiK., p. 437 and p. 439, v. r.... ऋहःसंक्रमणे...; one line missing. KālaM., p. 335, v. r....चोर्ध्वमुद्यात् प्रहर-द्वयम् ॥ VīraM., समय-प्रकाश, pp. 136-137, v. r.... रातौ संक्रमणे भानोः... चोर्ध्वमुद्यात् प्रहर-द्वयम् ।

### P. 171, I. 9-10. पडशीति-मुखेऽतीते, etc.

DeviP., 24. 16. p. 101. CaturVC., परिशेष-खरड, काल-निर्णय, p. 425. KṛtyaR., p. 615, v. r. पडशीति-मुखे चैव...। ViraM., समय-प्रकाश, p. 134, only the first line; cf. SamayaM., p. 138, l. 19, only the first line.

## P. 171, II. 12=14. अयने कोटि-गुणितं, etc.

SmṛtiK., p. 434. II. 20-22, v. r....कोटि-पुएयच्च...पडशीत्याः स्मृतं वुधैः। SamayaM., p. 143, v. r....कोटि-पुएयच्च...पडशीत्यां स्मृतं वुधैः। KālaV., pp. 381-382, v. r....कोटि-पुएयं तु...सहस्नाणि पडशीत्यां स्मृतं वुधैः। ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 367, v. r....विष्णु-पदीषु च। CaturVC., परिशेष-खराड, काल-निर्णय, p. 412, v. r. कोटि-गुएयच्च.....पडशोत्याः स्मृतं वुधैः। Cf. TirthaC., p. 40, II. 4-5.

### P. 171, II. 14=15. शतमिन्दु-क्षये पुण्यं, etc.

Catur V C., परिशेष-खएड, काल-निर्एाय, p. 412, v. r..... च्ये दानं... व्यतीपाते त्वनन्तकम् । Kāla V., p. 382, v. r....दानं...। Samaya M., p. 143, v. r....दानं...। व्यतीपाते त्वनन्तकम् । Smṛti K., p. 434, v. r....दानं... व्यतीपाते त्वनन्तकम् । Vīra M., तीर्थ-प्रकाश, p. 367, only the first half found here.

## P. 172, II. 3-4. संक्रान्तिषु च सर्वोसु, etc.

VarşaKK., p. 536.

# P. 172, II. 12-14. नैरन्तर्येण गङ्गायां, etc.

SkanP., काशी-खराड, पूर्वार्घ, 27. 86, p. 2219; v. r. मासं यः स्नाति पुरायवान् । शक-लोके स वसति यावच्छकः सपूर्वजः। Cf. VarşaKK., p. 536, ll. 10-12. VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 368, v. r....ब्रह्म-पदे...।

#### P. 173, II. 8-9. य इच्छेद्विपुलान् भोगांo, etc.

GaruḍaP., 217, 125, p. 519. KālaV., p. 327, v. r. यदीच्छेद्विपुलान्...। KṛṭyaR., p. 489, "विष्णुः", the order of lines reversed here; v. r. यदीच्छेद्...। MadanaP., p. 263, "यमः", v. r....मासौ द्वौ...। VīraM., ब्राह्विक-प्रकाश, p. 141, "विष्णुः", v. r. मासौ द्वौ।

#### P. 173, II. 12-13, मातरं पितरञ्चापि, etc.

GaruḍaP., पूर्व-खराड, 217. 127, p. 519. SınṛtiC., ब्राह्कि-काराड, p. 348, "बृद्ध-विशिष्ठः"; v. r. पितरं मातरं वाऽपि...मज्जयेतु यमुद्दिश्य...लमेत सः। VîraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 66, v. r....लमेत सः। AtriS., v. 51, p. 4 of ÜnavSamh., v. r....पितरं वाऽपि...द्वादशांश-फलं लमेत्। Cf. ŚrāddhaKL., p. 141, ll. 4-5; MadanaP., p. 248, "मार्कराडेय-पुरारो", ll. 12-13; VidhāP., third stavaka, p. 187, ll. 12-13; NirS., p. 360, ll. 9-10.

## P. 173, l. 15—174, l. | मकरस्थे रवौ माघे, etc.

PadmaP., उत्तर-खराड, 127. 19. p. 456. SmṛtiR., p. 53, ll. 11—12. SmṛtiK., p. 346, ll. 14—15. TīrthaC., p. 19. VidhāP., third stavaka, p. 701. KṛtyaSS., p. 226, v. r. स्नानेनानेन देवेश...। VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 331.

## P. 174, II. 1-3. इमं मन्त्रं समुद्यार्थ, etc.

PadmaP., उत्तर-खएड, 127. 20, p. 456, v. r. इति मन्तं...।

स्नायान्मोनी समाहितः...हरिं कृष्णं...। VîraM., तीर्थ-प्रकाश, 331, v. r....हरि कृष्णं...। TîrthaC., p. 19, v. r....इति मन्तं...हरि कृष्णं श्रीधरं च स्मरेत्ततः। SmṛtiK., p. 346, II. 16—17, v. r.... इति मन्तं...मोन-समन्वितः...हरिं कृष्णं माधवं वा...। SmṛtiR. p. 53, II. 13—14, only the first half; v. r....इति मन्तं...।

#### P. 174, II. 3-4. तप्तेन वारिणा स्नानं etc.

PadmaP., उत्तर-खराड, p. 127. 23, p. 456. VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 331, v. r. यद्गेहे...षडब्देन फलं...TirthaC., p. 19,... षष्ठाब्देन फलं...। SmṛtiK., p. 346, ll. 3—4.

## P. 174, II. 5-9. बहिः स्नानं तु वाप्यादौ, etc.

PadmaP., उत्तर-खराड, 127. 24—26, v. r...शतधा तु महानदे... महानवाश्च । VîraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 331, v. r....नदादौ तु...। TirthaC., p. 19, v. r....द्वादशांशं फलं...नदादौ तु..। SmṛtiR., p. 53, II. 13—16, v. r... द्वादशाब्द-फलप्रदं..। SmṛtiK., p. 346, II. 4—8.

### P. 174, II. 13-14. गङ्गां येऽत्रावगाहन्ते, etc.

ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 331, v. r....चतुर्युग-सहस्रान्ते...। TirthaC., p. 19, v. r....चतुर्युग-सहस्रान्ते...। PadmaP., उत्तर-खराड, 127. 27, v. r. गङ्गायां येऽवगाहन्ति...चतुर्युग-सहस्रन्तु...।

## P. 175, II. 1-2. दिने दिने सहस्त्रन्तु, etc.

PadmaP., उत्तर-खराड, 127. 28.

## P. 175, II. 11-13 मकरस्थे रवौ यो हि, etc.

PadmaP., उत्तर-खराड, 127. 27, p. 451. SmrtiR., p. 63, 11. 29-30. NirS., p. 158, l. 19, only the first half. TīrthaC., p. 31, v. r. कथं वा...।

### P. 175, II. 13-14. मकरस्थे रवौ माघे etc.

PadmaP., उत्तर्-खराड, 127. 5, p. 455 and op. cit., 24. 16, p. 102.

### P. 175, II. 15-16. ब्रह्महा हेमहारी च, etc.

PadmaP., उत्तर-खएड, 126. 28, p. 451. SmṛtiR., p. 154. 11. 10-11, v. r. तत्संयोगी च...।

## P. 175, II, 17-18. माघे मासि रटन्त्यापः, etc.

PadmaP., उत्तर-खराड, 126. 29, p. 451, v. r....माघ-मासे...। BhavP., उत्तर-पर्व , 22. 15, p. 484(b), v. r. माघ-मासे...। SmṛtiK., p. 345, ll. 17-18, v. r. माघ-मासे...। SmṛtiR., p. 53, ll 31-32, v. r....माघ-मासे...। NirS., p. 158, l. 13, only the first half. KālaV., p. 328, v. r....ब्रह्मझमिप चाराडालं...।

## P. 176, II. 1-2. सर्वेषां सर्व-वर्णानां, etc.

PadmaP,, उत्तर-खराड, 125. 166, p. 448, v. r....सर्वेषामेव वर्गानां...धाराभिरभिवर्षति...।

## P. 166, II. 6-7, जनम सप्ताष्ट-रिप्फाङ्के, etc.

VidhāP., third stavaka, p. 458, v.r....रिष्फाङ्क...दिवाकरे...

# P. 176, II. 10-11. चन्द्र-सूर्य-ग्रहे चैव, etc.

PadmaP., स्रष्टि-खराड, 50. 232, p. 664, v. r. योऽवगाहति... किमर्थमटते; CaturVC., काल खराड, p. 385, v.r. किमर्थमटते; ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 367, v r. किमर्थमटते; KālaV., 522, v.r. किमर्थमटते; KālaM., p. 347, v. r.... किमर्थमटते...। KṛtyaSS., p. 231, v. r.... किमर्थमटते...।

#### P. 176, II. 14-16, गवां कोटि-सहस्रस्य, etc.

PadmaP., सृष्टि-खराड, 50. 231, p. 664; v.r....शत-सहस्रस्य...;

the last line, viz. दिवाकरे फलं तद्वच्छ्रत-संख्य-मुदाहतम् is omitted. MadanaP., p. 264; last line omitted as before. KālaV., pp. 521-22, v. r. ...जाह्नवी-तोये.....पुनस्तद्वद्दश-संख्यमुदाहतम्। Cf. KālaV., p. 347, ll. 11-13; SamayaM., p. 130, ll. 9-11. CaturVC., काल-निर्णय, p. 384, ll. 21-22, 385, l. 7. SmṛtiC., ख्राह्निक-काग्ड, p. 321, v. r....दिवाकरे; the last line omitted. SmṛtiS., p. 167, ll. 9-11, v. r....गङ्गा-स्नाने तत्फलं स्यात्...पुनस्तद्वद्दश-संख्यमुदाहतम्। KṛtyaSS., p. 231, third line missing.

## P. 177, II 7=9. सूर्य ग्रहः सूर्य वारे, etc.

PadmaP., सृष्टि-खराड, 50. 233, p. 664, v. r.... चूडामणिरिति ख्यात...; third line not found in PadmaP. VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 367. Cf. SamayaM., p. 132, ll. 19-22; KālaM., p. 351, ll. 17-20; KālaV., p. 523, ll. 2-5; CaturVC., काल-निर्णय, p. 384, ll. 8-11; TithyA., p. 238, ll. 18-21.

### P 177, II 16-17. इन्दोर्लक्ष-गुणं प्रोक्तं, etc.

PadmaP., सृष्टि-खराड, 50. 230, p. 664, v. r....दश-लत्तं तु भास्करे । गङ्गा-तोये तु...। KālaM., p. 347, v. r....गुरां पुरायं... गुरां ततः । गङ्गा-तोये तु...। VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 367; NirS., p. 45, ll. 21-22 and CaturVC., काल-निर्णय, p. 384,...गुरां पुरायं ...गुरां ततः । गङ्गा-तोये तु...। VidhāP., third stavaka, p. 464, v. r. same as before. SmṛtiSār., p. 167, ll. 8-9, v. r. गुरां पुरायं ...गुरां...स्मृतम् । गङ्गा-तोये तु...।

#### P. 179, II. 2-3. वारुणेन समायुक्ता, etc.

KṛtyaSS., p. 3, v. r....शत-सूर्य-म्रहे:...। VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 367. TithyA., p. 176, v. r. ...कृष्ण-त्रयोदशी...। KālaTV., p. 189. SamayaM., p. 96.

#### P. 179, II. 8-9. शनि-वार-समायुक्ता, etc.

KālaTV., p. 189, v. r....गङ्गायां यदि लभ्येत...। SamayaM., p. 96, only the first half here. KṛtyaSS., p. 3, v. r....गङ्गायां यदि लभ्येत...।

P. 179, II. 13-14. शुभ-योग-समायुक्ता, etc.

KālaTV., p. 189. KrtyaSS., pp. 3-4. SamayaM., p. 96.

P. 180, II. 2=3. ऐन्द्रे गुरुः शशी चैव, etc.

Cf. BhavP., मध्य-पर्व, 8. 108, pp. 217(b)-218(a). KālaV., second line, p. 348, l. 20.

P. 180, II. 4-6. ऐन्द्रे गुरुः शशी चैव, etc.

KālaV., p. 348; CaturVC., काल-खग्ड, p. 641, v. r. महा-ज्यैग्रीति कोर्तिता।

P. 180, II. 12-14. पौर्णमासीषु ज्येष्ठासु, etc.

KṛtyaR., p. 396, "विष्णु-धर्मोत्तर," v- r....चैतासु...एतेषामेव दानानां...भवेत् । Cf. CaturVC-, काल-खगड, p. 640, ll. 8-9.

P. 180 I. 16. महापूर्वासु चैतासु, etc.

KṛtyaR., p. 396, v. r.... महत्-पूर्वासु...।

P. 181, II. 4-5 दृश्येते सहितौ यस्यां, etc.

KṛtyaR., pp. 396 and 430; CaturVC., काल-खग्ड, p. 640, v. r...संवत्सरेग् सा...। KālaV., p. 347. ''ज्योतिष-शास्त्रे,'' v. r. महितो यत्र दृश्येते...संवत्सरे हि...।

P. 181, II. 6-7. मास-संख्ये यदा ऋक्षे, etc.

KālaV., p. 346.

P. 182, I. 10. अनन्तं शिव-सन्निधौ।

ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 367.

P. 183, II. 7=8. रवि-शुक्र-दिने चैव, etc.

VîraM., आहिक-प्रकाश, p. 342. SrāddhaKK., p. 100. Cf. VidhāP., p. 268: NirS., p. 346, ll. 13-14.

P. 183, II. 12=13, नीलपएड-विमोक्षेण, etc.

DānaM., p. 249, ll. 14-15, "गरुड-पुरागे," v. r. नीलकण्ठस्य मोच्चेग्ग गयायां च...। KālaV., p. 362, v.r. नीलभद्र-विमोच्चेग्।...।

P. 183, II. 13-15. न निर्वपति यः श्राद्धं, etc.

KālaV., p. 362, v. r. न वर्तयति ।

P. 183. II. 17-19, अयने विषुवे चैव, etc

Cf. VīraM., त्राह्विक-प्रकाश, p. 343, ll. 3-5

P. 184, II, 3-6 तीर्थ-मात्रे तु कर्तव्यं, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, pp. 68-69, v.r.... अन्यथा तर्पयेदास्तु स विष्ठायां कृमिर्भवेत् ; third line not given here.

P. 184, II. 15-16. श्राद्ध-कालेऽन्य-काले च, etc.

Cf. SmṛtiC., ब्राहिक-काएड, p. 294, ll. 15-16; BrahmaP., 60. 55, p. 287; VidhāP., third stavaka, p. 264, ll. 12-13; SmṛtiR., p. 66, l. 5; ParāM., l. 1, 352, ll. 14-15; ŚrāddhaKK., p. 190, ll. 6-7; SmṛtiSār., p. 276, ll. 11-12.

P. 184, II. 17-18. नोदकेषु न पात्रे षु, etc.

BrahmaP., 60. 62, p. 288, v. r....तत्तोयं यद्भृम्यां न...। CaturVC., श्राद्ध-काएड, p. 917. SmrtiC., श्राद्धिक-काएड, p. 512. ParāM., l. 1, p. 352.

#### P. 185, II. 4-5. क्रियां यः कुरुते मोहात्, etc.

KṛtyaR., p. 46, "साम्ब-पुराग्गे" v. r....कुरुते लोभादनाचम्यैव...। ParāM., I. I, p. 250, "पुराग्ग-सारे," v. r....यः क्रियाः कुरुते... नाचम्यैव...। SmṛtiC., ब्राह्विक-काग्रङ, p. 260, v. r. यः क्रियाः कुरुते मोहादनाचम्यैव...।

## P. 185, l. 6. कर्म-युक्तो नाभेरधःस्पर्शं वर्जयेत्, etc.

BaudhDhS., 1. 5. 87, p. 433 of स्मृतीनां समुचयः। Cf. SmṛtiR., p. 96, l. 13, "नामेरधः-स्पर्शनं तु कर्म युक्तो विवर्जयेत"—मरीनिः।

### P. 185, II. 7-10. पित्रयमन्त्रान्वाहरणे, etc.

ViraM., ब्राह्विक-प्रकाश, p. 102, first half not given here; order altered; v. r.... ब्राक्कन्दे... निमित्तेष्वेषु धर्मार्थं...। KṛṭyaR., p. 50, v. r. पित्र्ये मन्तार्थ-हर्गो... ब्राह्मालम्मे त्ववेत्तगो... ब्राक्कुष्टे... निमित्तेष्वेषु...। Cf. MadanaP., p. 58, ll. 2-5. ParāM., l. l., p. 240, first half not quoted here; v. r.... ब्राक्कन्दे... निमित्तेष्वेषु... कुर्वन्निप स्पृशेत्...। SmṛṭiR., p. 39, ll. 29-31, first line not quoted here; v.r... त्वाकन्दे... मृषिका-स्पर्शे... निमित्तेष्वेषु... उपस्पृशेत्। SmṛṭiC., ब्राह्विक-काग्रड, p. 262, first line not quoted here; v. r. ब्राक्कन्दे... निमित्तेष्वेषु... उपस्पृशेत्। DānaM., p. 13, ll. 21-24, v. r. .... मन्तानुद्रवि ब्राह्मालम्मेऽवमोत्त्तगे... ब्राह्मालम्मेऽव्य-वेत्तगे... ब्राह्मालम्मेऽव्य-वेत्तगे... ब्राह्मालम्मेऽव्य-वेत्तगे... व्राह्मालम्मेऽव्य-वेत्तगे... ब्राह्मालम्मेऽव्य-वेत्तगे... ब्राह्मालमे... व्याह्मालमे... ब्राह्मालमे... व्याह्मालमे... व्याह्म

#### P. 185, II. 13-14. सदोपवीतिना भाव्यं, etc.

DānaM., p. 14, II. 7-9, v. r.... न्युपनीतश्च...। SmṛtiSār., p. 310, II. 2-3, v. r.... न्युपनीतश्च...। PrayogaR., p. 51(a), I. 3.

#### P. 185, II. 14-16. द्युचि-वस्त्र-धरः स्नातः, etc.

VīraM., आह्रिक-प्रकाश p. 348, v. r....तीथेंन कुर्वात...। Catur-VC., श्राद्ध-काग्ड, p. 329, v.r....तीथेंन कुर्वात...। SmṛtiR., p. 66. ll. 17-18, v.r. ...परिधायाम्बरं शुचि...तीथेंन कुर्योदुक-तर्पणम् ।

#### P. 186, II. 1=2. न वेष्टित-शिरा:, etc

ViraM., ब्राह्निक-कागड, II. 19-20, v. r. काषाय-वाससा देव-पितृ-कार्य...। SmṛtiC., ब्राह्निक-कागड, p. 298. II. 13-14, v. r. न वेष्टित-शिराः कृष्ण-काषाय-वासा वा देव-पितृ-कार्याणि कुर्यात्।

## P 186, II 2=4. नीलो रक्तं तु यहस्रं, etc.

BhavP., ब्राह्म-खराड, 65. 10-11, 71(a), VīraM., ब्राह्मिक प्रकाश, p. 247; only one verse, viz., स्नानं...बिभर्ति यः, is found here. Cf. Angiraḥ-smṛti, v. 33, p. 2 of SmṛSam.; VidhāP., third stavaka, p. 194; only the first line quoted here.

#### P. 186, II. 5=6. नोलो-रक्त यदा वल्लं, etc.

VidhāP., third stavaka, p. 194, "मिताचरायां", v.r. तन्तु-सप्ति-संख्याके स वसेत्ररके भ्रुवम् । BhavP., ब्रह्म-खगड, 65. 12, p. 71 (a), only the first half here; v. r....विप्रस्त्वक्षेषु...।

#### P. 186, II. 9-10. जपे होमे तथा दाने etc.

VidhāP., third stavaka, p. 163, v. r. स्नाने दाने जपे होमे...। ParāM., l. l, p. 256, "शातातपः", v. r....जपे होमे च दाने च... 'SrāddhaM., p. 57, only the fist line, v. r....पितृ-कर्मिण...। SrāddhaC., p. 29, v. r...पितृ-कर्मिण। SmṛtiR, p. 121, l. 2 "शातातपः"। SmṛtiSār, p. 313, ll. 19-20. KṛtyaSS., p. 120. v. r. ...कुर्याद्धरण्य-रजतैः...। CaturVC., दान-खण्ड, p. 91. MadanaP., p. 240. v. r. जपे दाने तथा होमे स्वाध्यायेऽपि च तपीयो।

#### P. 186, II. 10-12 चितौ दर्भाः पथि दर्भाः, etc.

NirS., p. 288. II. 18-19, v. r. पथि दर्भाश्वितां दर्भाः...षट् कुशान्...। VidhāP., third stavaka, p. 165, v. r....षट् कुशान्...। KṛṭyaR., p. 67, v. r. पथि दर्भाश्वितां दर्भाः...षट् कुशान्...। ParāM. I. I, p. 255, v. r....षट् कुशान्...। KṛṭyaSS., p. 21, v. r....चिति-दर्भाः...षट् कुशान्...। SmṛṭiR.. p. 121, II. 21-22, v. r. पथि दर्भाश्वितां दर्भाः...वर्गासन-पीठार्थाः...। SmṛṭiC., आहिक-काग्रड, p. 288, v. r. पथि दर्भाश्वितां दर्भाः...षट् कुशान्...। ŚrāddhaKK, p. 49, v. r.... पथि दर्भाश्वितां दर्भाः...षट् कुशान्...। ŚrāddhaKK, p. 49, v. r.... पट् कुशान्...। PrayogaR, p. 50(b), II. 8-9, v. r...षट् कुशान्...। Cf. MadanaP., p. 240, II. 16-17; CaturVC., दान-खग्रड, p. 106, v. r...षट् कुशान्...।

#### P. 186, II. 12 13. पिएडार्थं ये स्तृता दर्भाः etc.

Cf. ParāM., 1. 1, p. 255, ll. 17-18; MadanaP., p. 240, ll. 14-15; PrayogaR., p. 50(b), ll. 9-10. SmṛtiSār., p. 313 ll. 15-16, v. r....मूतोच्छिष्टे र्यु ताः...। CaturVC., दान-खएड, p. 106, v. r....चे कृता...मूलोच्छिष्ट-वृताः...; and श्राद्ध-खएड, p. 639,

#### P. 189, II. 14-15. दर्भा: कृष्णाजिनं मन्ताः, etc.

CaturVC., दान-खराड, p. 106; श्राद्ध-खराड, pp. 633 and 921; ParāM., I. I, p. 256, v. r. त्राह्मसाश्च विशेषतः। ŚrāddhaM., p. 57; Cf. SmṛtiC., त्राह्विक-काराड, p. 284, II. 13-14; DānaM., p. 15, II. 18-19; VidhāP., third stavaka, p. 164, v. r....त्राह्मसारो गोहु ताशनः; KṛtyaR., p. 66; Cf. SmṛtiR., p. 120, II. 15-16; ŚrāddhaKK., p. 48; SmṛtiS., p. 313, II. 8-9, v. r....मन्त-त्राह्मसारा।

#### P. 186, Il. 16-17. मासे नमस्यमावस्या, etc.

VidhāP., third stavaka, p. 164, v.r....नियोज्याः स्युः। ParāM.,

1. 1, p. 256, v. r..... नियोज्याः स्युः । KṛtyaR., p. 67; MadanaP., p. 238, v. r.... दर्भोचयः स्मृतः ।... नियोक्तव्याः । CaturVC., काल-खएड, p. 683. VīraM., समय-प्रकाश, p. 255, v. r. "नियोक्तव्याः । SamayaM., p. 116; ŚrāddhaM., p. 57, v. r.... नियोज्याः स्युः । TithyA., p. 199. SmṛtiR., p. 120, ll. 13-14, v. r.... नियोज्याः स्युः । SmṛtiC., ऋाह्रिक-काएड, p. 284, v. r.... नियोज्याः स्युः । ŚrāddhaKK., v. r. ... दर्भ-चयो । SmṛtiS., p. 313, ll. 10-11. KṛtyaSS., p. 21, v. r.... दर्भ-चयो ।

# P. 187, II 2-3. यद्युद्धृतं प्रसिश्चेद्वे, etc.

CaturVC., श्राद्ध-खराड, p. 923, v. r....निषिश्चे तु । VidhāP., third stavaka, q. 269, v.r....निषिश्चे तु...। ParāM., l. l, p. 354, v. r. same as VidhāP. VīraM., ब्राहिक-प्रकाश, p. 341, v. r.... प्रसिश्चे तु...।

## P. 187, II. 4=6. यद्युद्धत-जलमादाय, etc.

Cf. ViraM., त्राह्विक-प्रकाश, p 341, Il. 3-6.

#### P. 187, II. 8=10. नाभिमात्रे जले स्थित्वा, etc.

GaruḍaP., पूर्व-खराड, 217. 131(b)-32(a). VīraM., ब्राह्निक-प्रकाश, p. 338. SmṛtiC., ब्राह्निक-काराड, p. 294, v. r....चिन्तयन्तूर्ध्व-मानसः...गृह्णान्त्वेतान् पयोऽज्ञलीन् । ParāM., l. l, p. 261, only the first line.

### P. 187, II. 10-12. त्रींस्रीञ्जलाञ्जलीन् दद्यात्, etc.

ViraM, आहिक-प्रकाश, p. 346. SmrtiC., आहिक-काराड, p. 294, ll. 21 and 10, v. r....उच्चैरुचतरान् बुधः...। ParāM., l. 1, p. 261, only the second half. SmrtiR., p. 66, ll. 9-10; only the first half, v. r....उच्चैरुचतरान् बुधः।

P. 187, 1. 12—188, 1. 2. पित्रादि-षट्काञ्जलि-त्रये, etc. Identical with ViraM., त्राहिक-प्रकाश, p. 346, Il. 12-13.

## P. 188, II. 2-3. दक्षिणे पितृ-तीर्थेन, etc.

CaturVC., श्राद्ध-काग्रङ, p. 939. SmṛtiC., श्राह्विक-काग्रङ, p. 521, v. r....पितृ-तीर्थं समाहितः।

### P. 188, II. 5-6. तिलानामप्यभावे तु, etc.

CaturVC., श्राद्ध-काएड, p. 920. ParāM., l. 1, p. 354. VīraM., श्राद्धिक-प्रकाश, p. 342, v. r....मन्तेर्दभेंगा वा। Cf. NirS., p. 346, ll. 19-20. SmṛtiC., श्राहिक-काएड, p. 114. MadanaP., p. 290. ŚrāddhaC., p. 104, v. r....दर्भ-मातेगा वा पुनः। SmṛtiS., p. 314.

## P. 188, II. 10=11. विना रूप्य-सुवर्णेन, etc

VīraM., ब्राह्विक-प्रकाश, p. 342. CaturVC., श्राद्ध-काग्रङ, p. 919, v. r. पितृणां नोपपद्यते । SmṛtiC., ब्राह्विक-काग्रङ, p. 514, v. r...मन्तैश्व दर्भेश्व...नोपतिप्रति । ParāM., I. I, p. 354, v.r...मन्तैश्व दर्भेश्व । MadanaP., third stavaka, p. 289, v. r...मन्तैश्व दर्भेश्व ।

## P. 188, II. 13=15, सौवर्णेन पात्रेण, etc.

MadanaP., third stavaka, p. 290, v. r. ....राजतेनोडुम्बरेस खड्ग-पालेसान्य-पालेस वोदकं पितृ-तीर्थं...। ViraM., ब्राह्विक-प्रकाश, p. 343, v. r....सांबर्सन हि पालेस राजतींदुम्बरेस च...। Cf. ParāM., 1. 1, p. 354, ll. 4-5. CaturVC., श्राद्ध-कास्ड, p. 921. SmṛtiS., p. 277, ll. 15-16.

## P. 189, II 2-3. नोदकेषु न पात्रेषु, etc.

KṛtyaSS., p. 123, v.r...यद्भूमौ न प्रदीयते । SmṛtiC., श्राहिक-

काराड, p. 512. ViraM., आहिक-प्रकाश, p. 338, v. r...यद् भूम्यां न प्रदीयते । TirthaC., p. 117, v. r....यद् भूम्यां न प्रदीयते । BrahmaP., chap. 60, v. 62, p. 288, v. r...यद् भूम्यां न प्रदीयते ।

P. 189, II. 6=7. उद्के नोद्कं कुर्यात्, etc.

CaturVC., श्राद्ध-काराङ, p. 917, v. r....पितृभ्यस्तु...उत्तीर्य तुः... KṛṭyaSS., p. 122. SmṛṭiC., ब्राह्विक-काराङ, p. 512, v. r.... पितृभ्यस्तु...। BrahmaP., chap. 60, v. 61, p. 288, v.r...उत्तीर्य तु । VīraM., ब्राह्विक-प्रकाश, p. 338, v.r....पितृभ्यस्तु...।

P. 189, II. 13-14. य इच्छेत् सफलं जन्म, etc. MahBh., 13. 26. 65, p. 100.

P. 189, II. 17-18. दत्ताः पितृभ्यो याश्चापः, etc.

KṛtyaSS., p. 231, v.r.... यत्रापः... त्रज्ञयान्तु प्रयच्छन्ति...।

P. 190, II. 15-17. गङ्गा-तर्पण-संतृप्ताः, etc.

KṛtyaSS., p. 232, v. r. गङ्गा-तर्पग्-सुप्रीताः श्राद्ध-पिग्ड-सुतिपिताः। ...ब्रह्म-लोकं सनातनम्।

P. 191, II. 6=7. यावन्तश्च तिलाः पुत्रैः, etc.

SkanP., काशी-खराड, chap. 28. 8, p. 2225. KṛtyaSS., p. 231, v. r....तिला मत्ये पृहीताः।

P. 192, II, 11-12. गङ्गा-तीर-समुद्धतां, etc.

MahBh., 13. 26. 55, p. 100, v. r...जाह्नवी-तीर-सम्भूतां...नाशाय निर्मेलम् । MadanaP., p. 278, v. r...जाह्नवी-तीर-सम्भूतां । SmṛtiC., आह्निक-काग्ड, p. 3. 4, v. r. जाह्नवी-तीर-सम्भूतां । KṛtyaSS., p. 113, जाह्नवी-तीर-सम्भूतां...ह्पमर्कस्य । VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 361, v. r. जाह्नवी-तीर-सम्भूतां । VidhāP., third stavaka, p. 201, v. r.

जाहवी-तीर-सम्भृतां । SmṛtiR., p. 70, pl. 24-25, v. r. जाहवी-तीर-सम्भृतां । TīrthaC., p. 268.

#### P. 193, II. 2-3. स्फाटिकेन्द्राक्ष-रुद्राक्ष०, etc.

SmṛtīC., श्राह्विक-काग्ड, p. 401, v. r. स्फटिकेन्द्राच-रुद्राचैः... उत्तमा ह्युत्तरोत्तरा ।

#### P. 193, II. 6-12. त्रिविधो जप-यज्ञः स्यात् , etc.

NarasiṃhaP., 58, 78-82, p. 213, v. r....मानसिविधः स्मृतः । ....श्रेयः स्यादुत्तरोत्तरम् ।...उचारयेद्वाचा...मंत्रम् ईषदोष्ठां प्रचालयेत् । किश्चिन्मन्तं स्वयं विन्यादु...यदत्तर-श्रेणयो...शब्दार्थं-चिन्तनं ध्यानं तदुक्तं मानसं जपः ॥ VīraM., स्राह्विक-प्रकाश, p. 316...शनैरुचारयेन्मन्तं...च चालयेत् । किश्चिच्छब्दं स्वयं विद्यादुपांशुः...यदत्तर-श्रेणयो... । SmṛtiR., p. 95, v. r....वाचिकाख्य उपांशुश्च मानसिविधः स्मृतः...शब्दैः स्पष्ट-पदात्तरेः...उचारयेद्विद्वान्...शनैरुदोरयन्मन्त्वमीषदोष्ठां प्रचालयन् । किश्चिच्छब्दं स्वयं विद्वान्...; acc. to SmṛtiR., the last verse is quoted from the Viṣṇu-dharmottara, v. r. यदत्तर-श्रेणयां मानसो जप उच्यते KṛtyaR., pp. 62-63,...तस्य मेदान्निबोधत । शनैरुचारयन्मन्त्वमीषदोष्ठां प्रचालयेत् । किश्चच्छब्दं स्वयं विद्वादुपांशुः...शब्दानुचिन्तनाभ्यासः...।

## P. 193, II. 13-14. जिह्नोष्ठौ न विचालयेत् , etc.

Cf. SmrtiR., p. 94, l. 14, VidhaP., third stavaka, p. 219, ll. 11-12.

#### P. 193, II. 14-17. न च क्रमन् न च हसन्, etc.

SmrtiC., ब्राह्विक-काग्ड, p. 395, v. r. न चङ्कमन्...पार्श्वानव-लोकयन्...नापाश्रितो...। ViraM., ब्राह्विक-प्रकाश, p. 314, v. r....न चङ्कमत्र विहसन्...नापाश्रितो...पादमाकम्य...। SmrtiR., p. 95 ॥ 23-25, v. r....न प्रक्रमन्...नापाश्रितो...। P. 193, I. 17-194, I. 3 न क्रिन्न-वासाः स्थलगो. etc.

 $V_{ira}M.$ , श्राह्विक-प्रकाश, p, 323, v. r. न जीर्गोन न नीलेन परिक्विध्टेन वा जपेत् ।

P. 194, II. 3 4. यदि वा व्रत-स्रोपः स्यात् , etc.

CaturVC., दान-खराड, p. 107, यदि वाग्यम-लोपः स्यात्...: SmṛtiSār.. p. 308, II. 20-22; SmṛtiC., आह्रिक-काराड, p. 397: DānaM., p. 13, II. 18-19; v. rs...are same in all works as in CaturVC. SmṛtiR., p. 96, II. 14-15, ...वैष्णवं सक्त ।

P. 194, Il. 5-6. काषाय-वासाः कुरुते, etc.

SmṛtiSār. p. 309, II. 10-11, v. r....होम-प्रतिग्रहान् । न तद् भवेद् देवगमं हव्य-क्रव्येष्वयं विधिः । Cf. CaturVC., दान-खग्ड, p. 94, II. 19-20. KṛṭyaR., p. 48, v. r....होम-प्रतिग्रहान्...तद देवगमं ।

P. 194, II. 6-8. आर्द्र-वासाश्च यः कुर्यात, etc.

CaturVC., दान-खर्ड, p. 94, v. r...होमं प्रतिप्रहम्।...राज्ञगं विन्देत्। SmṛtiSār., p. 309, ll. 12-14, v. r...जपं होमं प्रतिप्रहम्। SmṛtiR., p. 96, ll. 2-3, v.r...होम-प्रतिप्रहम्। KṛtyaR., p. 48, v.r. ...जपं होमं प्रतिप्रहम्। VīraM., त्र्याहिक-प्रकाश, p. 323, v. r....होमं प्रतिप्रहम्।

P. 194, II. 8-9. जप-होमोपवासेषु, etc.

DānaM., p. 13, ll. 16-17, v. r....श्रद्धावान् । SmṛtiSār., p. 309, ll. 25, p. 310, l. 1. CaturVC., दान-खर्ड, p. 108, v. r. ...श्रद्धावान् ।

P. 195, II. 1-2. सर्वानन्दप्रदायिन्यां, etc.

TirthaC., p. 227, v. r....जपेद् मक्रया मुक्कस्तस्य ।

P. 195, II 5-8 गङ्गायां विधिवत् स्नात्वा, etc.

TirthaC., p. 228, v. r....गङ्गायां विधिना...वत-फलं तस्य... सिद्धयोऽल...।

P. 105, II. 11-12. स्नानं दानं तपो ज<sup>्</sup>यं, etc.

VarşaKK, p. 533.

P. 195. II. 14-15, द्रव्येणान्याय-लब्धेन, etc.

CaturVC., दान-खगड, p. 50, "त्रुद्ध-शातातप" v. r....न स तत् फलमाप्नोति तस्यार्थस्य...; श्राद्ध-कल्प..., p. 532., KṛtyaSS., p. 192, v.r. श्रोध्वेदैहिकं...तस्यार्थस्य...। VīraM., श्राद्ध-प्रकाश, p. 34, v. r.... तस्यार्थस्य...।

P. 195, I 17-195, I 1. शक्तः पर जने दाता, etc.

CaturVC, दान-खगड, p. 44, v. r....मध्वापानो...धर्म-प्रतिरूपकः।

P. 196, II. 3-4. कुटुम्ब-भक्त-वसनात्, etc.

CaturVC., दान-खराड, p. 44. ParāM., 1. 1, p. 190, only the first half quoted. VidhāP., fourth stavaka, p. 20. KrtyaSS., p. 192.

P. 196, II. 11-13. सर्वस्वं गृह-वर्जन्तु, etc.

ParāM., III., p. 214. SmṛtiC., III., p. 445. Vivādaratnākara of Caṇḍeśvara, p. 129. Vivāda-cintāmaṇi, p. 39. Sarasvatī-vilāsa of Pratāparudradeva. (pub. in the Mysore Govt. Oriental Library Series), p. 283. VīraM., Jīv's. ed., p. 395. All except SmṛtiC., read सर्वस्वं गृह-वर्जं। CaturVC., दान-खराड, p. 44, v. r....कुटुम्ब-भरगाधिकम्। यच द्रव्यं स्वकं देयमदेयं म्यादतोऽन्यथा।

P. 106, II. 13-14. स्वं कुटुम्बाविरोधेन, etc.

CaturVC., दान-खरड, p. 44.

P. 196, II. 17-18. सामान्यं याचितं न्यासः, etc.

VidhāP., fourth stavaka, p. 29, "मनु, याज्ञनल्क्य", CaturVC., दान-खर्ड, p. 50. Cf. SmṛtiSār., p. 327, ll. 3-4.

P. 196, I. 18-197, I. 2. आपत्स्विप न देयानि etc.

CaturVC., दान-खराड, p. 50. DānaM., p. 6, ll. 5 and 7-8, v. r....वस्तूनि सर्वदा...प्रायश्चित्तैविशुध्यति ।

P. 197, II. 9=10. स्वं द्रव्यं यत्र विश्वम्भार, etc.

SmṛtiSār., p. 326, ll. 11-12, v. r....सद्द्रव्यं...।

P. 197, II. 12-13, विक्रयञ्जे व दानञ्ज, etc.

CaturVC., दान-खग्ड, p. 51, v. r.... मर्वस्वमात्मनैव तु...।

P. 197, II. 14-15, आपत्काले तु कर्तव्यं, etc.

CaturVC, दान-खराड, p. 91, v. r. श्रान्यथा न प्रवर्तन्ते इति शास्त्रस्य निश्चयः।

P. 198, II. 1-4, शुक्र-शोणित-सम्भवः पुरुषो, etc.

CaturVC., दान-खर्ड, p. 52, ll. 3-6, v. r....तस्य प्रदान॰...। न तु स्त्री...।

P. 198, II. 5-6, परिभुक्तमवज्ञात॰, etc.

CaturVC., श्राद्ध-काग्रड, p. 534, v. r....परिभुक्तमविज्ञातः...यः प्रयच्छिति विष्रेभ्यस्तद्भरमन्यवितिष्रते । Op. cit , दान-खग्रड, p. 50; ViraM., श्राद्ध-प्रकाश, p. 35, variants same as is CaturVC.

P. 198, II. 10-12, नावज्ञाय प्रदातृत्व्यं, etc

DānaKK., p. 4, only the last half, v r....तहातुर्दोषमाप्नृयात्। CaturVC., दान-खराड, p. 89, v. r. नावज्ञया...अवज्ञया हि...।

### P. 198, II. 12-13, वेद-विकय-निर्देष्ट, etc.

MahBh., 13. 23. 32, v. r. ब्रह्म-विकय...क्रिया यचाजितं...। ...क्रैव्यादुपाजितम्। BhavP., ब्रह्म-खराड, chap. 184. 2, p. 163(b) v. r...क्रिया चाऽऽविजतं...न देयं...क्रीवात खगाधिप। ViraM., श्राद्ध-प्रकाश, p. 34, v. r...क्रीवादुपागतम्। SmṛtiC., श्राद्ध-काराड, p. 210, v. r. वेद-विकयजं नेष्टं स्त्रिया...न देयं। CaturVC., श्राद्ध-काराड, p. 532, v. r. same as before, दान-खराड, p. 50, v. r.... क्रीवादुपागतम्।

#### P. 198, ll. 16-17, यथोक्तमपि यदानं, etc.

ParăM., 1. 1, p. 182, "देवल", v. r....चेइतं ...तत्तु...दानं तुल्य-फलं...। CaturVC., दान-खराड, p. 15, v. r....यइत्तं...तत्तु...दानं तुल्य-फलं...।

#### P. 198, ]]. 20-21, येन येन हि भावेन, etc.

VidhāP., fourth stavaka, pp. 10-11, v. r....तेन तेर्नेव... तत्त्वाप्नोति...। CaturVC., दान-खराड, p. 17, v. r....तत् प्राप्नोति हि...।

## P. 199, II 4-5. एकां गां दशगुर्देद्यात्, etc.

MahBh. 13. 78. 11, v. r....एकाञ्च दशगुर्दचात् । सर्वे तुल्य-फला हि DānaM., p. 5, ll. 21-22, v. r., सर्वे सम-फलाः स्मृताः । CaturVC., दान-खराड, p. 45, v. r., सर्वे तुल्य-फलाः स्मृताः ।

### P. 199, I. 5. गो पद्मत्र, etc.

Cf. DānaM., p. 5, 11. 22-23, ''गो-पदं वित्त-मालोपलच्न्सार्थम् ।'' CaturVC., दान-खग्ड, p. 45, 11. 5-6, "देयमात्र-परस्वात,'' etc.

P. 199, II. 11=12. तस्माद्ध्यितत्, etc. DănaKK., p. 12. CaturVC., दान-खगड, p. 92, II. 2-3. P. 199, II. 13-14. द्रव्यस्य नाम गृङ्खीयात् , etc.

DānaKK., p. 12, v. r....ततो वदेत्...दद्यात्तथा...।

P. 199, II. 15=16. अन्तर्जानु करं कृत्वा, etc.

DānaC., 3(a), 11. 3-4, v. r....सकुशं सितलोदकम्। फलान्यपि च सन्धाय। DānaM., p. 9, 11. 10-12, v. r. same as before. DānaKK., p. 12, v. r....सकुशं सितलोदकम्...। CaturVC., दान-खराड, p. 92, v. r....सकुशं तु...फलान्यपि च सन्धाय।

P. 199, II. 16-18. नाम-गोत्रे समुद्यार्थ, etc.

KṛtyaSS., p. 192, v. r....देव-कीर्तनात्। DānaKK., pp. 12-13, v. r...देव-कीर्तनात्। DānaM., p. 9, II. 12-13, v. r., दस्ता तं खस्ति कीर्तयेत्। DānaC., p. 3(a), v. r. as in DānaM. CaturVC., दान-खग्ड. p. 103.

P. 199, II. 18-200, I. 2. नाम-गोत्रे समुचार्य, etc.

Cf. DānaM., p. 9, 11. 6-7. DānaKK., p. 13. Cf. CaturVC., दान-खराड, p. 93, 11. 21-22.

P. 200, I. 3-201, I. 10 अभयं सर्व-दैवत्यं, etc.

Viṣṇu-dharmottara, तृतीय-खग्ड, 301. 14(b)-18(a) pp. 443(a) (b)....भृमिवे विष्णु-देवता। कन्या-दानं...। The verse प्राजापत्यो गजः प्रोक्तः, etc. is omitted in the Viṣṇu-dharmottara. माहिषच्च तथा साम्यं (१) चोष्ट्रं वे नैऋ तं...ञ्जागमाग्नेयमुच्यते...। वारिधानी-कमण्डलू।...वारुणानि द्विजोत्तमाः...। वारुणानि द्विजोत्तमाः...। आग्नेयं कनकं प्रोक्तः...साम्यान्यथ- रमानि...। तु देवता...पुष्पाणां...शाक-हारितके...। मत्स्य-मांमं विनिर्देष्टं प्राजापत्यं...। शय्या...। उत्तानाङ्गिरसे त्वेतत्। पर्जन्याय तथा मारं...रणोपकरणं सर्वं कथितं चक-देवतम्। प्रहन्तु सर्वं ..., यद्यदुक्तः...। सर्वं वा द्विज-सत्तमाः। KṛtyaSS., pp. 203-204, v.r.

...विष्णु-देवता...; the verse प्राजापत्यो..., etc. is omitted here too...उच्टो नैऋ तकस्तथा...। विविधानि कमएडलु ।... आग्नेयं काञ्चनं प्रोक्नं... सौमान्यथ रसानि च...विद्योपस्करणानि च...विश्वकर्मा त देवता...पुष्पाणां शाकस्य हरितस्य च...मत्ख-मांसे...उत्तानाङ्गिरसां त्वेतत्...शूरोपयोगि यत् सर्व शस्त्र-वर्म-ध्वजादिकम् । रगोपकरगां सर्वं कथितं शक-दैवतम् ॥ शुक-दैवत्यं...। DānaM., p, 11, 11. 14ff., v. r....भूमिवे विष्णु-देवता। The verse प्राजापत्यो, etc. is not found here as well. ...महिषाधास्तथा याम्या उष्टो वा नैऋतो भवेत्...छागमाग्नेयमादिशेत्... वराहं वैष्णवं तथा। जल-पालांस्तु सर्वांस्तु वारिधानी...वाह्णानि निवोधत। समुद्रजानि सर्वाणि वारुणानि द्विजोत्तमाः । त्राग्नेय-दैवतं प्रोक्तं सर्व-लोहानि चाप्यथ ।... ज्ञेयास्त सर्व-गन्धा वै गान्धर्वाश्च विचत्त्तर्गौः ।...सौम्या ज्ञेया रसास्तथा । पुस्तकादीनि परिडतैं:...शाकैईरितकैः सह...मतुस्य-मासे...तत्त चाङ्गिरसत्वेन...। शूरोपयोगि यत् सर्व शस्त्र-वर्म-ध्वजादिकम् । रगोपकरगां सर्व ...। विज्ञेयं विष्णादैवत्यं सर्वे वा द्विजसत्तमाः । DānaKK., pp. 5-6, "कपिल-पञ्चराते", v. r....विष्णु-दैवताः ।...वराहो विष्णु-दैवतः ।.. समुद्र-जानि रत्नानि वारुगानि द्विजोत्तम ।...त्राग्नेयं कनकं प्रोक्तं...गेयानि चैव गन्धानि गान्धर्वाणि स्मृतानि वै। वार्हस्पत्यानि वासांसि सौमान्यथ रसानि च। ब्राह्मी विद्या समुद्दिष्टा...पुस्तकानि च परिडतैः...मांसं च पिष्टकं मतस्यं प्राजापत्यं प्रकीर्तितम् । उपानहा तथा यानमुत्तानाङ्गिरसं स्मृतम् । The last but one verse of our work is omitted in the DanaKK. VidhāP., fourth stavaka, p. 36, v. r...भूमिवे विष्णु-देवता ।... समुद्रजानि रत्नानि वाह्णानि तश्रेव च ।...सौम्या ज्ञेया रसास्तथा ।...मत्स्य-मांसे...शूरोपयोगि यत् सर्व शस्त्र-वर्म-ध्वजादिकम् । रगोपकरगां सर्व कथितं शक-दैवतम् ।...यत्त्वनुक्तं द्विजोत्तम् । CaturVC., दान-खराड, p. 96. v. r....भूमिर्वे विष्णु-देवता । The verse प्राजापत्यो..., etc. is omitted here too... छागमारनेयमादिशेत्...। मेषन्तु वारुणं विन्याद्वराहं वैष्णावं तथा ।...वारुणानि निवोधत । समुद्रजानि रत्नानि वारुणानि द्विजोक्तमाः । होयाश्र सर्व-गन्धास्तु गान्धर्वा वै विचक्त्याः ।...सौम्या द्वो या रसास्तथा ।...सवेषां शल्य-भागडानां विश्वकर्मा तु दैवतः ।...मत्स्य-मांसे...तत्तु चाङ्गिरसत्वेन... शूरोपयोगि यत् सर्वं शास्त्र-धर्म-ध्वजादिकम् (१) । रणोपकरणं सर्वं ...गृहन्तु शक-दैवत्यं यद्नुक्तं ...सर्वं वा द्विजसत्तम ।

P. 201, II. 13. देवतानाञ्च यो दद्याo, etc.

Catur V C., दान-खराड, chap. 13, p. 985, ll. 5-13; "नन्दिपुरासे," v. r.....देवतानां तु यो दखादन्नार्यं श्रद्धयाऽन्वितः ।.....सम्यगन्न- प्रदायिनाम् ।

P. 202, II. 15-16. हविषा प्रथम: कल्प:, etc.

BrahmaP., 29. 39, p. 139, v. r. इविभि:...न तु देयं कथञ्चन। DānaKK., p. 41....न कार्यः पुष्टिमिच्छता II. cf. CaturVC., श्राद्ध-काग्रङ, p. 692, II. 7-8. ŚrāddhaKL, p. 72. II. 14-15. KṛtyaR., p. 79, v. r....न कार्यं पुष्टिमिच्छता।

P. 202, II. 17-19. नेत्राह्माद्करः स्वर्चि॰, etc.

ŚrāddhaKK., p. 145, v. r. ...निर्धू पो......दिन्त्यो दीप-वृत्तस्थः प्रदीपः श्री-विवृद्धये ।

P. 202, I. 20.—203, I. 1. लभ्यते यस्य तापस्तु, etc.

KālP., 69. 116, p. 451; v. r....दीप इति ख्याती ह्योघ-बह्निस्तु सश्रुतः।

P. 203, II. 1-3. वृक्षे प्रदीपो दातच्यः, etc.

DānaKK., p. 42, v. r. वृत्तेषु दीपो...।

P. 203, II 3-4, न मिश्रीकृत्य दद्यास्तु, etc.

KālP., 69. 123, p. 452; v. r....द्यात्तु दीपे स्नेह-पृतादिकान्। DānaKK., p. 42.

P. 203, II. 9-10. शाणं वाद्रकं जीर्णं, etc.

DānaKK., pp. 41-42, v. r. शाण-वादर-जातन्तु...जीर्षं..., उपयुक्तन्तु...।

P. 203, I. 11. दीपहर्ता भवेदन्धः, etc.

DānaKK., p. 43. Cf. ParāM. II. p. 260, l. 13.

P. 203. II. 12-13, प्रदीप-दानं यो द्यात्, etc.

DānaKK., p. 42, v. r. दीप-दानन्तु यो दद्यात ।

P. 204, II. 1-5, गिरि-श्रङ्घे प्रदातन्या, etc.

DānaM., "महाभारते", v. r. गिरि-श्रङ्गेषु दातव्यं ।

P. 205, I. 14. यः कुर्यात् कपिला-दानं, etc.

DānaKK., p. 55.

P. 204, II. 16-17. बहुभ्यो न प्रदेयानि, etc.

GarudaP., उत्तर-खराड, 34. 91, p. 755, v.r....दातारं पातयन्त...।
AgniP., 209. 28, p. 394, only the first half. KṛtyaSS,, p. 192, v. r....न प्रदीयन्ते...। CaturVC., दान-खराड, p. 52.DānaM., p. 6, ll. 8-9, v. r....गो-गृहं...।

P. 206, II. 1-2. एका एकस्य दातव्या, etc.

KṛtyaSS., p. 192, v. r....सा विभक्का च विक्रीता...। DānaM., p. 6, ll. 10-11, v. r....गोरेकस्यैव दातव्या...। CaturVC., दान-खएड, p. 52, v. r....दातुविकयमापन्ना...। Cf. SmṛtiR., p. 126, ll. 18-19.

P. 206, II. 3-4. नृ-वाह्य पुरुषो यस्तु, etc.

DānaKK., p. 66.

P. 206, I. 5. योऽस्वं स्थं गजं वापि, etc.

DānaKK., p. 83.

# P. 206, I. 21-207, I. 1. गो-भू-हिरण्य-दाने च, etc.

SkanP., काशी-खराड, 27. 110, p. 2221, v. r. गो-भू-हिरराय-दानेन...गङ्गा-तटे शुभे। KṛtyaSS., p. 198,...दानेन...गङ्गा-तटे सकृत्। ...दु:ख-सङ्कटे...।

# P. 207, II. 6-7. दीर्घायुष्ट् च वासोभि० etc.

Cf. SkanP., काशी-खराड, पूर्वार्ध, 27. 111, p. 2221. KṛtyaSS., p. 198, only the first half of the verse.

### P. 207, II. 14-15. यज्ञो दानं तपो जप्यं,etc.

KṛtyaSS., p. 196, "ब्रह्माराडे", v. r. यद्गोदानं...सुर-पूजनम् ।... गङ्गायां यत् कृतं...। ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 369, "ब्रह्माराडे", v. r.... सुर-पूजनम् ।

# P. 208, II. 4-16. भूमेः प्रतिप्रहं कुर्यात्, etc.

Viṣṇu-dharmottara., तृतीय-खराड, 301. 27(b)-36, p. 433(a-b), v.r...भूमिं कृत्वा...दासी-दासौ...शफानां च...ह्यन्ते कृष्णाजिनं...कर्र्णेऽजाः ...प्रतिग्रहस्त्वथोष्ट्रस्य त्राहृद्धौव...वसुं (१) दशान्ताद्...पिश्वायाथवा पुनः ।... मन्त्रमाहृद्धौव...ईषाथस्तु...।...तथोन्मुच्य...सृष्ट्या तु...॥ See also DānaM., p. 12, ll. 12-25; CaturVC., दान-खराड, p. 98; DānaKK., p. 7. DānaC., p. 5(a), l. 9—(b), l. 6. VidhāP., fourth stavaka, pp. 38-39, v. r...भूमिं कृत्वा...शङ्को कृष्णाजिनं तथा ...तद्द्यात् परिधायाथवा पुनः ।...ईषायां तु रथो प्राह्यः...तथामुच्य विभूषणम् । The following line is not quoted in the VidhāP. द्रव्यारयन्यान्यथाऽऽदाय, etc.

# P. 209, II. 6-7. कोऽदात् कस्मा अदात् ,etc.

Vājasaneyi-samhitā, 7. 48. DānaKK., p. 15.

P. 209, II. 9-11. क इद् कस्मा अदात्, etc.

Atharva-veda, 3, 99, 7.

P. 209, II, 14-15, विधि-हीने तथाऽपात्रे,etc.

CaturVC., दान-खराड, p. 37, v. r....शेषमप्यस्य नश्यति ।

P. 210, II. 5-6, द्यामुद्दिश्य यद्दानं, etc.

KrtyaSS, p. 190.

P. 210, II. 7-8, दानान्येतानि देयानि, etc.

CaturVC., दान-खराड, p. 34.

P. 210, II. 10-11, पङ्गन्ध-वधिरा मूका, etc.

ParāM., 1. 1, p. 189, v. r....देयः प्रतिग्रहः। CaturVC., दान-खराड, p. 40.

P. 210, II. 12-13, पङ्गन्ध-बाल-बृद्धार्त्व, etc.

PadmaP., स्वर्ग खराड, 15. 89, p. 103, v. r. बाल-ब्रद्धांश्व रोग्यनाथ-दरिद्रितान् ।...सदा वैश्य...।

P. 210, II. 14-15, न विद्यया केवलया, etc.

SmṛtiR., p. 128, ll. 6-7, v. r....तपसा वाऽपि...। VidhāP., fourth stavaka, p. 14, ll. 14-15, v. r....तपसा वाऽपि...। DānaKK., p. 4, v. r....तपसा वाऽपि...पालं प्रकीतितम्। DānaC., p. 1(a), l. 9, v. r....तपसा वाऽपि...यत दानम्...। TithyA., p. 238, v. r....तपसा वाऽपि...। CaturVC., दान-खराड, p. 26, v. r.... तपसा वाऽपि...। पालं प्रकीतितम्।

P. 211, II. 3=4. शीलं संवसता शेयं, etc.

CaturVC., दान-खराड, p. 24 and p. 102; श्राद्ध-कल्प, p. 513. ŚrāddhaC., p. 21. "मनु-स्मृति", v. r. शीलं संवत्मराज्ञेयं...सद्वय-

हारतः। ...विभिवित्रं परीच्चयेत् ॥ VidhaP., fourth stavaka, p. 15, v. r....परोच्चयेत् । ŚrāddhaKL., p. 38, v. r....संवत्सराज्- ज्ञेयं...।

P. 211, II. 17-18. योऽर्चितः प्रतिगृह्वाति , etc.

DānaKK., p. 8. v. r. योऽचिंतं...ददात्यर्चितमेव वा...उभौ तौ... नरकं तु विपर्यये। SmṛtiR., p. 124, l. 25, reading same as in DānaKK. Cf. BhavP., ब्राह्म-खराड, 189. 21; CaturVC., दान-खराड, p. 101, ll. 14-15.

P. 212, II. 2-3, तस्मात् सर्वात्मना पात्रे, etc.

KṛtyaSS., p. 192, v. r. तस्मात सर्व-प्रयत्नेन...

P. 212, II. 19—213, 2. पितृनुद्दिश्य यो दद्यात्, etc.

SkanP., काशी खराड, p. 2217, v. 38, v. r....पायसं मधु-संयुतम् । गुड-सपिंस्तिलैः सार्धं ...वर्ष-शतं हरे ।

P. 213, II. 6=7, देवतानां गुरूणां च, etc.

KṛtyaSS., p. 192. CaturVC., दान-खर्ड, chap. 3, ll. 3-4, p. 49, v. r....नापुर्यं नोदितं क्रचित्। Cf. AgniP., 209. 29(b)-30(a), p. 354. DānaM., p. 6, ll. 2-3, v. r....नापुर्यं चोदितं क्रचित्। SmṛtiR., p. 129, ll. 13-14, v. r....मातापितोविंशेषतः... चोदितं क्रचित्।

P. 213, II. 12=15. पापदः पापमाप्नोति, etc.

KṛtyaSS., p. 192, only the first verse quoted here. DānaM., p. 6, ll. 4-5, only the first verse. CaturVC., दान-खराड, chap. 3, ll. 5-9, v. r.... ऋषि पात-विशेषेसा... पितृ-मातृ-गुरु-ब्रह्मवादिनां दीयते तु यत् ।... पुरायं वा पापमेव वा ।

P. 213, II. 22. मुमूर्यस्तामसं, etc.

DānaM., p. 3, ll. 20-21.

P. 214, II. 12-13. न स्पृश्यः स द्विजो राजन्, etc.

DānaKK., p. 84.

P. 214, II. 14-15. किं करिष्यत्यसौ मुद्रो, etc.

KṛtyaSS., p. 193, v. r.... ज्ञुर-धारासि-संयुताः । DānaKK., p. 84, v. r.... गृह्णात्युभयतोमुखीम् । VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 92, v.r. ... ज्ञुर-धारामि-सन्निभाः ।

P. 214, I. 16. तस्य वर्ष-शते पूर्णे, etc.

VīraM., p. 92, v. r. पूर्णे वर्ष-सहस्रे च...।

P. 215, II. 1=2. हस्त्यश्व-रथ-यानानि, etc.

ParāM., II. 2, p. 222, v. r....कृष्णाजिनं तु...श्रनापदि तु यो द्विजः। DānaKK., pp. 84-85, v. r....गृह्णाति तथैवोभयतोमुखीम्। CaturVC., दान-खराड, p. 58, v. r....मृत-शय्यासनादि यत्।...श्रनापत्सु गतो द्विजः। DānaM., p. 6, l. 14, only the first line, v.r....मृत-शय्यासनादयः। VidhāP., fourth stavaka, p. 30, v. r....मृत-शय्यासनादि यत्...श्रनापत्स्विप यो द्विजः।

### P. 215, II. 2-3. उभयतोमुखीं लोलां, etc.

VidhāP., fourth stavaka, p. 30, v. r. तथोभयमुखीं घोरां सशैलां मेदिनीं तथा। ParāM., II. 2, p. 222, v. r. तथोभयमुखीं दोलां...। VidhāP., fourth stavaka, p. 30, v. r....तथोभयमुखीं घोरां...मेदिनीं तथा। CaturVC., दान-खराड, p. 58, v.r....तथोभयमुखीं घोरां...।

P. 215, I. 4. सत्यकृद्धनो लोके, etc.

DānaKK., p. 85, v. r. पापकृत् सोऽधमो...जायते नरः ।

P. 215, II. 5-8. तेन ऋष्णा तु सा शय्या, etc.

PadmaP., सृष्टि-खराड, 10. 16(b)-18(a), p. 82, v. r. सेन दुष्टा

तु...गृहीतायां तु तस्यां हि...वेदे चैव पुराणे च...ग्रहीतारस्तु । DānaKK., p. 85, Cf. DānaM., p. 6, l. 18, only the first verse here, v. r. श्रितदुष्टा प्रेत-शय्या...गृहीतायान्तु तस्यां तु...। KṛtyaSS., p. 193, last line of the first verse and first line of the second verse quoted here, v. r. गृहीतायां तु तस्यां स...। Hāra-latā, p. 199, v. r. तेन दुष्टा तु...वेदे चैव पुराणे च...ग्रहीतारस्तु...सर्वे नरक-भागिनः। VīraM., तीर्थ-प्रकाश, pp. 92-93, v. r. गृहीतायान्तु तस्यां स...; last line not quoted here. CaturVC., श्राद्ध-कल्प, p. 1614, v. r. श्रितदुष्टा प्रेत-शय्या...गृहोतायान्तु तस्यां तु ...वेदे चैव पुराणे च... ग्रहीतारस्तु...निर्यगामिनः।

### P. 215, II. 11=15 ब्राह्मणः प्रतिगृह्णीयात्, etc.

Catur VC., दान-खराड, p. 57, v. r....साधुतः सदा... त्रव्यश्व-मिर्गानातङ्ग-तिल-लौहांश्व वर्जयेत्। राय्यालङ्कार-वस्त्राणि धेनुं तिल-महीं तथा। DānaKK., p. 85, v. r....साधु-दानृतः... त्रव्यश्व-धेनु-मातङ्ग-तिल-लौहांश्व वर्जयेत्। VîraM., तीर्थ-प्रकाश, pp. 90-91, v. r.... त्रव्यश्व-मिर्गानातङ्ग-तिल-लौहांश्व ... कृष्णाजिन-प्रतिप्राही...। VidhāP., fourth stavaka, p. 14, only the first verse, v. r,...साधुतः सदा। अव्यश्व-मिर्गानाजङ्ग-तिल-लौहांश्व ...।

### P. 215, II. 17-18. ब्रह्म-हत्या-सुरा-पानं, etc.

DānaKK., p. 85, v. r....त्रह्म-हत्यां...स्तेयं तरिष्यति । Vīrall., तीर्थ-प्रकाश, p. 91, v. r... स्तेयं तरिष्यति । Cf. CaturVC., दान-खराड, p. 98, ll. 2-3.

# P. 216. l. 22-217, l. 2. शिवस्य विष्णोः सूर्यस्य, etc.

TirthaC., p. 226, v.r....यः करोति नरोत्तमः । तथैवाऽऽयतनान्येषां कारयन्त्यतिशक्तितः ।...कोटि-कोटि-गुर्या लमेत ।

P. 219, II. 4=7. द्रव्यमन्तं फलं तोयं, etc.

VīraM., तोर्थ-प्रकाश, p. 88, v·r···शिवस्वं न स्पृशेत्...लङ्घयेन्नेव निर्माल्यं...सर्वं विनिन्निपेत्...लोभान्मोहात् स...। VidhãP., p. 839, v·r. same as in the VīraM.

P. 219, II. 13=14. यस्तु शङ्कर-निर्माख्यं, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 88.

P. 219, II. 15-16. स्पृष्ट्रा रुद्रस्य निर्माल्यं etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 88, v.r....सवासा जलमाविशेत्। Kṛtya-SS., p. 185.

P. 219, II. 16-18. ब्रह्महापि शुचिम्र् त्वा, etc.

ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 88. KālaTV., p. 203, v.r... महाव्रत ।

P. 219, I, 22-220, I. 1. यस्त्वक्षय-तृतीयायां, etc.

KṛtyaSS., p. 197, v.r. यश्चात्त्रय-तृतीयायां...। TīrthaC., pp. 231-232.

P. 220, II. 2=4. हेम-रत्नमये चित्रे, etc.

TirthaC., pp. 231-232. v.r... रुद्र-लोके...।

P. 220, 1. 5-221, 1. 2. गुड-धेनु-विधानस्य, etc.

BhavP., उत्तर-खएड, 84. 29-33, p. 449 (b), v.r..गुड-धेनु-विधानञ्च...प्रागेवं विन्यसेत्...गोमयेनानुलिप्तायां...ग्रास्तीर्य यव्नतः...लब्धेन काञ्चनं (१)तद्वद् वत्सं च परिकल्पयेत...सवत्सिकां...सदा भार-चतुष्ट्या... द्वाभ्यां वे मध्यमा...। DānaM., p. 172, l. 24-173, l. 6, the first verse is not quoted here; v.r...ग्रास्तीर्य सर्वतः...लध्वेणं चाजिनं तद्वत्...। DānaKK., p. 59, v.r...ग्रास्तीर्य सर्वतः। लघ्वेणकाजिनं तद्वत...प्राङ्मुखीं कल्पयित्वा तु यो दयाद् गां सवत्सिकाम्। DānaC., p. 38, (b), ll. 5-9, v.r. ग्राजनं तु चतुईस्तं...ग्रास्तीर्य सर्वतः। तवैंणं

वाजिनं तद्वत्...सदा भार-चतुष्टया। TirthaC., p. 236, v.r...ल्ष्वेश-काजिनं तद्वत्...। KṛtyaSS., p. 198. only the last two verses, v.r...कपिला भारकेश तु ।

#### P. 221, II. 4=5. प्रभु: प्रथम-कल्पस्य, etc.

Manu, 11. 30, p. 425. KṛtyaSS., p, 198, SmṛtiR., p. 132, 1. 34—133, 1. 1. SmṛtiC., p. 160. DānaM., 8. II. 25-26. Catur-VC., श्राद्ध-काएड, p. 452, v.r. योऽनुकल्पे तु...\$rāddhaKK., p. 228.

## P. 221, I. 6-222, I. 4. धेनु-वत्सौ कृतौ चोभौ, etc.

BhavP., उत्तर्-खराड, 84. 34-37, p. 449 (b), v.r...कृतावेती... शुक्ति-मुक्ता॰.....शिराली तु...ताम्र-गञ्जक-पृष्ठी ती.....भू-युगावेती...। DānaM., p. 173, ॥. 7-13, v.r....घृतस्यैती...शिराली तो गराङ्क-पृष्ठी ती....नाना-फलमयेर्दंन्तेष्ट्रीषा-गन्ध॰...रचियत्वा ती...। DānaC., pp. 38 (b)-39 (a), v.r घेनु-वत्सी घृतस्यैती...सित-सृत-शिराली ती... ताम्र-गुडक-पृष्ठी ती.....इन्द्रनीलक-तालुकी.....नाना-फलमयेर्द्न्तेष्ट्रीषण॰...। TīrthaC., p. 237,...धेनु-वत्सी घृतास्यी ती...सित-सूत-शिरा-नद्धी...प्राण-गन्ध-करराडकी...।

### P. 222, II, 5-9. या लक्ष्मीः सर्वे-भूतानां, etc.

BhavP., 84. 38-39, p. 449 (a), the second verse not quoted here, v.r...देवे व्यवस्थिता...मम पापं व्यपोहतु...स्वाहायां च...। विभावसोः। DānaM., pp. 173, l. 24-174, l. 3, v.r...देवे व्यव-स्थिता...या च कल्यागी...। DānaC., p. 39 (a)—(b), v.r...सा देवो वाञ्छितं मे प्रयच्छतु...। DānaKK., p. 54,...शङ्करस्य च या प्रिया... मम शान्ति प्रयच्छतु...स्वाहा चैव...चन्द्रार्क-ऋच्च-शक्तिर्या...। TīrthaC., pp. 237-238, v.r...स्वाहा चैव विभावसोः...धेन-स्पा...।

P. 222, I. 10—223, I. 3, चतुर्मुखस्य या लक्ष्मी०, etc. BhavP., उत्तर-खराड, 84. 40-42, v. r....खथा त्वं पितृ-सुख्यानां... यज्ञभुजां पुनः । सर्व-पाप-हरे धेनो तस्माद् भूतिं प्रयच्छ मे ॥ TīrthaC., p. 238, v. r....स्वधा या पितृ-मुख्यानां...। KṛtyaSS., p. 198, only the last line. DānaM., p. 174, ll. 3-8, v. r....स्वधा त्वं पितृ-मुख्यानां...। DānaC., p. 39(b), l. 9, last verse not quoted here.

### P. 223, II. 3-11. यास्तु पापविनाशिन्यः, etc.

BhavP., 84. 43-47(a), pp. 449(b)—450(a), v. r...श्रू यन्ते दश धेनवः...चतुर्थो मधु-धेनुका। जल-धेनुः पञ्चमी तु षष्ठी तु च्रीर-संभवा।... कुम्भाः स्युर्दश-धेनूनां...नवनीतेन रत्नेश्व तथाऽप्यन्ये महर्षयः॥ DānaM.. p. 172, l. 16 f., v. r...कथिता दश...कार्पासस्याष्ट्रमी तथा...कुन्ती धृतादि-धेनूनामितरासां तु...नवमीं तिल-तैलेन...। DānaC., P. 38(a), v. r... कथिता दश...चतुर्थी जल-धेनुका...कुम्भान् वृतादि-धातूनामितरासां तु...नवमी तिल-तैलेन...। KṛtyaSS., p. 198, the fist verse not quoted here; also the line कुम्भाः स्युः, etc. and the last line; v. r... सुवर्ण-धेनुमन्यत्र...। TīrthaC., p. 238, v. r...दशमी स्वस्व-रूपतः। Cf. DānaKK., pp. 158.159, "ग्रागिन-पुरागो"।

#### P. 223, I. 12-224, I. 4. एतदेव विधानं स्थात् , etc.

BhavP., 84. 47(b)-48 and 41, p. 450(a); v. r...स्यात्त एवो-पस्कराः स्मृताः। धेनवो दश ता एताः not found in the BhavP. Cf. DānaC., p. 39(b), ll. 7-9. TirthaC., pp. 238-39, v. r. श्रमेय-यज्ञ-फलदाः सर्व...।

# P. 224, l. 12. तुला पल-शर्त ज्ञेयं, etc.

CaturVC., दान-खराड p. 118,..."निघराटु," v.r....नुला स्त्रियां पल-शतं भारः स्याद्विंशतिस्तुलाः। TirthaC., p. 239. DānaC., p. 38(b), ll. 9-10,

#### P. 224, Il. 13-26. गोमयेनोपलिप्तायां. etc.

Cf. KrtyaSS., pp. 198, 1.22-199, 1.1.

P. 226, I. 20-227, I. 8, तथैंव गी-प्रदानञ्ज etc.

TîrthaC., p. 232. KṛtyaSS., p. 197, only the first four lines quoted here.

P. 228, I. 11-229, I. 4. निवर्तन-द्वयं भूमेः, etc.

TirthaC., pp. 232-233, v. r....तस्य पुराय-फलं त्विदम् 1...सोमेन्द्र-विष्णु-लोकेषु ब्रह्म-लोके...मुङ्क्ते यथाविधि...Cf. SkanP., काशी-खराड, पूर्वार्ध, 27. 119 f. p. 2221. VîraM., तीर्थ-प्रकाश, pp. 369-370, v. r. ...हप-सम्पन्नः सर्व-लोक-सुपजितः 1...परात्म-ज्ञानमापन्नः 1

## P. 229, II. 7-8. सप्त-हस्तेन दण्डेन, etc.

MatP., 283. 14(b)-15(a). p. 961, v. r. दगडेन सप्त-हस्तेन... विशह्गडं। CaturVC., दान-खगड, p. 122, v. r. दगडेन सप्त-हस्तेन...। DānaC., p. 24(b) l. 8, v. r. दश-हस्तेन दगडेन...। DānaM., p. 160, ll. 18-19, v. r. दश-हस्तेन दगडेन...। KṛṭyaSS., p. 197, v. r. विशहगडा निवर्तनम्। Prayoga-ratna, p. 194(b), ll. 11-12, v. r. दश-हस्तेन दगडेन...। Cf. VidhāP., fourth stavaka, p. 43, ll. 4-5; also PadmaP., उत्तर-खगड, 22. 8, p. 128.

# P. 230, II. 4-5, गवां शतं वृषद्चैको, etc.

DānaC., p. 24(b), ll. 8-9, v. r. यत तिष्ठेदयन्तितः। DānaM., p. 160, ll. 20-21, v. r. यत तिष्ठेदयन्तितः। CaturVC., दान-खराड, p. 122, v. r. यत तिष्ठेदयन्तितः। VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 370. Parāśara-saṃhitā, 12, 49 (in Kashi ed., no 48).

### P. 230, II. 5-7. द्श-हस्तेन वंशेन, etc.

Cf. ParāM., II. 2, p. 35, II. 18-19. CaturVC., दान-खराड, p. 122, v. r. पञ्च चाभ्यधिकान्...गो-चर्म चोच्यते। MadanaP., p. 969, v. r. पञ्च वाप्यधिकं...। Cf. ViraM., श्राद्ध-प्रकाश, p. 177, II. 22-23.

P. 230, II. 9=10. एकोऽश्लीयाद्यदुत्पन्नं, etc.

VīraM., तोर्थ-प्रकाश, p. 370. Cf. CaturVC., दान-खरड, p. 122, ll. 6-7; DānaM., p. 23, ll. 6-7.

P. 230, II. 11=12, गो चमें मात्रां पृथिवीं, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 370.

P. 230, I. 16-231, I. 6. ग्रामं गङ्गा-तटे यो वै, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, pp. 370-71, v.r...यावत्तद्प्राम-भूमेवे परमाणोः सुसंख्यया ।... KṛtyaSS., pp. 197-198, verses beginning as सूर्य-कोटि and क्रीडते कालं, etc. are not quoted here; v. r. प्राम-भूमेवे परमाणाष्ट्र संख्यया । TīrthaC., pp. 233-234.

P. 231, II. 16=21. तथा तस्यां तृतीयायां, etc.

TīrthaC.. p. 234, v.r....ब्रह्मार्ग्डान्तर-संस्थे तु रब्न-भोगान्... प्राप्नोति च...।

P. 232, I. 13-233, I. 10. अप्ट-मूर्ति-धरां गङ्गां, etc.

TīrthaC., pp. 244-245, v. r. शालि-तराडुल-प्रस्थेन...मधु-खराडं घृतं तथा ।...( दूर्वाश्च ) रोचनं सित-सर्षपम् ।...अ गङ्गाये नारायरये शिवाये च नमो नमः ।...यमी तेषु दिनेषु च ।...

P. 234, I. 15-235, I. 2. श्रुणुध्वं भक्तितो यूयं, etc.

TīrthaC., p. 246, ( श्रप्ति-कार्यमधः-शप्यां ) नक्क भोजी षडाचरेत्। TithyA., p. 47, only the last verse, v. r....षडाचरेत्। KālaTV., p. 213,...पडाचरेत्।

P. 235, II. 4=5. समं स्याद्श्रुतत्वात्, etc.

Mīmāmsā-darśana, 10. 3. 53.

P. 235, II 6-7. आज्यं द्रव्यमनादेशे, etc.

SmrtiC., त्राहिक-काएड, p. 430, v. r. त्राज्यं ह्व्यमनादेशे...।

CaturVC., दान-खराड, p. 139. TīrthaC., p. 246. SmṛtiR., p. 8, ll. 17-18, v. r. ब्राज्यं हव्यमनादेशे...। Kātyāyana-saṃhitā, 8. 16, v. r. ब्राज्यं हव्यमनादेशे...। DānaM., p. 15, ll. 23-24. KṛtyaR., p. 59. ParāM., l. l, p. 316, v. r. ब्राज्यं हव्यमनादेशे श्राहृतिषु विधीयते।

P. 235, II. 9=10. होमो ग्रहादि-पूजानां, etc.

DānaM., p. 15, l. 9, v. r., होमो ग्रहादि-पूजायां...।

P. 235, I. 11—236, I. 3 गङ्गा-तीरे माघ-मासे, etc.

TirthaC., p. 247, v. r....( शिवं ) स्मृत्वा...( मधुना च ) स्व-शिक्तः।

P. 236, II. 4-17. अलाभे कारयेद्धेम्ना, etc.

TirthaC., pp. 247-248, v. r. ( भक्तचा ) तथा...श्रद्धा-भिक्त-परायगः ... ( धर्मात्मा ) सप्त-द्वीप-पितस्तथा......सुरूपः.....( सर्व-रोग-विनिर्मुकः ) सोऽप्येतत् फलमाप्नुयात् ॥

P. 237, I. 22-238, I. 20. वैशाखे शुक्क-पक्षे च, etc.

TirthaC., pp. 48-50, v. r. काष्ट-मौलेन भुजानो...मौनेन प्रयतो भूत्वा...यत् पुरायं तदसंशयम् ।...मुखेन वृष-संयुक्तैः...। भुज्जन् भोगानशेषतः । ...भूत्वा ततो भुवि ।...महीपालः कीर्ति-रूप-समन्वितः ।...वैराग्य-सम्पन्नः स गङ्गां लभते पुनः ।

P. 239, I. 20-240, I. 7. ज्यैष्ठे मासि सिते पक्षे, etc

Cf. SkanP., काशी-खराड, पूर्वार्घ, chap. 27, p. 2222 f., v. 135f. TirthaC., pp., 250-251, l. 2. Cf. NirS., pp. 75, l. 29-76, l. 3, "भविष्योत्तर-काशीखराडयोः"। TithyA., p. 109, ll. 13 ff.

P. 240. II 8-22. चक्ष्यमाणेन मन्त्रेण, etc.

TirthaC., pp. 251-252, v. r...गोमयेनोपलेपिते ।.....(तिलान्

दद्यात् ) दश-गोभ्यो गवां हितान्...(दीपांश्वेव ) प्रवाहके...यथा दुर्गा-रथ-याता (तथैवातापि )...। NirS., p. 76; two lines after विशेषतः are not quoted here; v. r....यवान् दद्यादृश-संख्या गवीस्तथा।

P. 241, II. 1-9. एतैर्दश-विधैः पापैः, etc.

TirthaC., pp. 252-253. Cf. TithyA., p. 111, ll. 14-17.

P. 241, I, 11-P. 244, I. 9. नम: शिवाये गङ्गाये, etc.

SkanP., काशी-खराड, पूर्वार्ध, chap. 27, 157-184, pp. 2223-2225, v. r....( विष्णु-रूपिराये ) ब्रह्ममूर्त्ये ...[after this line: नमस्ते रुद्ररूपिराये शाङ्कर्ये ते नमो नमः ]...भिषक-श्रेष्ट्ये ...स्थास्नु-जङ्गम-सम्भूत...ताप-वितय-संहन्त्र्ये ...भद्रदाये नमो...( लोक-भूषाये ) विषथाये ...नमिल्न-शुक्क-संस्थाये च्रमावत्ये ...विहुताशन-संस्थाये ...नन्दाये ...सुधा-धारात्मने नमः...विश्व-सुख्याये ...विश्व-मिलाये ...सुत्रपाये ...[after this line: परापर-शताद्याये ताराये ते नमो नमः ]...पाश-जाल-निकृन्तिन्ये ...शान्ताये च विर्ष्णये सुख-जम्ध्ये ...ब्रह्मणुये (the line परापर-परे तुभ्यं, etc. is not found in the SkanP. and the line गङ्गा ममात्रतः, etc. is preceded by two verses in the SkanP)....त्वं पुमान् पर एव हि ॥ SmṛtiR., pp. 37-38. VīraM., तीर्थ-प्रकाश, pp. 295-297. TīrthaC., pp. 253-255. TīthyA., pp. 112-114.

# P. 245, I. 19-246, I. 5, तीर्थेषु ब्राह्मणं नेव, etc.

These verses are also found in p. 129; there is only one additional verse here, viz., पिराइ-दानं ततः शस्तं, etc.

# P. 247, II. 3-4. आपद्यनग्नौ तीर्थे च, etc.

ViraM., श्राद्ध-प्रकाश, p. 283, v. r. प्रवासे पुल-जन्मिन...। SrāddhaV., p. 15. KālaM., p. 352,...Cf. ParāM., vol. I, part II, p. 343, Il. 2-3 and 5-6; CaturVC., काल-निर्णय, p. 387,

v. r...ब्रिजो द्याच्छूद्रो द्यात् सदैव हि। SamayaM., p. 132, v. r. ...ततः कुर्याच्छूद्रः कुर्यात् सदैव हि। Cf. ŚrāddhaM., p. 120, ll. 17-18 and 20-21; Cf. MadanaP., p. 480, ll. 13-14; and 481, ll. 15-16.

#### P. 247, II. 5=6, आत्मनो देश-कालानां, etc.

ParāM., vol. 1. part 2. p. 343, "व्याघ्रपादः", v. r. आर्तवे देश-कालानां...शूदः कुर्यात् सदैव हि। CaturVC., काल-निर्णय, p. 578. MadanaP., p. 481, only first line is quoted, v. r....देश-कालाभ्याम्।

#### P. 247, II. 7-8, आम-श्राद्धप्रदोऽनिनः, etc.

Cf. MatP., chap. 18, v. 27, p. 60. and PadmaP., सृष्टि खराड, chap. 10, v. 32, p. 83. SrāddhaV., p. 16, v. r. येनाम्रीकरणं। KālaV., p. 374. MadanaP., p. 482, only last line is quoted.

#### P. 247, II. 13=14. श्राद्ध-विघ्ने द्विजातीनां, etc.

NirS., p. 329, ll. 15-16. VīraM., श्राद्ध-प्रकाश, p. 285. ŚrāddhaM., p. 26. ŚrāddhaKL., p. 82. MadanaP., p. 482, v.r...श्राम-श्राद्धं विधीयते । ŚrāddhaV., p. 16. SmṛtiSār., p. 181, ll. 23-24.

#### P. 247, II. 17=18. दद्यादहरह: श्राद्धं, etc.

Manu, chap. III, v. 82, p. 93. v.r. कुर्यादहरहः...। PadmaP., सृष्टि-खराड, chap. IX. v. 75, p. 73, v·r. कुर्यादहरहः...। SrāddhaM., p. 155, here the order of the verses has been changed. v.r. कुर्यादहरहः...। KālaM., chap. I, v. 1, p. 388, "मार्कराडेय" and only first line is quoted, v.r. कुर्यादहरहः...। SmṛtiSār. p. 284, II. 13-15. SrāddhaKK., p. 3, only first line is quoted. CaturVC., काल-निर्णय, p. 477.

### P. 247, 1. 20. अशक्तावद्केन तु, etc.

ParāM., vol. I, pt. 2, p. 300, "पारस्कर", first portion of the verse quoted here, ब्रहन्यहनि यच्छाद्ध तिन्नस्यमिति कीर्तितम् । वैश्वदेव-विहीनं तु ।

#### P. 248, II. 3-4. पितरो यत्र विद्यन्ते, etc.

KālaTV., p. 383, v.r...यल पूज्यन्ते; last portion of the verse quoted here, अविशेषेण कर्तन्यं विशेषान्नरकं व्रजेत्। ŚrādhaC., p. 71, v.r...यत्र पूज्यन्ते, last portion of the verse is also quoted here as in KālaTV.

### P. 248 II. 5-8. सपिण्डीकरणाद्ध्वं, etc.

BrahmaP., 220. 82 (b) -84 (a), v.r.... पितुर्यः प्रिपतामहः... लेपभुजं याति । तेषां हि यश्चतुर्थोऽन्यः...।

### P. 248, II. 8-10. पिता पितामहश्चैव, etc.

BrahmaP., 220. 84(b)—86(a), p. 873. SmṛtiC., p. 2, "मार्क्सडेय"। ŚrāddhaKL., p. 4.

BrahmaP., 230. 86(b)—87(a), p. 874.

# P. 248, II. 12-15. ततोऽन्ये पूर्वजाः खर्गे, etc.

ŚrāddhaKL., p. 4, v.r...समाप्य यजते वत्स येन येन श्र्याुष्य तत । SmṛtiC., "मार्कग्डेय," p. 2, v.r...समाप्याययते वत्स येन येन श्र्याुष्य तत् । MadanaP., p. 473, "मार्कग्डेय," only last verse is quoted here. v,r...समाप्यते यथा वत्स येन येन श्र्याुष्य तत् । BrahmaP., 220. 87(b)—89(a), p. 874, v.r...येऽपि तिर्यक्त्वमापन्नाः... येन येन वदामि तत् ।

P. 248, I. 16.—249, I. 7 अन्न विकरणं यत्त, etc.

BrahmaP., 220. 89(b)—97(a), p. 874, v.r. अन्न-प्रितर्गं...

तिर्थक्तं कुले गताः...किया-योगाद्वहिष्कृताः...यज्ञलं चाङ्घि-शौचजम् ।... श्राद्ध-कियावताम् । Cf. GarudaP.. उत्तर-खएड, 11. 61-68, p. 667; MārkaņdeyaP., as quoted in SmṛtiC., pp. 2, 1. 4-3, 1. 4; ŚrāddhaKL., p. 5, 1. 3-1. 16.

# P. 249, II. 7-11, अन्यायोपार्जितैरन्नै:, etc.

BrahmaP., 220. 97(b)-99, 874, v.r.... अर्थेर्यः श्राद्धं...श्राद्धं कुर्विद्भरत्राम्बु-विच्चेपः संप्रजायते। Only the first śloka quoted in SmṛtiC., p. 3.

### P. 249, II. 15-16. वस्त्राभावे क्रिया नास्ति, etc.

KālaS., p. 531, v.r...यज्ञा विद्यास्तपांसि च। तस्माद्वस्त्राणि देयानि...। Cf. CaturVC., श्राद्ध-कल्प, p. 694, Il. 19-20. VīraM., श्राद्ध-प्रकाश, p. 164, Il. 11-12.

# P. 250, II. 1-2, श्रौम-सूत्रं नवं द्द्यात्, etc.

ŚrāddhaKK., p. 195, only the first half, v.r...कार्पासमेव वा। KālaS., p. 561, v. r...दद्यात् चीएां...। VîraM., श्राद्ध-प्रकाश, p. 189, v. r...दद्याच्ळ्रएा-कर्पासजं तथा। Cf. ŚrāddhaC., p. 55, ll. 10-11.

### P. 250, II. 3-4, वस्त्राभावे किया नास्ति, etc.

Cf. p. 249, ll. 15-16 of GV. ŚrāddhaKK., p. 145. DānaKK., p. 9. v.r. श्राह्मेषु च विशेषतः।

# P. 250, II. 4-6. कौषेयं श्लीम-कार्पासं, etc.

VīraM., श्राद्ध-प्रकाश, p. 162, v. r... श्रावेष्टनानि यो...पुष्कलान् । SrāddhaKL., p. 72, v. r. श्राद्धेऽप्येतानि...पुष्कलान् । ParāM., vol. l, part II, p. 395, v. r. पुष्कलान् । SmṛtiC., श्राद्ध-कारण्ड, p. 267, v. r....पुष्कलान् । KālaS., p. 535, v. r. कामानाप्रोत्यनुत्त-मान् । CaturVC., श्राद्ध-कारण्ड, p. 694, v. r....शाद्धे श्वेतानि... पुष्कलान् ।

P. 250, II. 7-8. वर्जयेददशं प्राज्ञः, etc.

Cf. BrahmaP., 220. 47(a), p. 878.

P. 250, II. 9-11. छिन्नमासन्नितं वस्त्रं etc.

ŚrāddhaKK., p. 146; first line not quoted here.

P. 250, II. 17=18. घौताघौतं तथा दग्धं. etc

SrāddhaKK., p. 146, v. r..... छिन्न वा रजकाहतम्। शुकासङ्-मूल-लिप्त वा...। VidhāP., third stavaka, p. 196, only the first half quoted here.

P. 250, I. 18-251, I. 2. अग्निराविक-वस्त्रं हि, etc.

ŚrāddhaKK., p. 146, v. r. चतुर्षु न कृता ।

P. 251, II. 3=4. अधौतं कारु धौतञ्ज, etc.

Cf. VidhāP., third stavaka, p. 195, 11. 2-3.

P. 251, II 6=9, आम्रमाम्रातकं विख्वं, etc.

NirS., p. 290, ll. 10-12, v. r. पहलकम्। नारङ्गकम् खर्जुरं... ŚrāddhaM., p. 52, v. r....पहलकम्। नागरश्च सखर्जुरं...एतानि फल-जातीनि। ŚrāddhaKK., p. 17, v. r. पनसामलकं...पहलजम्। नारङ्गञ्च सखर्जुरं...। CaturVC., श्राद्ध-कल्प, p. 55!, v. r...पहलकम्। नारङ्गञ्च सखर्जुरं...एतानि फल-जातीनि...। ViraM., श्राद्ध-प्रकाश, p. 41, v. r. ...पहलकं...नारङ्गञ्च सखर्जुरं...एतानि फल-जातीनि...।

P. 251, 11, 9-12. यानि चाभ्यवहार्याणि, etc.

SrāddhaKK., p. 17, only the first śloka, v. r. यानि च व्यवहार्याणि...। CaturVC., श्राद्ध-कल्प, p 602, v. r. ईषदुष्ण-कट्रन्येव ...मृष्ठ-स्निग्धानि यानि स्युरीषत्-कट्रम्तकानि च।

P. 251, II. 13-14. तालं करण-काकोली, etc.

CaturVC., श्राद्ध-कल्प, v. r....कहण्-काकोले । ŚrāddhaKK. p. 18,

v. r. तालं कहरा-काकाशि...। ViraM., श्राद्ध-प्रकाश, p. 46, v. r. फले कहरा-काकोले...।

P. 252, II. 1=2. अत्यम्लञ्जातिलवणम्, etc. ŚrāddhaKK., p. 16.

P. 252, II. 4=6. यवैत्रीहि-तिलैमीषैः, etc.

SrāddhaM., p. 50, v. r....नीवारैईरिश्यामाकैः...। NirS., p. 288, ll. 29-30, v. r....नीवारैईरिश्यामाकैः...। VīraM., श्राद्ध-प्रकाश, p. 37, v.r....नीवारैईरिश्यामाकैः...। SrāddhaC., p. 22, v.r....हिरिश्यामाकैः...। CaturVC., श्राद्ध-कल्प, p. 542, v.r....नीवारैश्च तथा माषैः।

# P. 252, II. 6-7. राजमाषानणू रचैव, etc.

CaturVC., श्राद्ध-कल्प, p. 549, v. r. विश्रुषान् मर्कटांश्वोरान् कोद्रवांश्वापि वर्जयेत् । Cf. 'NirS., p. 299, ll. 16-17; VīraM., श्राद्ध-प्रकाश, p. 40, ll. 3 and 28; SrāddhaM., p. 50, l. 27; SrāddhaKK, p. 21, ll. 12-13.

P. 252, II. 9-10. माहिषं चामरं मार्गम्, etc.

NirS., p. 291, ll. 24-25 v. r, as given in the BrahmaP., see p. 252 of GV. Cf. VîraM., 知底-另新职, p. 49, ll. 29-31.

# P. 252, II. 10-12. गुड-रार्कर-मतस्यण्डो, etc.

CaturVC., श्राद्ध-कल्प, p. 601, v.r. गुड-शर्कर-मत्स्यराङ्यो...last line not found here. VīraM., श्राद्ध-प्रकाश, p. 55, last line not here as well. SrāddhaKK., p, 20 and p. 170; v.r. गुड-शार्कर-मत्सराडी-खराड-फालितकं तथा; in p. 170 this line is omitted.

# P. 253, II. 2-3. काल-शाकं तण्डुलीयं, etc.

Cf ŚrāddhaKK., p. 19, ll. 7-10; ŚrāddhaM., p. 52, v. r. ...तन्दुलीयं; VīraM., श्राद्ध-प्रकाश, p. 42, v. r....तन्दुलीयं।

CaturVC., श्राद्ध-कल्प, p. 552, v. r....तन्दुलीयं। NirS., p, 292, ll. 3-4, v. r....तन्दुलीयं...दद्याच्छाद्धेषु नित्यशः।

#### P. 253, II. 3=7. जाति-चम्पक..., etc.

ViraM., श्राद्ध-प्रकाश, p. 159, the omitted word is here found as लोब्राश्च; v.r...पाटलि शतपलच...गन्धनेपालिकामपि...यूथिका-मित्युक्तच...।...कमलं कुमुदं पद्मं पुराडरीकच यलतः। इन्दीवरं कोकनदं कहारच नियोजयेत्॥ Cf. ŚrāddhaKK., p. 142, ll. 11-16.

P. 253, II. 11-12, गुग्गुलुं चन्दनञ्जैव, etc. ŚrāddhaKK., p. 144.

### P. 254, II. 1=7. मासं प्रीतिः पितृणान्तु, etc.

Cf. MahBh., 13. 88, 5-9, p. 197, Cf. PadmaP., सृष्टि-खर्ड, chap. 9, 151-157. CaturVC., श्राद्ध-कत्प, p. 595-96, v. r.... श्रीणाति चतुरो मासाञ्छशीयैः पिशितैः पितृन्...ऐग्रिष्ठौ वाष्ट्रमासिकीम् । तथैकादश-मासांस्तु ।

### P. 254, Il. 8-12. संवन्सरं तथा गव्यं, etc.

CaturVC., श्राद्ध-कल्प, p. 596, v. r....दुहिलामिषमञ्जञ्च दत्तान्यात्म-कुलोद्भवैः। SrāddhaKK., p. 15, v. r....रोहितामिष-मुन्यन्न ।

P. 254, II. 12-13. यो ददाति गुडोन्मिश्रान् , etc.

ŚrāddhaKK., p. 15.

#### P. 255, Il. 3=4. गया-श्राद्धं कृतं तेन, etc.

ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 371, v. r. उत्मृष्टश्च तथा वृषः...तद्वीचि-मंसिक्क-तीरे । TirthaC., p. 261.

P. 255. II. 7=8. एपु तीर्थेषु यच्छाद्धं, etc.

PadmaP., मृष्टि-खग्ड, chap. 11, v. 82, p. 94, v, r. येषु तीर्थेषु

... गयायां यत्तु वै श्राह्मं। TirthaC,, p. 262, v. r.... यत् कृतं तत्तु श्रद्धया चापवर्गदम्।

P. 255, II. 10-11. गङ्गा-यम्नयोस्तीरे, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 371.

P. 255, II. 14=15. सऋद् गङ्गाभिगमनं, etc.

KurP., उपरिभाग, 34. 8., p. 375.

P. 255, II. 17-19, गङ्गायाञ्च गयायाञ्च, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 371, v. r....पिग्ड-दान-फलं समं। SrāddhaKK., p. 269.

P. 256, II 5-6. ब्रह्महा गुरुहा गोघ्नः, etc.

TīrthaC., p. 192.

P. 256, II, 9-10, क्षेत्रस्थमुद्धतं वापि, etc.

TirthaC. p. 192, ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 364.

P 256, Il. 12=13. चिन्तामणि-गणाचापि, etc.

TirthaC., p. 193, v. r....यत् प्रयच्छन्ति भक्ते भ्योऽचिन्तितं...।

P. 257, II. 2-3. योऽसौ निरञ्जनो देवः, etc.

TirthaC., p. 192 v. r. योऽसौ सर्व-गतो विष्णुः...। KṛtyaSS., p. 229, the reading is the same as that of TirthaC.

P. 257, II. 4-5. तीर्थ-यात्रादिकं कृत्स्नम् , etc.

TirthaC., p. 192, v. r. तीर्थ-यात्रा-विधि...यो नरः। KṛtyaSS., p. 229, v. r. तीर्थ यात्राविधि...यो नरः।

P. 257, II 5-8. कन्या-दानस्तथाऽन्यत्र, etc.

KṛtyaSS., p. 230, v. r....वराश्व-गज-दानैश्व यत् पुरायं परिकीर्तितम् ।

...वतोधिक फलं गङ्गा-तोय-पानादवाप्यते । TirthaC., p. 197, the reading is the same as that of KrtyaSS.

P. 258, II. 1=2. गण्डूष-मात्र-पानेन, etc.

KṛtyaSS., p. 230, v. r.... पिबेदम्भस्तस्य । TīrthaC., p. 197, v. r. पिबेदम्भस्तस्य शिकाः ।

P. 258, II. 6=7. चान्द्र-व्रत-सहस्रन्तु, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 360, v. r. इन्दु-व्रत-सहस्रन्तु । TīrthaC., p. 197, v. r. यः पिबेत् तद यथेष्टन्तु गङ्गाम्भः स विशिष्यते ।

P. 258, II. 10-11. त्रिभ: सारखतं तोयं, etc.

TīthaC., p. 197, v. r....सप्तमिस्त्वथ । KṛtyaSS., p. 230, v. r....सप्तमिस्त्वथ । Cf. VidhāP., third stavaka, p. 733, ll. 8-9. Cf. VīraM., ब्राह्विक-प्रकाश, p. 184. ll. 20-21.

P. 258, II. 13-14. वर्ज्यं पर्यु षितं तोयं, etc.

Cf. MadanaP., p. 304, ll. 15-16. TirthaC., p. 192, v. r. अवज्यें जाह्नवी-तोयमवज्यें...। VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 364, the reading is the same as that of TīrthaC. Cf. ŚrāddhaKK, p, 143, ll. 17-18. NirS., p. 253, ll. 5-6. v. r....पर्युषितं पुष्पं...पर्युषितं जलम्। न वज्यें तुलसी-पत्नं न वज्यें जाह्नवी-जलम्। KṛtyaSS., p. 177 and 229, the reading same given as in TīrthaC.

P. 259, II. 11-12. किमप्राङ्गेन योगेन, etc.

SkanP., काशी-खराड, पूर्वार्घ, chap. 27, v. 25, p. 2216. TirthaC., p. 194. ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 363.

P. 259. II. 14-15, सर्व-देवैश्च मर्च्येश्च, etc. TirthaC., p. 194, v. r. स एव देवैर्मर्स्येश्व । P. 259, II. 17-18. लम्बेदवाक्शिरा यस्तु, etc.

Cf. TīrthaC., p. 190, ll. 3-4; and p. 194, ll. 11-12. Cf. VīraM., तीर्थ-प्रकास, ll. 15-16.

P. 259, I. 18-260, I. 1. तिष्ठेद युग-सहस्रन्तु etc.

Cf. VītaM., तोर्थ-प्रकाश, p. 360, ll. 13-14. KṛtyaSS., p, 229, ll, 4-5. TīrthaC., p. 190, ll. 1-2 and p. 194, ll. 17-18.

P. 260, II. 11=12. पूर्वे वयसि पापानि, etc.

ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 359 v. r...तेऽपि यान्त्युत्तमां गतिम् । KṛtyaSS., p. 229, v. r...कर्माणि कृत्वा पापानि...शेषे गङ्गां...यान्त्युत्तमां गतिम् । TīrthaC., p. 189, the reading same as that of VīraM.

P. 261, II. 6-7. कलौ तत्-परम-ब्रह्म॰,etc.

VīraM., समय-प्रकाश, p. 261.

P. 261, II. 14-15, प्रायश्चित्तानि दीयन्ते etc.

Cf. SmṛtiSār., p. 353, Il. 22-23.

P. 262, II. 3-4. ऋत-पापेऽनुतापो वै, etc.

BrahmaP., chap. 22, v. 38, p. 113.

P. 262, II. 6=8. अप्यन्य-चित्तः कुद्धोऽपि, etc.

BrahmaP., chap. 216, v. 59, p. 850., v. r... श्रखन्त-कोध-शक्कोऽपि कदाचित्...।

P. 262, II. 11-15, पापकृद् याति नरकं etc.

BrahmaP., chap. 22, vv. 34-36, p. 113. ParM., vol. II. pt. II, p. 209, the last verse is not found here.

P. 263, II. 2-5. धर्मद्रवं हापां वीजं, etc.

SmṛtiR., p. 53, Il. 20-21, v. r...धर्मद्रवो ।

P. 263, II. 5-6. गङ्गा गङ्गेति यो ब्र्यात्, etc.

BrahmaP. (Ānandāśrama), chap. 175, v. 82, p. 409.

P. 264, II. 15-19. स्नान-मात्रेण गङ्गायां etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 371-72, v. r...तस्याहं प्रवदे पापं...कुम्भी-पाकेषु मज्जति । TīrthaC., p. 19.

P. 265, II. 2-3, प्रायश्चित्तरपैत्येनः, etc.

SmṛtiSār., p. 353, l. 25, p. 354, l. l, only first line quoted. MadanaP., p. 704, v. r... इयवहार्यस्तु वचनादिह जायते।

P. 265, II. 9-10. ब्रह्मघो वा सुरापो वा, etc.

ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 371.

P. 266, II. 9=10. न तीर्थं पातकं कुर्यात्, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 91, v. r...त्यजेत् तीर्थोपजीवनम् । Cf. SmrtiR., p. 127, 1. 26.

P. 266, II 11 12 दुर्जर पातक तीर्थे, etc.

SmṛtiR., p. 127, ll. 26-27, v. r...तीर्थ हि दुर्जरं कृत्स्लमेनत् सर्व विवर्जयेत् ।

P. 267, II. 3=5. गङ्गा-मज्जन-शीलस्य, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 372.

P. 267, II. 8=9. महापातक-मुख्यानि, etc.

KṛtyaSS., p. 84, v. r. महापातक—सङ्घानि यानि पापानि सन्ति मे । TīrthaC., p. 211, v. r. महापातक-सङ्घानि... ।

P. 267, II. 13-16. गङ्कायां मरणानमुक्तिः, etc.

ViraM., तीथ-प्रकाश, p. 372-73. VarşaKK., p. 537.

P. 268, II. 1-2. नाभुक्त' श्लीयते कर्म etc.

ParāM., vol. II. pt. I, p. II, v. r.... अवश्यम् अनुभोक्तव्यं। Cf. BhavP., ब्राह्म-खर्ड, chap. 191, v. 27, and chap. 192, v. 3, p. 171A.

P. 168, I. 6. ज्ञानाग्निः सर्व-कर्माणि etc.

Bhagavad-gitā., chap. 4, v. 37.

P. 268, I. 15—269, I. 1. ब्रह्म-विष्णवादि-देवानां, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 371.

P. 269, II. 3-4. या गतियोंग-युक्तानां, etc.

Cf. KṛtyaSS., il. 11-12, p. 232 and TīrthaC., p. 262, ll. 9-10.

P. 269, II. 4-6. ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 337. TīrthaC., p. 263, v. r. अज्ञानतो ज्ञानतो वा...। KṛtyaSS., p. 232.

P. 269, II. 8-9. गङ्गायां ज्ञानतो मृत्वा, etc.

VarṣaKK., p. 537,...मोत्तमाप्नोति मानवः ।... श्रज्ञानाद् ब्रह्मणो लोकं ।

P. 269, l. 14-270, l. 2. अर्घोदकेन गङ्गायाम्, etc.

TīrthaC., p. 263, v. r. अर्थोदके तु जाह्रव्याः । KṛtyaSS., p. 232, v. r. अर्थोदके तु जाह्रव्याम्...स न चैति पुनर्जन्म ।

P. 270, II 3.4. यः सर्व-पाप-युक्तोऽपि, etc.

ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 354.

P. 270, I. 10-271, I. 7. जल-प्रवेशे चानन्दं, etc.

NarasimhaP., chap. 30, v. 29-39, pp. 81-82, v. r....सौंख्यं च रणं चैवास्य...। अवाशके तु संन्यासे मृतो गच्छेत...। सुवर्णदायी...

लभन् खर्गं तपःफलम् ।...भूमि-दानेन शुद्धेन...। रौप्य-दानेन खर्गं तु निर्मलं लभते नरः । अश्व-दानेन पुरुयाहं...।...शान्तः खर्गं शुभं लमेत् । Cf. CaturVC., दान-खराड, p. 164.

### P. 271, II. 9-14. सरित्स्नायी जित-क्रोधः, etc.

NarasimhaP., chap. 30, vv. 40-44, v. r....सम्प्राप्य न निवर्त्तंत स्वर्गं...। CaturVC., दान-खराड, p. 165, v. r....निर्मलं सुखमाप्नोति...। स-प्राप्य न निवर्तेत देवं...। The portion येन येन हि...यद्यदिच्छिति मानवः, is not found in CaturVC.

### P. 271, I. 14—272, I. 2, एकविंशत्यमी स्वर्गाः, etc.

NarasimhaP., chap. 30, v. 27-28, p. 81, v. r. एकविंशानि खर्भ वै...। तत्तेषु निवसन्तिस्म जनाः क्रोध-विवर्जिताः। CaturVC., दान-खगड, p. 164.

P. 272, II. 5-6. शम्भोर्जेटा-कलापात्तु, etc.

TirthaC., p. 264, v. r. यान् पापान् सगरात्मजान् ।

## P. 272, II. 7-10. स्नात्वा तु सिक्ताऽप्यथ, etc.

Cf. NirS., p. 414, ll. 2-4; SmṛtiK., p. 353, ll. 16-19; TīrthaC., p. 265, ll. 14-19; VīraM., p. 374, ll. 11-16; HāraL., p. 190, ll. 3-8.

### P. 272, II. 11-12. स्नात्वा तथोत्तीर्य च, etc.

NirS., p. 414, l. 5 and SmṛtiK., p. 353, ll. 20-21, only the second half is identical, v. r....स्यातु महेन्द्र-तुल्या TirthaC., p. 266, v. r. as before. ViraM., तोर्थ-प्रकाश, p. 374. HāraL., p. 190, only the second half here, v. r. स्याच महेन्द्र-तुल्या। KṛṭyaSS., only second half.

#### P. 272, II. 13=14. गङ्गा-तोयेषु यस्यास्थि, etc.

NirS, p. 414. v. r...( यस्यास्थि ) ज्ञिप्यते । KṛtyaSS., p. 146.

SmṛtiK., p. 353, v. r. ( यस्यास्थि ) चिप्यते... ब्रह्म-लोकात् सनातनात् । Tri-sthalī-setu-sāra-saṃgraha, p. 28, v. r. चिप्यते...सनातनात् ।

P. 273, II. 3-4. दशाहाभ्यन्तरे यस्य, etc.

Tri-sthalī-setu-sāra-saṃgraha, p. 29, v-r. यस्य गङ्गा-तोयेऽस्थ..। VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 373. KṛtyaSS., p. 146, v. r. यस्य गङ्गा-तोयेऽस्थ...। NirS., p. 414, ll. 8-9, v-r. यस्य गङ्गा-तोयेऽस्थ...। TīrthaC., p. 265, v. r. as before.

P. 273, II. 9=10, यावन्त्यस्थीन गङ्गायां, etc.

KūrP., पूर्व-भाग, 36. 30, p. 181. v. r. यावदस्थीनि गङ्गायां...! VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 373. Cf. HāraL., p. 181, ll. 11-12.

P. 273, II. 13-14. गङ्गा-तोयेषु यस्यास्थि, etc.

TīrthaC., p. 265, v. r. वर्षागान्तु सहस्राणि, etc.

P. 273, II. 17=18. यस्मिन् काले नृणामस्थि, etc.

TīrthaC., p. 265.

P. 274, II. 4-5. यावद्स्थि मनुष्यस्य, etc.

MahBh., 3. 85. 94, p. 146. Cf. VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 359, ll. 22-23.

P. 274, II. 8-10. गङ्गायास्त्वथ राजेन्द्र, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 355. KṛtyaSS., p. 233, v. r. अश्वमेधं दश-गुर्गा, etc.

P. 274, II. 12—13. अन्तरीक्षे क्षितौ तोये, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 356, v. r....पूज्यमत्त्रयं पदमश्तुते ; stated to be taken from the Gangā-vākyāvalī. TīrthaC., p. 264.

P. 274, I. 18—275, I. 2. सर्व-तीर्थेषु यत् पुण्यं, etc ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 356, v. r. सर्व-दानेन यत...सर्व स्नात्वा...। P. 275, II. 7-8, यो यमर्थयते कामं, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 356.

P. 275, II. 10-11, मुक्ति-क्षेत्रेषु सर्वेत, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 357, मुक्ति-चेलेषु सर्वेषु ।

P. 275, II. 19-20. खणै-भार-सहस्रेण, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 334. TīrthaC., p, 26. SmṛtiK, p. 348, ll. 15-16, v. r....वेएयां चैव दिने दिने ।

P. 276, II. 5-6. राजसूय-सहस्रस्य, etc.

TīrthaC., p. 25, v. r. सितासिते तु माघे तु...।

P. 276, II. 9-10. गङ्गा-यमुनयोर्मध्ये, etc.

TirthaC., p. 26, v. r....म्नातो मुच्येत...कामांस्तव प्राप्नोति ।

P. 276, II 12-14. सितासितेषु यः स्नाति, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 334, v. r. सितासिते तु यत् स्नानं,...न तेपां...। KālaS., p. 41, v. r. सितासिते च यैः स्नातं माघ-मासे...न तेपां...।

P. 276, II. 17-18. आकल्प-जन्मभिः पापं, etc.

TirthaC., p, 25.

P 277, II 2-6. सितासितेषु यो मज्जेत्, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 533-34, v. r. सितासिते तु...दुर्जया वैष्णावी माया...तेषु तेषु च लोकेषु...प्रयागे माघ-मज्जिनः। TīrthaC., p. 25, v. r. सितासिते तु...दुर्जया वैष्णावी...तेषु तेषु च लोकेषु...माघ-मज्जिनः। SmṛtiR., p. 53, l. 18, the verse तेजोमयेषु लोकेषु, etc. not quoted in SmṛtiR., v. r. सितासितेऽपि...रवो राजन् न गर्भेषु निमज्जति। दुर्जया वैष्णावी...माघ-मासे...साऽपि माघ-मासे...। Tri-sthali-setu, p. 31,

v. r. सितासिते तु...न स पापेषु...दुर्जया वैष्णावी...तेषु तेषु च लोकेषु... पश्चाचार्के विलीयन्ते...माघ-मज्जिनः ।

P. 277, II. 11-12. संवतुसर-शतं सार्धं, etc.

TirthaC., p. 27, v. r. संवतसर-शतं साम्र ... प्रयागे माघ-मासे तु...।

P. 277, I. 15-278, I. 1. योगाभ्यासेन यत् पुष्यं, etc.

TīrthaC., p. 27, v. r....संवत्सर-शत-लये... त्र्यह-स्नानस्य तद्भवेत् ।

P. 278, II. 3-5. ततः पुण्यतमं नाम, etc.

Tri-sthali-setu, p. 14. VīraM., तीर्थ-प्रकाश, pp. 321-22, v. r. ... (पुरायतमं ) नास्ति...प्रवदन्सिवकं...

P. 278, II. 5-6. श्रवणात्तस्य तीर्थस्य, etc.

Tri-sthali-setu, p. 14, v. r. दर्शनात्तस्य...मृत्तिकालभनाद्वाऽपि...। ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 322, v. r....मृत्तिकालम्भनाद्वाऽपि...सर्व-पापैः प्रमुच्यते ।

P. 278, II. 15-16. कुरुक्षेत्र-समा गङ्गा, etc.

SmṛtiK., p. 351, ll. 24-25, v. r....यल कुलावगाहिता...। TīrthaC., p. 18. VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 330, v. r....यल तला-वगाहिनः। KṛtyaSS., p. 231, v. r....यल कुलावगाहिताः। कुरु- चेताह्श-गुणाः...।

P. 278, I. 16-279, I. 3. तस्माच्छत-गुणाः प्रोक्ताः, etc.

ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 330. TirthaC., p. 18, v. r....गङ्गा-यमुन-सङ्गमे...। SmrtiK., p. 351, ll. 25-27, v.r...गङ्गा-यमुन-सङ्गता। TithyA, p. 153, and NirS., p. 158, l. 22, only the lines काश्याः शत-गुर्खाः...पश्चिम-वाहिनी quoted.

P. 279, II. 7-8. पश्चिमाभिमुखी गङ्गा, etc.

TithyA., p. 153. NirS., p. 158. l. 23. KṛtyaSS., p. 216,

v. r...हिन्त कल्प-शतम् । VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 330.TīrthaC., p. 18.

P. 279, II, 13-15. उपस्पृशति यो माघे, etc.

TīrthaC., p, 25, v. r,...माघे मकरार्के...।

P. 280, II. 12-14, ये माघ-मासे वर-तीर्थ-मज्जनं, etc.

Tri-sthalí-setu, p. 41.

P. 281. I 14—282, I. 1. हिमवत्-पृष्ट-तीर्थेषु, etc.

TīrthaC., p. 20, v. r. सर्व-कामप्रदो माघो...। VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 332, v. r. as before. The following lines of the GV. are identical with those of the same, pp. 291, 1. 7-292, 1. 1. For notes, see pp. 291-92.

P. 283, I. 5—284, I 8. गायन्ति देवाः सततं दिवि स्थिताः, <sup>etc.</sup>

TirthaC., pp. 21-22, दिविष्टा...माघो गरीयांश्व तयोश्व सोऽधिकः। वाय्वम्व-पर्णाशन-देह-शोधनैः।...चिर-काल-सिञ्चतैः। योगैश्व संयान्ति नराश्व यां गतिम्।...हि यान्ति यां गति स्नाता हि।...कुज्ञर-कर्ण-चालिता।...राज-स्याद्धयमेश्व...।...सम्प्रददाति चाखिलम्। ViraM.. तोर्थ-प्रकाश, p. 333. v. r....सततं दिविष्ठा...। माघः प्रयागश्व...। माघो गरीयांश्व तयोश्व...।... देह-शोषर्णैः।...चिर-काल-सिञ्चतैः। योगैश्व संयान्ति नराश्व...।...सुरसिन्धु-योगे।...कुज्ञर-कर्ण-ताङिता।...सम्प्रददाति चाखिलम्।

P. 285, I. 10-286, I 4. अत्र नारायणः सस्नौ, etc.

Tri-sthalī-setu, p. 10, v. r. सत्नौ सपर्लाकः...उघित्वा तत्त... खेक-वागोन शूलधृक्...सा सत्नौ...भेजे...पुत्नं वंशधरं लेभे ययाति नहुषो मुने। स मायया...।

P. 286 ॥ 8-9. संवत्सर-शतं साम्र<sup>°</sup>, etc.

Tri-sthali-setu, p. 33. TirthaC., p. 27. ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 16. v. r. प्रयागे माघ-मासेऽस्य...।

P. 286, ll. 11-18. एतेषां तु, etc.

Cf. Tri-sthalī-setu, p. 38, ll. 21-31. TīrthaC., p. 29, ll. 7-14, v. r....यतु त्र्यह-सङ्कल्प-कोडीकृतेऽपि माघ-सप्तमी-प्रातःस्नानार्दा... [this is the right reading]...फल-कामनायां तदानन्त्यापत्तेः।...त्र्यह-सङ्कल्प...।

# P. 287, II. 1-8 गङ्गा यमुनयोइचैव, etc.

ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 334,...राज्य-कामिनः ..। Tri-sthalisetu, p. 29, v.r....भोगः स्यात्...स्याद्राज्य-कामिनः...। TirthaC., pp. 25-26, v.r. राज्य-कामिनः...। KṛtyaSS., p. 233, only the last verse.

### P. 287, II 9-10. पञ्च-योजन-विस्तीर्णं, etc.

ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 329, "कौर्मे", v.r. प्रवेशात्तस्य तद्भूमावश्वमेधः ...। SmṛtiK., p. 351, ll. 30-31, only the first line quoted here. TirthaC., p. 23, Tri-sthali-setu, p. 15.

### P. 287, ll 10-12. त्रीणि कुण्डानि राजेन्द्र, etc.

KṛtyaSS., p. 216. Tri-sthalī-setu, p. 15, v.r. पञ्च कुएडानि ...येषां मध्ये...प्रयागस्य प्रवेशात्तु...।

#### P. 287, II. 12=14. त्रीणीति, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 325, ll. 11-12. Tri-sthalī-setu. p. 15, ll. 11-12. The Tri-sthalī-setu says, "लीिए कुएडानीति कचित् पाठः। कुएडानि कूपाः। ते च प्रयाग-प्रतिष्ठानालर्क-पुरेषु ज्ञेयाः"।

### P. 287, II. 15-16. धनुर्वि शति-विस्तीर्णे, etc.

TirthaC., p. 29, v.r. भवेत् पुनः। Cf. SmrtiK., p. 352,

II. 4-5. VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 335, v.r. राजसूयी पुनर्भवेत्। Tristhalī-setu, p. 32, v.r....राजसूयैः पुनः पतेत्।

P. 287, II. 17-19. सितासिते तु यः स्नाति, etc.

SmṛtiR., 351. ll. 22-24, "मात्तस्ये," v· r· (सितासिते तु ) यत् स्नानं माघ-मासे...। TirthaC., p. 26, v. r. सितासिते तु यत् स्नानं...। Tri-sthalī-setu, p. 30, "मात्तस्ये," v.r. सितासिते तु ये स्नाता माघ-मासे...।

P. 288, II. 2-3. प्रातः स्नाय्यरुण-किरण०, etc.

SmṛtiR., p. 65, 11. 33-34, SmṛtiSār., p. 306, 1. 21.

P. 288, II. 7-8. मकरस्थे रवौ माघे, etc.

Tri-sthali-setu, p. 41, v.r. मकरस्थे रवी यो हि न स्नातोऽभ्युदिते... क्यं स त्निदिवं...। TirthaC., p. 31.

P. 288, II. 11-13, कम्बलाश्वतरी नागी, etc.

VīraM., तोर्थ-प्रकाश, p. 338, "मात्स्ये," v.r. यमुना-दिन्त्यो तटे... गत्वा च संस्थानं...। TīrthaC., pp. 29-30, "मात्स्ये," v.r....मुच्यते सर्व-पातकैः।

P. 289, II. 5-7. क्रूपञ्चेव तु सामुद्रं, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, pp. 338-339, v.r.....यदि तिप्रति...। TīrthaC., p. 30, v.r....यदि तिप्रति...।

P. 289, II. 9-11. उत्तरेण प्रतिष्ठानात्, etc.

VîraM., तोर्थ-प्रकाश, p. 339, v.r. तीर्थ वैलोक्य-विश्रुतं.....। श्रश्चमेध-फलं तव...। TirthaC., p. 30.

P. 289, I. 15-290, I. 4. ततो भोगवतीं गत्वा, etc

TirthaC, p. 30, v.r...सत्य-वादेषु यत फलम्।...तत्र भोगवती

नाम...सोऽश्वमेधमनाप्नुयात्। Only the last two verses are found in MahBh., वनपर्व, 85-86.

### P. 290, II. 10-13. यामुने चोत्तरे कूले, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 328, only the first verse found here. TīrthaC., pp. 30-31, v.r....परमं स्मृतम् ।

P. 290, II. 15-17. तत्र स्नात्वा च पीत्वा च, etc.

TīrthaC., p. 31

P. 291, II. 2-3. तिस्नः-कोट्योऽध-कोटी च etc.

TirthaC., p. 24, v.r....कोर्ट्योऽर्ध-कोटीश्व . ।

P. 291, I. 7-292, I. 2. ज्ञानकृत्मानसे माघ:, etc.

ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 332. v.r....विशाल-कुलदो...( कुरुचेतें च ) साध्यते...देवकात् देवता-देहो...। TirthaC. pp. 20-21; between सरयूर्गएडको, etc. and कावेरी तुङ्गभद्रा, etc., there is an additional line, viz., तापी गोदावरी भीमा पयोष्णी कृष्णकौशिकी; v.r. देवक्या देवता-देहो (नरो भवति, etc.)...नीलकराठार्चुदे...।

### P. 292, II. 3-7. श्रुणु राजन् प्रयागस्य, etc.

ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 324, v. r. गयां च धेनुकं चैव गङ्गासागरमेव च। TirthaC., pp. 23-24, v. r. same as before. Tri-sthalisetu, p. 6, v. r. श्र्या राजन् प्रवच्यामि...गया च धेनुकं चैव गङ्गा-सागरमेव च।

# P. 292, II. 8-16. पृथिव्यां यानि तीर्थानि, etc.

TirthaC., pp. 18-19. PadmaP., उत्तर-खराड, 246. 46, p. 1769, ASS. ed. KṛtyaSS., p. 216, only the first verse quoted here. VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 330.

P. 292, I. 17—P. 293, I. 2. गङ्गा-द्वारे दशावतें, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 377, v. r...कुशावर्ते स्नाने...दशायुत-गवां दानात्...। KṛtyaSS., p. 231, only the first verse, v. r. same as before.

P. 293, II. 11=13. तीर्थं च सौकरं नाम, etc.

KrtyaSS., p. 232. TirthaC., p. 217.

P. 293, II. 17-18. तत्रेव ब्रह्मणस्तीर्थं, etc.

KṛtyaSS., p. 232. TīrthaC., p. 217.

P. 294, II. 1-2. तथाहुः कापिलं तीर्थं, etc.

TirthaC., p. 217, v. r. श्रथाहु:...स्नात्वा तुल्य-फलं..।

P. 294, II. 5-6. गङ्गा-द्वारे दशावर्ते, etc.

MahBh., दान-धर्म, 25, 13, v. r....कुशावर्ते...विल्वके...तीर्थे कन-खले...। PadmaP., उत्तर-खएड, 81. 40, p. 317, v. r....कुशावर्ते विल्वके...स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते। KṛtyaSS., 232.

P. 294, II. 9-10. पवित्राख्यं ततस्तीर्थं, etc.

KrtyaSS, p. 233.

P. 294, II. 13-17. वेणीवाह्यं ततस्तीर्थं, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 357, "गङ्गा-वाक्यावस्याम्", v. r.... खसा खस्रौव सङ्गता।...वाम-पादोद्भवां...। KṛtyaSS., p. 233, "वैग्गी-वाह्यं दर्दरीति प्रसिद्धम"—VīraM. and KṛtyaSS.

P. 294, I. 20-P. 295, I. 1. ततस्तु गएडकी-तीर्थं, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 357, "गङ्गा-वाक्यावल्याम्", v. r....यल सङ्गता...। KṛtyaSS., p. 233, v. r....तलैव...यत्र सङ्गता...।

P. 294, II. 3-7. राम-तीर्थ ततः पुण्यं, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 375, "गङ्गा-वाक्याव्याम्", v.r. वेंकुरठा-

पर्ण (?)...( यत्नासौ ) मुद्गलो...। KṛtyaSS., p. 233, v. r. वैंकुराठो यत्न सन्निधौ...यत्नासौ मुद्गलो...। TīrthaC., p. 218.

P. 295, II. 9-10. विश्वामित्रस्य भगिनी, etc.

ViraM.. तीर्थ-प्रकाश, p. 357, "गङ्गा-वाक्यावल्याम्", v. r.... गङ्गया यत्त...वित्तादिः समन्तः (?) स्यात् प्रियातिथिः । TirthaC., p. 218.

P. 295, II. 12-13. जहु-हदे महातीर्थे, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 375, ''गङ्गा-वाक्यावल्याम्'', TīrthaC., p. 219.

P. 295, II. 16-17. तस्माद्दिति-तीर्थं च, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 375, "गङ्गा-वाक्याम्", TīrthaC., p. 219.

P. 295, I. 19-P. 296, I. 4. शिलोच्चयं महातीर्थं, etc.

TirthaC., p. 219, v. r....तृ गादिभिः सह... स्नानादत प्रयागवत् ।... ( यत्र ) स्वेन...स्थाने तल महोदयः...। Only the last four lines are found in the ViraM., तीर्थ-प्रकाश p. 355, "गङ्गा-वाक्यावस्याम्"।

P. 296, II. 8-9. एकेन स्नान-मात्रेण, etc.

KṛtyaSS., pp. 230-231.

P. 296, II. 18=19. महाज्यष्ठी सुर-श्रेप्ठ, etc.

ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 367, "भविष्ये"।

P. 297, II. 1-2. अरुणोदय-वेलायां, etc.

SmṛtiS, p. 46, ll. 4-6, v. r....कोटि-सूर्य-प्रहैः समा। VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 365. TīrthaC., p. 40, v. r....प्रयागे यदि लभ्येत... सहस्रार्क-प्रहैः समा। Cf. MadanaP., p. 263, ll. 9-10; SmṛtiC., श्राह्रिक-काएड, p. 321.

### P. 297, II. 12-13. वैशाखे शुक्क-पक्षे तु, etc.

BhavP., मध्य-पर्वे, 8. 7, p. 215. SmrtiC., श्राहिक-काएड, p. 321, KrtyaSS., p. 8. NirS., p. 72, ll. 3-4.

### P. 298, II. 2-4. तत्र यद्यपि कल्पतरु-कारेण, etc.

For identical passages, see VîraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 50, ll. 18-20 and p. 335, ll. 10-11.

P. 298, I. 2-P. 304, I. 9. तत्र यद्यपि, etc.

TirthaC., p. 32, l. 1—38, l. 18 (except सितासित-प्रवाह, etc. p. 37—प्रयोज्यम्, p. 38, l. 6)।

### P. 298, II. 5-8. प्रयागे चपनं कुर्यात्, etc.

KṛtyaSS., p. 216. VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 335, v. r.... प्रथागे वपनं यदि। Tri-sthalī-setu, p. 17, v. r....कुरुद्देले च दानेन ...वपनं यदि। TīrthaC., p. 32, v. r. किं काश्यां मर्गोन वा। Detailed discussions about shaving in Prayaga are found in the Tri-sthalī-setu (pp. 17-22) as well as VīraM., (pp. 60-62).

## P. 301, II. 5=6. संवत्सरं द्वि-मासोनं, etc.

VidhāP., third stavaka, p. 158, v. r. संवत्सरे द्वि-मासोने...। SrāddhaC., p. 140, Tīrthendu-śekhara, p. 7. Cf. Nirs., p. 359, ll. 26-27. VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 57, v. r. संवत्सरे द्वि-मासोने...Tri-sthalī-setu, p. 19. Tri-sthalī-setu-sāra-saṃgraha, p. 9, v. r. संवत्सरे द्वि-मासोने...।

P. 301, II. 15=16. गङ्गायां भास्कर-क्षेत्रे, etc. Tri-sthalī-setu, p. 20.

# P. 302, II. 10-12. सर्वान् केशान् समुद्धत्य, etc.

Gangā-jala of Dāmodara Miśra (composed in the Śaka year 1956 i.e. 1434 A.D.), ed. by Rāmanātha Gosvāmin

Vidyālańkāra; Calcutta, Gupta Press, 1930, p. 115, v. r. ... मुग्ड-मुग्डनमुच्यते। VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 50. Tīrthenduśekhara, p. 8, v. r.... मुग्ड-मुग्डनमादिशेत्। ŚrāddhaC., p. 140, v. r. एवमेव हि नारीगां शस्यते वपन-क्रिया। Cf. Tri-sthalī-setusāra-saṃgraha, p. 32, ll. 2-3. NirS., p. 360, ll. 1-2, v. r. ... शस्यते वपन-क्रिया। VidhāP., third stavaka, p. 743, v. r. ... शस्यते वपन-क्रिया। KṛtyaSS., p. 217, v. r... मुग्ड-मुग्डनमादिशेत्। P. 302, ll. 14-16. केशानाश्चित्य तिष्टन्ति. etc.

KṛtyaSS., p. 217, v. r. केश-मूलान्युपाश्रिल...तस्मात्तान् वापयेत् वै।

P. 304, I. 11—310, I. 10. आ प्रयागात् प्रतिष्ठानात् , etc. TīrthaC., p. 47—52.

P. 304, I. 19-305, I. 2. आ प्रयागात् प्रतिष्ठानात्, etc.

Tri-sthali-setu, p. 15, last line not quoted here, v. r. आप्रयागं...यत् पुरो...नागश्च बहुमूलकः...प्रजापतेः च्रेत्नं...। ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 323, v. r. आप्रयागं...यत् पुरो...प्रजापतेः च्रेत्नं...।

## P. 305, II. 3-5. सितासिते सरिते, etc.

Tîrthendu-śekhara, p. 24, v. r....तलाझुतासो...ये वै तन्वं... स्ते जनासो...। Tri-sthalī-setu, p. 3, "ग्राश्वलायनानां परिशिष्ट-श्रुतिः", v. r. तलाझुतासो...ये वै तन्वं...धोरास्ते जनासो...; "शाखान्तरे तु 'ते वे जनासो' इति पठन्ति"। VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 342, "ग्रुग्वेदे श्राश्वलायनाः पठन्ति", v. r....तलाझुतासो...ये वै तन्वां...धोरास्ते जनासो...। PadmaP., उत्तर-खरड, chap. 246, p. 1769.

# P. 305, II. 8-9. न देव-वचनात्तात, etc.

Tirthendu-sekhara, p. 25, v. r. न लोक-वचनात्तात न देव-वचनादिप । ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 322, v. r...न देव-वचनात्तात...।

P. 305, II. 9-11. दश-तीर्थ-सहस्राणि, etc.

ViraM.,तीर्थ-प्रकाश, p. 322, v. r. तेषां सान्निध्यमतेव...।

P. 305, II. 11-12. या गतियोग-मुक्तस्य, etc.

Cf. KṛtyaSS., p. 232, II. 11-12.

P. 305, I. 13.—306, I. 6 व्याधितो यदि वा दीनः, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 343, v. r.....सर्व-रत्नमयैदिं व्येनीनाध्वज-समाकुलैः। वराङ्गना-समाकीर्येविमानैः शुभ-लक्त्यौः...समृद्धे (जायते कुले)। तदेव च स्मरेतीर्थं...।

P. 306, II. 7=10. वट-मूळं समासाद्य, etc.

Tirthendu-sekhara, p. 23, v. r.....समाश्रिल्य...; only the first verse is quoted here. ViraM., तीर्थ-प्रकाश, pp. 343-44.

P. 306, I. 12 -- 307, I. 13. उर्वशी-पुलिने रम्ये, etc.

Vira.M., तीर्थ-प्रकाश pp. 339-40, v. r.... ग्रुङ्गाम्बर्धरो...भृमि-पति-( भेवेत )...।

P. 308, II. 3-8. गङ्गा-यमनयोर्मध्ये, etc.

ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 344, v.r....करीषाभि यस्तु धारयेत्...।
Tirthendu-sekhara, pp. 23-24, only two and a half lines
quoted here, v.r...कपीभि यस्तु साधयेत्...।

P. 308, II. 9-13. यस्तु देहं निकृत्य स्वं etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 345, v. r....( देहं) विकर्तित्वा... प्रिय-वाचकः।

P. 308, I. 13-309, I. 2. श्रृणु राजन् प्रयागे तु, etc.

ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 345, v. r....त्रनाशक-फलं विभो...।

P. 309, II. 10-11. गङ्गा च यमुना चैव, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 378.

P. 310, II. 1-3. देशस्थो यदि वाऽरण्ये, etc.

VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 328.

P. 311, II. 6-11, गङ्गां पुण्य-जलां प्राप्य, etc.

ViraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 372, v, r.... श्राचमनं चैव...। ...न वदत्रवृतं नरः।

P. 311, l. 12. स्नायीत तैलवान्, etc.

BrahmaP., 221, 79, p. 887, v. r....चैत्तवान्...कट-भूमिमुपेत्य च । VīraM., तीर्थ-प्रकाश, p. 372.

P. 312, II. 1=2. नित्यं नैमित्तिकं चैव, etc.

GarudaP., 2i7. 117, p. 518, v. r......नैमित्तिकं चापि...। SmṛtiC., ब्राह्विक-काएड, 'यमः", p. 336. ViraM., ब्राह्विक-प्रकाश, p. 177, v. r. नैमित्तिकं काम्यं...।

P. 312, I. 8. यथाऽहनि तथा प्रातनित्यं, etc.

Kātyāyana-gṛhya-sūtra with five commentaries, Veṅkaṭeśvara Press ed., p. 400. Smṛti-candrikā., श्राहिक-काराड, p. 292, v. r....स्नायादतन्द्रितः। VīraM., श्राहिक-प्रकाश, p. 190.

#### APPENDIX II

# SOME REMARKS ON THE QUOTATIONS IN THE

The Gangā-vākyāvalī is full of quotations which may be classified into seven categories.

- I. Anonymous verses and passages. Here no names of the works or authors are given by Viśvāsadevī herself but it is clear that the verses and passages cannot be her own composition, but are taken from some Purāṇa, Smṛti or such other works; e.g. p. 110, l. 13, "दर्शनात स्पर्शनात" etc. Viśvāsadevī does not say anything about the source of the verse; but we have traced it in the Agnipurāṇa.¹ The verse "नाभि-माने जले स्थित्वा", etc. with no indication as to the source has been traced in the Garuḍa-purāṇa.²
- II. Verses and passages expressly stated by Viśvāsadevī to be taken from others (इति केचित्, इति वदन्ति, अन्ये...आहुः, इति प्रसिद्धिः, स्मृतौ, पुराग्रे etc.) but no definite names of authors or works are given.
- I For other authorities quoting the same verse, see Appendix, Further references and notes, p. 2.
- 2 See Appendix, Further references and notes, p. 25 under नामि-मात्रे जले स्थित्वा, etc.
- 3 See Appendix, Alphabetical index of authors or works quoted by Viśvāśadevī in the Gaṅgā-vākyāvalī under Kecit.
  - 4 See the Text of the GV., p. 302. 5 Op. cit., p. 302
  - 6 Op. cit., p. 187, I, 1.
  - 7 See the General Index under Smrti.
  - 8 See the General Index under Purāņa,

III. Verses and passages expressly stated to be taken from some work or other (Smrti, Purāṇa, etc.) but found in quite different works; e.g. the verses भौमानामपि तोथीनां", etc. are expressly stated to be taken from the Mahābhārata, but they have been found in the Skandapurāṇa,1 though not in the Mahābhārata. There are abundant examples of this type. Particular mention is to be made of the Puranas in this respect; thus, the verse ''श्रयने हे विषुवे हें' etc. (p. 170) is said to quoted from the Bhavisya and Matsya Purānas. is not found in these two Purānas but has been traced in the Agni-purāṇa.2 The verse "चन्द्र-सर्ग-महे", etc. stated to be taken from the Garuda-purāna is found in the Padma-purāṇa³ and not in the Garuḍa. The same remark applies to a certain extent to the Smrtis as well. Thus the verse "श्रवणाश्व" etc. is not traced in the Brhad-Vasistha but found in the Agni-purana4

Viśvāsadevī probably used different recensions of the works from those we have consulted or the interpolations into the original works may be responsible for this.

IV. Some quotations which have been traced to the sources mentioned in the Gangā-vākyāvalī as well as in other works, e.g., the verses एता युगाद्याः कथिताः पुरागौः,

<sup>1</sup> See Appendix, Further references, etc., p. 14.

<sup>2</sup> Op. cit., p. 35.

<sup>3</sup> Op. cit., p. 41 under चन्द्र-सूर्य-ग्रहे चैव, etc.

<sup>4</sup> See Appendix, Further references and notes, p. 34 under अवसाक्षि, etc.

etc. are found not only in the Matsya-purāṇa from which they are expressly stated to be taken, but also in the Viṣṇu-purāṇa, Saura-purāṇa, Padma-purāṇa,¹ etc.

This may be explained by the reasons stated above in III.

- V. Verses said to be taken from particular works but not traced in the authoritative editions of the same. E.g. none of the quotations from Atri, Devala and Yama in the Gangā-vākyāvalī are traceable in the editions of the same published from the Vangavāsī Press² and the Ānandāśrama Press.³ Similarly, the quotations from the Yogi-Yājñavalkya are not found in the Vasumatī edition of the work.¹
- VI. Quotations untraced though the names of works or authors have been given by Viśvāsadevī: works not extant or fragmentary.

The Gangā-vākyāvalī contains quotations from the Jābāli, Paithinasi, Pracetas, Marīci and Sumantu Samhitās of which no MSS. even are known to exist to-day. Some of these quotations, however, have been traced in the Smrti-nibandhas or allied works.<sup>5</sup> The

ı See Appendix, Further references, and notes, p. 30 under एता सुगाद्याः, etc.

<sup>2</sup> In Unavimsati Samhitā. See Bibliography.

<sup>3</sup> In Smṛtīnām samuccayaḥ. See Bibliography.

<sup>4</sup> See Bibliography in loco.

<sup>5</sup> See the page references to the texts under these heads in the General Index, and the corresponding foot-notes as well as the Appendix, Further references and notes.

Dakṣa-sūtra mentioned by the authoress (p. 312) is probably lost for ever. There are a few quotations from Vyāghrabhūti¹ in the Gaṅgā-vākyāvalī. No complete work attributed to him is known to exist though the Nibandhas contain some quotations from him, different from those given here. No complete MS. of the Smṛti-samuccaya of Viśveśvara from which Viśvāsadevī probably quoted² could be availed of and therefore, the single quotation from it could not also be traced. The Saura-dharma which has also been quoted in the Gaṅgā-vākyāvalī is, probably, a sequel to the Saura-purāṇa. This work is no more extant. The MSS. of the Nandi-purāṇa and the Nandikeśvara-purāṇa which have also been quoted are too rare to be availed of. One of the verses quoted by Viśvāsadevī from the Nandi-

- 1 See General Index under Vyāghrabhūti.
- 2 Royal Ariatic Society of Bengal, MS. No 10068 (1935) and 4858 (1936). The first one is incomplete at the end and the following leaves of the second are missing: 11, 14, 15, 24-26, 28, 31-33, 37 and 52.

There seem to be three works of the same name Smṛti-samuccaya. The Bombay University Library possess one MS. of a Smṛti-samuccaya which is complete in about 500 verses on Āhnika, Sauca, etc. Another Smṛti-samuccaya is only a part of the Ācāratilaka or Labdhācāra-tilaka and consists of 321 verses. A MS. of this work belongs to the Bhandarkar Oriental Institute (No. 7331). The third work of the same name was composed by Viśveśvara and has been quoted by Jimūtavāhana in his Kāla-viveka, Raghunandana in his Divya-tattva and Sūlapāṇi in his Tīthi-viveka. Probably it is this last Smṛti-samuccaya from which Viśvāśadevī also has quoted.

keśvara-purāṇa is also found in the Suddhi-tattva.¹ The Āditya-purāṇa and the Saura-purāṇa are sometimes considered to be identical; but the verse in the Gaṅgā-vākyāvalī stated to be taken from the Āditya-purāṇa (pp. 214 and 230) cannot be traced in the printed editions of the Saura-purāṇa.² The MSS. of the Kālottara³ and the Sivadharma⁴ belonging to the Royal Asiatic Society of Bengal did not prove useful as the verses quoted from them in the Gaṅgā-vākyāvalī⁵ could not be traced in these MSS. The Niṣṭhā-kalikā quoted by Viśvāsadevī⁶ is not extant. The Gauḍīya-smṛti² and the Śiṣṭa-tantra⁶ could not be identified with any existing work. Thus we get the names of some Smṛtis, Purāṇas and later works in the Gaṅgā-vākyāvalī which are not extant now.

VII. Verses and passages traced to their sources as mentioned in the Gangā-vākyāvalī. The majority of the quotations falls under this category. The Bhavisya, Brahma, Brahmāṇḍa and Garuḍa Purāṇas have, however, been rather disappointing in this respect,—only a fraction of the verses quoted from them being traced. Some of the verses said to be taken from these Purāṇas have been found in quite different works (vide III).

<sup>1</sup> See p. 212 of this edition.

<sup>2</sup> Viz., the Vangavāśi and the Ānandāśrama editions.

<sup>3</sup> MSS. G. 4745 and G. 11310.

<sup>4</sup> MS. Nos. 4082 and 4085. 5 P. 219; p. 157.

<sup>6</sup> P. 219. 7 P. 184. 8 P. 263.

#### APPENDIX III

# DESCRIPTION OF THE MSS. OF THE GANGA-VÄKYÄVALI

Royal Asiatic Society of Bengal MSS.

- 1. A=Royal Asiatic Society MS. No. 2839 (3573). Complete. Folios, 154. Size  $13 \times 2$ Substance: country-made paper. inches. lines in a page. Script: Bengali. Date: Saka 1596 i.e. 1674-75 A. D. Extent in ślokas: 2,300. New pagination after p. 24. Appearance: very old and worn out. Fairly correct. The writing of the MS. is badly effaced. There are many leaves in it that are absolutely chalk-white and the writing in them can hardly be deciphered. The following leaves are missing: 20-21, 1-4, 6-18, 22-24, 57, 63-75, 78-80, 83-84 and 87. Variant readings have been occasionally noted in margins. It contains a leaf with a list of the chapters of the work. This list is, however, palpably incomplete as it does not take any notice of the chapters I—XV (see Contents of this edition) and the remaining chapters also have been noticed in it in a hap-hazard manner.
  - 2. B=Royal Asiatic Society of Bengal MS. No. 2840 (726). Complete. Folios 59. Three lines in a page. Extent in ślokas, 1000. Date:

Saka 1627 i.e. 1705-1706 A. D. Substance: Tāḍīpatra. The MS. was found most fragile and wormeaten, and could hardly be handled; the Society has consequently rejected it now from its stock. It is, in fact, an epitome of the Gaṅgā-vākyāvalī and the saṃkalpa-vākyas and pramāṇas have, therefore, been sometimes omitted, altered or modified as desired; still, quite a good portion of this MS. agrees verbatim with the other MSS. of the Gaṅgā-vākyāvalī consulted. Its beginning and end are different from those of the other MSS. of the Gaṅgā-vākyāvalī; therefore they are being reproduced here.

The beginning of MS. B: -

श्रथ गङ्गा-वाक्यावली-संप्रहो लिख्यते । स्मरगां कीर्तनं याता श्रवगां वीचगां तथा। नमस्कारः स्पर्शनं च श्राद्ध-प्रकरणं तथा ॥ दर्भ-प्रतिकृति-स्नानमभय-प्रकर्णं तथा। चेत-प्रकरणं चैव गङ्गा-दभादिकं तथा ॥ त्र्यावगाहनं चैव स्नान-प्रकरणं तथा । सामान्य-स्नान-करणां भक्ति-श्रद्धे तथैव च ॥ मज्जन-स्नान-मालं च स्नानं शिव-नदीषु च। तिथि-स्नानं तथा माघे सप्तमी-स्नानमेव च ॥ नन्दा-स्नानं युगाद्यायां स्नानं मन्वन्तरादिषु । नज्ञत-स्नानं यागं च विशेष-स्नानमेव च ॥ स्नानं दशहरायां च संकान्तिषु विशेषतः। मासावधि-स्नान-फलम++++ ॥ माघे च फाल्ग्रने चैव वैशाखे कार्तिके तथा। चन्द्र-सूर्योपरागे च स्नानं माध्याहिकं तथा ॥ वारुएयादिषु च स्नानं महाज्यैष्ट्यां विशेषतः । शिव-सन्निधि-गङ्गायां स्नानं तर्पण-प्रक्रिया ॥

जप-प्रकरणं चैव पूजा-प्रकरणं तथा।
गङ्गा-ध्यानं देव-पूजा श्रर्घ-प्रकरणं तथा॥
तिपुराडू-करणं चैव पानं गङ्गा-जलस्य च।
मृतास्थि-चोपो गङ्गायां संचेपादेष संब्रहः॥

The end of MS. B:—

गङ्गा गङ्गेति यैर्नाम योजनानां शतैरिप । स्थितैरुचारितं हन्ति पापं जन्म-चयाजितम् ॥ श्रद्य जन्म-चयाजित-पाप-हनन-कामो गङ्गा-स्नानं करिष्ये । अ नमो गङ्गायै ॥

Only the first two lines of the Post colophon, viz., the following,

सप्त-द्वि-रस-चन्द्रे च शाके माघे गुरोदिंने। धीप्रसादोऽलिखद् यज्ञाद्++वाक्यावली++॥ can be deciphered, and not the remaining portion.

This MS. has been found useful in as much as it contains good readings here and there and supplies the text of a few missing portions of MS. A in particular.

India Office Library.

1. C=India Office Library MS. No. 1807 (819 A). Complete. Folios 83. Size: 15\frac{3}{4}\text{''} \times 5\text{''}. Eight lines in a page. Script: Bengali. Date Saka year 1729 i.e. 1807-1808 A. D. Fairly correct: occasional careless mistakes. Look: fresh. Beautifully bound and nicely preserved. This MS. generally agrees with A and occassionally with B. Of the three MSS., this is the best; its readings are, on the whole, better than those of the two other MSS. consulted.

#### APPENDIX IV

# SOME REMARKS ON THE AUTHORSHIP OF THE GANGA-VĀKYĀVALĪ

Some scholars have attributed the Gaṅgā-vākyāvalī to Vidyāpati.¹ It cannot, however, be doubted that it was composed by Viśvāsadevī. Every MS. of the Gaṅgā-vākyāvalī consulted by me² contains this concluding verse:—

कियन्निबन्धमालोक्य श्रो विद्यापति-सूरिणा । गङ्गा-वाक्यावली देव्याः प्रमार्णविमलीकृता ॥

From this it is absolutely clear that Viśvāsadevī composed the work and Vidyāpati collected some authoritative

- I Theodor Aufrecht, Catalogus Catalogorum, vol. I, in loco. Julius Eggeling, Catalogue of Sanskrit MSS. in the Library of the India Office, Part III, p. 594. Haraprasāda Sāstrin, Descriptive Catalogue of Sanskrit MSS. in the Library of Asiatic Society of Bengal, Smṛti volume, 1925, p. 855.
- 2 MS. belonging to the Library of Darbhanga Raj, fol. 82; vide MS. 88, p. 90 of the Descriptive Catalogue of MSS. in Mithilā by K. P. Jayaswal and A. Shastri, vol. 1. Smṛti MSS. (colophon same as in our edition). Palm leaf MS. belonging to Paṇḍita Maheśvara Jhā of Darbhanga; vide MS. 88 A; op. cit. MSS. A, B and C, see the Bibliography appended to this book. MS. belonging to the Sanskrit College, Calcutta, No. 322; vide Catalogue of Sans. MSS. in the Sanskrit College Library, Calcutta, 1898, vol. II, p. 298. MS. No. 708 belonging to the Bodleian Library; vide Catalogi Codicum Manus. Bib. Bodleinae, by Th. Aufrecht, Oxford, 1864, pp. 292-93.

<sup>3</sup> See p. 314 of this edition.

statements (Pramāṇas) from a few Nibandha-granthas¹ in support of the arguments of Viśvāsadevī. Unfortunately these Nibandhas have not been specified by name by the authoress; only this much is certain that she accepted some help from Vidyāpati who found out some authoritative statements for her from a few Nibandhas. The large number of works from which the authoress has quoted in her work (see Appendix: Alphabetical index of authors or works quoted in the Gangā-vākyāvalī -99) shows at once that apart from the help Viśvāsadevī accepted from Vidyāpati, she knew the scope of her work thoroughly well and had already collected and arranged systematically the materials that had remained scattered in tht Puranas, Smrtis, Jyotisa works, etc. The word "विमलीकृता" in the above verse suggests that Vidyāpati rendered the help in course of the revision of the work. So it is certain that Viśvāsadevī would not have been able to compose the work if she were not sure of the materials at her disposal. This conclusion is in agreement with the information furnished by the second introductory verse and the colophon found in the MSS. consulted stating that the Ganga-vakyavali was composed by Viśvāsadevī (...विश्वासदेव्या इयं गङ्गा-वाक्यावली जगति विजयताम् and महा-महादेवी-श्रीमद्विश्वासदेवी-विर्चिता गङ्गा-वाक्यावली ममाप्ता ।) Of the nine MSS. consulted, only two

<sup>1</sup> For the Nibandhas quoted in the Gangā-vākyāvalī, see Appendix, Subject-index of the works quoted in the GV.

<sup>2</sup> For these, see f.n. 2, p. 105.

end as इति श्रीविद्यापित-विरचिता गङ्गा-वाक्यावली समाप्ता<sup>1</sup> but these two MSS. contradict themselves because both of them contain the same introductory verse, viz.... ताविद्वश्वासदेक्या, etc. and conclude with the same verse, किमिन्नवन्धमालोक्य, etc.

The scholars who have attributed the work to Vidyāpati have not assigned any reasons for doing so. As Vidyāpati was a very great poet, and the court-poet of Mithilā also during the reign of Viśvāsadevī, perhaps they thought that the work was really composed by Vidyāpati himself who assigned the authorship to the Queen, his patron, in order to please her. This is but a mere conjecture, not supported by any evidence whatsoever, internal or external; on the contrary, it goes directly against the informations furnished by the work itself. Vidyāpati was a great poet, no doubt, but from that it does not necessarily follow that Viśvāsadevī could not have been so learned as to compose the GV. On

- 1 Sans. College MSS., vol. II, 1898, p. 508. Notices of Sans. MSS. by R. L. Mitra, vol. III, p. 234 f., No. 1251.
- 2 Govindānanda Kavikankaņācārya refers to the authoress of the Gaṅgā-vākyāvalī as Gaṅgā-vākyāvalī-kāra in his Varṣa-kriyā-kaumudī (Bibliotheca Indica ed., p. 97, l. 20 and p. 107, l. 16) and Suddhi-kaumudī (Bibliotheca Indica ed., p. 217, l. 17), Evidently here "Kāra" means the author including the sense of the authoress as well i.e. it is used in a general sense and the gender is not designated (Liṅgasya avivakṣitatvāt). For many similar instances see my article Female Right to Vedic Rituals in the City College Magazine, December, 1939, pp. 2-3; see also my article Initiation of Women in the Indian Historical Quarterly, vol. XV, p. 101.

the contrary, there is evidence that the royal family of Mithilā including the ladies was very learned; her sister-in-law Lakhimā (Lakṣmī)-devī too was a poetess of repute. Again, Vidyāpati composed the Saiva-sarvasva-sāra at her instance during her reign; but he does not assign that work to the Queen herself.¹ Similarly, if the Gaṅgā-vākyāvalī had been composed by Vidyāpati at the instance of the Queen, he would have probably stated the fact as he did in the Saiva-sarvasva-sāra.

Thus we conclude that the Gaṅgā-vākyāvalī was composed by Queen Viśvāsadevī herself on the following grounds:

- I. The introductory and concluding verses as well as the colophon and post colophon explicitly and unambiguously assign the work to Viśvāsadevī.
- II. This is further supported by indirect and circumstantial evidences (see above).
- III. There is no evidence whatsoever showing that the GV. was composed by Vidyāpati and not by the Queen.

विज्ञानुज्ञाप्य विद्यापित-कृतिनमसौ विश्व-विख्यात-कीतिः । श्रीमद्विश्वासदेवी विरचयित शिवं शैव-सर्वस्व-सारम् ॥

#### APPENDIX V

## The Royal Family of Mithila

The Royal family of Mithilā was noted for its patronage to learning. Many well-known scholars—Smārtas, poets and others, adorned the royal courts of Mithilā. A good deal of information about the royal family can be gathered from the works of these scholars. We are attempting here only a brief survey of the royal family from the fourteenth to the sixteenth century A.D., mainly on the basis of the evidence supplied by Caṇḍeśvara, Śrīdatta, Vidyāpati, Misarū Miśra, Vācaspati Miśra, Vardhamāna, Rucipati, Gadādhara and others. This, however, does not tally in many places with the Pañjis¹ or records kept by Pañjiars or hereditary genealogists.

- 1. Kāmeśvara—Vidyāpati refers to him in his Kīrtilatā.<sup>2</sup> He ruled in Mithilā towards the beginning of the 14th century A.D.
- r The Pañjis are hereditary records of the kings and Brāhmaṇas of Mithilā kept in book form. They consist of large numbers of palm-leaf MSS. Every year the genealogists go round the villages collecting informations about the births and deaths of the Brāhmaṇas and record them in the Pañjis kept by them. See Grierson, Indian Antiquary, vol. XIV, p. 187, f.n. 21.
- 2 P. 4 (l. 16) of Mm. Haraprasāda Sāstrin's edition in the Hiṣikeśa Series, No. 9 Calcutta, Calcutta Oriental Press, 1331 (1924-25); Vardhamāna's Gaṅgā-kṛtya-viveka, British Museum Catalogue of Sans. MSS., No. 198, introductory v. 2.

- 2. Bhogīśvara—He was the son of Kāmeśvara. He was of a charitable disposition. In the Kīrtilatā, he has been referred to as an intimate friend of Sultan Firuz Shah¹ who ruled during the second half of the fourteenth century (1351-1388 A.D.). His wife was Padmādevī.²
- 3. Gaṇeśvara—In the genealogical table appended by Grierson to his article in the Indian Antiquary³ and constructed on the basis of the Pañjīs ef Mithilā it is stated that Bhogīśvara had no issue, but the Kīrtilatā states that he had a son called Gaṇeśvara, also called Gaṇeśa, very clever in Politics as well as Mimāṃsā,¹ who succeeded his father to the throne of Mithilā in Lakṣmaṇa Saṃvat 252 (1361-62 A.D.)⁵ and defeated in strategy a Mahomedan called Aslan. Gaṇeśvara has been eulogised as a skilful archer.
- 4. Kīrtisiṃha—Of the sons of Gaṇeśvara, Vīrasiṃha was the eldest<sup>6</sup> and Kīrtisiṃha the youngest.<sup>7</sup>
- 1 P. 4, ll. 18 ff. See Iswariprasad's History of Medieval India, pp. 263 ff. for an account of Firuz Shah Tughluq.
- 2 No. 801, last two lines, p. 478, Vidyāpatir Padāvalī, ed. by Nagendranātha Gupta, Vaṅgīya-Sāhitya-Pariṣad-granthāvalī, No. 24, Calcutta, 1316 (1909-10).

  3 Vol. XIV, p. 196.
- 4 *Op. cit.*, p. 5, ll. 5 ff. Gaņeśvara called Gaṇeśa; p. 7, l. 15. Gaeṇesa=Gaganeśa?
  - 5 Op. cit., p. 7, लख्खन-सेन नरेश लिहि अ जवे पखख पञ्चवं, etc.
- 6 Op. cit., p. 5 ताँहिकरो पुत्र युवराजिह माँभ...कविता-कालिदास... समाचरित-चन्द्रचूड-चरण-सेव...महाराजाधिराज श्रीमद्वीरसिहदेव।
- 7 Kirti-latā, p. 5, ll. 17-18: तासु क्रनिट्र गरिट्रगुण कित्तिसिंह भूपाल । मेइनि साहउँ चिर जीवउँ करउँ धर्म परिपाल ॥

The Kirtilatā was composed by Vidyāpati during the reign of Kirtisimha to commemorate his victory over Aslan.¹ In the Pañjis, however, there is no mention of Kirtisimha also. But it cannot be doubted that there was a reigning king called Kirtisimha in Mithilā about whom Vidyāpati wrote.

It is mentioned in the Kirtilata that after assasinating Ganeśvara, Aslan wanted to restore his son Kirtisimha to the throne but Kirtisimha resentfully declined such an offer. Then both Virasimha and Kirtisimha paid a visit to Sultan Ibrahim Shah<sup>2</sup> and incited him against Aslan. They were immensely helped after the declaration of the war by the merchants Keśava Kāyastha and Someśvara. The princes counted on the help of their minister Ananda Khan, friend Hamsaraja, brother Rāyasimha," minister Govinda Datta of noble descent and Haradatta the war-officer. After a continued fight, Aslan was vanquished. Out of magnanimity Kirtisimha did not kill him.' We are not told here what happened to Vīrasimha who as the eldest son of Gaņeśvara was really entitled to the throne of Mithila. But it is only stated that Kirtisimha was made king by Sultan Ibrahim, most probably, as a reward for his bravery.

<sup>1</sup> P. 2 of MM. Haraprasāda Šastrin's edition, ll. 1-2.

<sup>2</sup> Of Jaunpur, (1401-1440 AD.)

<sup>3</sup> One of their brothers was Rāyasimha; op. cit, third Pallava, p. 26, l. 3.

<sup>4</sup> See the 4th Pallava of the Kirti-latā, pp. 39-40.

5. Bhavasimha—Vidyāpati,¹ Misarū Miśra,² etc. refer to Bhavasimha as king and therefore, it seems that Kīrtisimha died without an heir to the throne and the line reverted to Bhavasimha, younger brother of his grand-father Bhogīśvara. However, we do not get any direct evidence as to this from the writings of Vidyāpati and others.

According to the Pañjīs, he succeeded his brother Bhogīśvara or Bhogeśvara to the throne in 1348 A.D.<sup>3</sup> It is clear from the above evidence of Vidyāpati that the line of Bhogīśvara continued directly up to Kīrtisiṃha and then the royal line seems to have somehow reverted to Bhavasiṃha.

Bhavasiṃha has been mentioned as Bhaveśa in the Gaṅgā-kṛtya-viveka of Vardhamāna,¹ Kṛtya-mahārṇava⁵

ı Saiva-sarvasva-sāra, v. 1.

गङ्गोत्तृङ्ग-तरङ्गितामल-लसत्कीर्तिच्छटा-चालित-चीगी-चमा-तल-सर्वे-पर्वतवरो वीर-व्रतालङ्कृतः । भूपालाविल-मौलि-मगडल-मिण-प्रव्यविताड ्वि-द्वया-म्भोज-श्री-भवसिंह-भूपितरभृत् सर्वार्थ-कलपदृमः ॥

2 Vivāda-candra, opening verse 2

त्रभूदभृत-प्रतिमञ्ज-गन्धो राजा भवेशः किल सार्वभौमः । श्रत्याजयद्यो बहु-भर्तृ कत्वं दोषं भुवोऽपि प्रभुक्षम्भामा ॥

- 3 The date is mentioned by Ayodhyāprasāda in his History of Darbhanga in Urdu; quoted in Indian Antiquary, Vol. XIV, 1885, p. 187.

  4 Vide infra.
- 5 MS. No. 1958 of R.A.S B. and MSS. 76 and 76A-K, Descriptive Catalogue of Sanskrit MSS. in Mithila, Vol. 1, Smrti.

of Vācaspati Miśra, Vivādacandra of Misarū Miśra¹ and Vibhāga-sāra of Vidyāpati² who in his Puruṣa-parīkṣā³ calls him Bhavadevasiṃha. It is said that when he died, two of his wives became *suttee* on the river Vāgvatī.¹

6. Devasimha—He succeeded his father Bhavasimha to the throne towards the close of the fourteenth century A.D.

He has been eulogised in the Puruṣa-parīkṣā,<sup>5</sup> Śaivasarvasva-sāra,<sup>6</sup> etc. His wife's name was Hāsinī Devī.<sup>7</sup> At his instance Vidyāpati composed the work Bhū-

r Vivāda-candra, ed. and pub. by Rāmakṛṣṇa Jhā, Advocate, Patna, Mithilā-nibandha-mālā, No. 1. Patna, Vidyā-Vilāsa Press (Benares), 1931.

2 MS. No. 329, Descriptive Catalogue of Sans. MSS. in Mithilā, Vol. 1, Smrti,

राज्ञो भवेशाद्धरिसिंह त्रासीत्तत्सृतुना दर्पनरायग्रोन । राज्ञा नियुक्तोऽत्र विभाग-सारं विचार्य विद्यापतिरातनोति ॥

- 3 P. 229, v. 1. Bombay, Laksmi-vemkateśvara Press, (1927-28).
- 4 Op. cit., वाग्वत्यां भवदेवसिंह-नृपति...स्वरगमद्दार-द्वयालङ्कतः ॥
- 5 Veńkateśvara Press ed., p. 229, v. 2.
- 6 Bhāgyavān's ed., v. 2.
- 7 Vidyāpatir Padāvalī, ed. by Nagendralal Gupta, Vaṅgīya-Sāhitya-pariṣad-granthāvalī, No. 24, p. 21, no. 32, last four lines. Calcutta, Kuntalīna Press, BS, 1316 (1909)

विद्यापित किव गात्रोल रे रस बुक्त रसमन्त । देवसिंह नृप नागर रे हासिनि देवि कन्त ॥ Again, विद्यापित किव एही गात्रोल जाचक जनके गती । हासिनि देइ पित गरुड़नारायण देवसिंह नरपती ॥

1.

parikramaṇa¹ and Śrīdatta² the Smṛti work Ekāgni-dānapaddhati.³

The Puruṣa-parīkṣā<sup>4</sup> and the Śaiva-sarvasva-sāra<sup>5</sup> refer to his charitable disposition. Devasiṃha died in the year 293 of the Lakṣmaṇa era<sup>6</sup> i.e. 1402-1403 A.D.<sup>7</sup>

- 7. Sivasiṃha—He ascended the throne after the death of his father Devasiṃha.\* He was also called Rūpanārāyaṇa.\* Lachimā Devī or Lakhimā Devī was
- 1 Vv. 2-3 MS. No. 79, Vol. IV, Descriptive Catalogue of Sans. MSS. at the Sanskrit College, Calcutta.
- 2 Author of the Ācārādarśa, Chandogāhnika, Samaya-pradīpa, Śrāddha-kalpa, Pitṛ-bhakti, etc.
  - 3 Nepal MS., Notices, p. 129, introductory verse no. 1.
- 4 Vv. 2 and 3, 229 Venkațeśvara Press ed.; v. 2, "परिडत-प्रवर-दुर्गति-हर्ता"; v. 3, "हेम-हस्ति-रथ-दान-विदग्धः।"
  - 5 V. 2, ''दया-दान-दाचिग्य-दत्तः।"
  - 6 Vidyāpatir Padāvali, Vangiya Sāhitya-pariṣad ed., p. 531, अनल३ रन्ध्र कर२ लक्खन नरवए सक समुद्द कर२ आगनि३ ससी१। चेंत कारि छटि जेठा मिलियो वार बेहप्पए जाउलसी॥ देवसिंहे जं पुहवी छड्डिय ब्राइसन सुरराए सह।
  - 7 Add 1109 to the L.S. for A.D.; add 78-79 to the \$aka year for A.D. Some, however, add 1119. This is against the gāthā: शाके सो मन जान्व सोइ। रहित वार्ण! शशि वार्ण! यो होइ॥ आस जमारहें सो देखहु। शर्थ शशि वार्ण! हीन करि लेखहु॥ वाकीरहें सो लंसं प्रमाण। गुरु ज्ञानी जन भाषामान। अरु चोंषट्६४ एकादश ११ दीजे (i.e. ११६४)। लंसं सहित संवत करि दीजे॥
    - 8 Puruṣa-parikṣā, pp. 1 and 229 and Saivasarvasva-sāra, v. 4.
    - 9 E.g., Vidyāpatir Padāvalī, 21, p. 15 of Vangīya Sāhitya-pariṣad. रूपनारायण इ रस जानिथ सिवसिंह मिथिला भूपे।

See also the land-grant, Indian Antiquary, Vol. XIV, p. 190, 2nd column, ll. 7-8.

probably his first wife; Vidyāpati frequently refers to her in his Padāvalī. His other wives were Sukhamā Devī, Madhumatī Devī, Rupinī Devī, Medhā Devī and Modavatī Devī.<sup>2</sup>

Cf. Vidyāpatir Padāvalī, 52, p. 33,
 विद्यापित कवि गाश्रोल रे
 रस बुभा रसमन्ता ।
 रूपनारायग नागर रे

लखिमा देवीक सुकन्ता।

See also op. cst., 12, p. 14; 19, p. 14; 23, p. 16; 29, p. 19; 50, p. 31 etc.

2 They have been referred to in the Padāvalī of Vidyāpati.

E.g. Lakhimā Devi:

लिखमा देवी पति ह्पनारायण सुखमा देवी रमाने ॥ No. 467.

Sukhamā Devi:

विद्यापति कविवर एहु गावए

नव जडवन नव कन्ता।

सिवसिंह राजा एहो रस जानए

मधुमति देशी सुकन्ता ॥ No. 186.

and Nos. 309, 523, 678, etc.

Vidyāpati mentions the names of the husband and the wife together in the following cases as well in his Padāvali:—Prince Amara and Jñānadevī, Rāghavasiṃha and Sonamatī, Devasiṃha and Hāsinī Devī (mother of Sivasiṃha), Arjuna and Guṇā (as well as Kamalā) Minister Candrakara and Hāsinī, Minister Maheśvara and Renukā. (Sec p. 33 of the Vasumatī, ed. राजा अर्जुन कमला देवी कान्त; op. cit., p. 69: महेश=रेगुक; pp. 22 and 79: देवसिंह=हासिनी; p. 123: गजसिंह=हासिनी देवी; p. 209: कुमार अमर ज्ञानो देवी कान्त; p. 210: ब्राजुन राजा चरणा पण सेवहि गुणादेवी राणीकान्त; p. 210: वाघवसिंह सोनमती देवीकान्त; ctc.). Jayadeva also follows the same custom when he mentions in the Gita-Govinda the name of his wife Padmāvatī.

In 1401 A.D., (Laksmana Samvat, 293) when still Heir Apperent to the throne, he presented the village Bisapī¹ to Vidyāpati. He is said to have conquered the kings of Gauda and Gajjana²(?). He introduced new coins under his own name.³

- 8. Padmasimha—Ayodhyāprasāda says in his history of Darbhanga¹ that Lakhimā Devī ascended the throne in A.D. 1449 after her husband and she was succeeded by Viśvāsadevī in A.D. 1458. But this is directly against the evidence of the Saiva-sarvasva-sāra of Vidyāpati which explicitly states that Padmasimha ascended the throne after his brother Sivasimha.<sup>5</sup>
- 9. VIŚVĀSADEVĪ, authoress of Gangā-vākyāvalī
  —The genealogical table constructed by Grierson on the
- I For the copy of the land-grant, see Indian Antiquary, Vol. XIV, pp. 190-191.
  - 2 Puruṣa-parikṣā, the last verse; Saiva-sarvasva-sāra, v. 4. See also the land-grant, Indian Antiquary, Vol. XIV, pp. 190-191.
    - 3 Annual Report of the Archæological Survey of India, 1913-14.
  - 4 As quoted in Grierson's article on Vidyāpati in the Indian Antiquary, Vol. XIV, f.n. 20, p. 187.
    - 5 Vv. 5 and 6.

संग्रामाङ्गर्ण-सीम-भीम-सदृशस्तस्यानुजः संलस-द्दान-स्विल्पतः कल्प-वृत्त्त-मिह्माऽसौ पद्मसिहो नृपः । कैलासोद्दरीयित शरद्राकाशशाङ्कीयित प्रालेयाचलशेखरीयित यशो यस्यारिवन्दीयित ॥५॥ विद्यामिङ्गरसम्भुतस्य विनयं रामस्य वृत्तं मुनेः शौर्यं स्यमुतस्य धर्यमवनेर्गाम्भीर्यमम्भोनिधेः । दानं दानवनन्दनस्य सकलं सारं समुचिन्वता धाला यः शरदिन्दु-सुन्दर-यशाः सौर्णापतिनिर्मितः ॥६॥ basis of the Pañjīs¹ and published in the Indian Antiquary² shows that Viśvāsadevī was the chief queen of Sivasimha and Lakhimā Devī the fourth one. The Saiva-sarvasva-sāra, however, states that Viśvāsadevī was the wife of Padmasimha and ruled Mithilā with great success³ She was born of a very noble Brāhmaṇa family and a very pious lady.⁴ She was charitably disposed and performed the rites known as Svarṇa-dāna, Tulā-dāna, etc.⁵ She dug a big pond that became celebrated for its beauty⁵. She was a devotee of Siva and ordered Vidyāpati to com-

- I A voluminous work (MS.) in which the dates of birth, death, etc. of all Brāhmaṇas of Mithilā are included.
  - 2 As reproduced at the end of this chapter.
  - 3 V. 8.
  - 4 Saiva-sarvasva-sāra, v. 8.

दुग्धाम्भोधेरिव श्रीर्गुण-गण-सद्दशे विश्व-विख्यात-वंशे सम्भूता पद्मसिह-चितिपति-दयिता धमेक्मॅक-सीमा । पत्युः सिंहासनस्था पृथु-मिथिल-मही-मगडलं पालयन्ती श्रीमृद्धिश्वासदेवी जगित विजयते चर्ययाऽहम्धतीव ॥

5 नैकोऽपि प्रथितः प्रदान-यशसा विश्वासदेव्या समो दातारः कित नाभवन् कित न वा सन्तीह भूमएडले । यस्याः स्वर्ण-तुला-मुखाखिल-महा-दान-प्रदानाङ्गण-स्वर्ग-प्राम-मृगीहशामिप तुला-कोटि-ध्वनिः श्रृयते ॥ Op. cat., 10

She has dealt with various Dānas in her Gangā-vākyāvalī; see Contents, Dāna.

6 V. 11 of the Saiva-sarvasva-săra:— लीला-लोलावनाली-द्विज-निचय-दलद्वीचि-विन्यस्त-भार-प्रव्यक्तोन्मुक्त-मुक्ता-तरलतर सन्दोह-बाहुः। पुष्पात् पुष्पाघ-मालाकुल-कलित-लसद्-भृङ्ग-सङ्गीत-सङ्गी श्रीमद्विश्वासदेव्या समहचि-हचिरो विश्वभागस्तड्गाः॥ pose a work on Siva called Saiva-sarvasva-sāra. Probably she died without any issue; in any case, the direct line of Devasimha ended with her.

- 10. Harasimha or Harisimha—His valiant nature, heroism, etc. have been referred to in the Mahā-dānanirṇaya,² and the Vibhāga-sāra of Vidyāpati,³ the Kṛtyamahārṇava of Vācaspati Miśra,⁴ the Vivāda-candra by Misarū Miśra⁵ and the Gaṅgā-kṛtya-viveka of Vardhamāna⁶ simply refer to his name.
- 11. Nṛṣiṃha or Narasiṃha—After Harasiṃha his son Nṛṣiṃha ascended the throne. Nṛṣiṃha alias Darpanārāyaṇa has been referred to in the Dāna-vākyāvalī, the Kṛṭya-mahārṇava, the Vivāda-candra of Misarū

#### 1 Op. cit., v. 12.

नित्यं देव-द्विजार्थं द्रविण-वितरणारम्भ-सम्मावित-श्री-र्धमेज्ञा चन्द्रचूड-प्रतिदिवस-समाराधनेकाप्रचित्ता । विज्ञाऽनुज्ञाप्य विद्यापतिकृतिनमसौ विश्व-विख्यात-कोतिः श्रीमद्विश्वासदेवी विरचयति शिवं शैंव-सर्वेख-सारम् ॥

- 2 Buddhist Sanskrit MSS. from Nepal, p. 122, v. 3.
- 3 See Rajendralal Mitra's Notices of Sanskrit MSS., vol. VI, p. 68, No. 2037.
  - 4 Op. cit., vol. V, p. 202, No. 1886.
- 5 Mithilā-nibandha-mālā, work No. 1; Patna, Vidyā-Vīlāsa Press (Benares), 1931.
- 6 Catalogue of Sans. MSS, in the British Museum, London, p. 75, v. 3.
- 7 MS. No. 192, p. 205, Descriptive Catalogue of Sans. MSS. in Mithilā, Vol. I, Smṛti.
- 8 MS. No. 1958 of the R.A.S.B. and MSS. 76 and 76, A—K, Descriptive Catalogue of Sans. MSS. in Mithilā, Smṛti volume.

Miśra,¹ the Gangā-kṛtya-viveka of Vardhamāna² and the Durgā-bhakti-taranginī.³ The name of his wife was Dhīramatī¹ or Dhīrā⁵ whom Vidyāpati praises in his Dāna-vākyāvalī both as pious and learned. Rucipati in his commentary on the Anargha-Rāghava praises Nṛṣiṃha for his sound administration and heroism.⁶ According to the Pañjīs, he had two sons by each of his two wives viz. Dhīrasiṃha and Bhairavasiṃha, Candrasiṃha and Durlabhasiṃha but the Tantra-pradīpa of his great-grandson Gadādhara states that he had two sons;⁵ probably, the two step-brothers of Dhīrasiṃha, his grand-father, have been purposely omitted.

- 12. Dhīrasiṃha, son of Narasiṃha. He ascended the throne after the death of his father. He was also known as Rūpanārāyaṇa. He has been referred to in the Durgā-bhakti-taraṅgiṇi, which Vidyāpati composed at his instance, and the Tantra-pradīpa of his grandson
  - 1 V. 3, p. 1, Rāmakṛṣṇa Jhā's edition, Patna, 1931.
  - 2 British Museum Catalogue; vide f.n. 6, p. 118.
- 3 V. 3, p. 1 of Īśānacandra Vidyāvinoda's ed., Sylhet, Giriśa Press, (1934).
  - 4 V. 4, Dāna-vākyāvali.
  - 5 Vivāda-candra, p. 1, v. 4.
- 6 P. 2, v. 2 of the Nirṇaya-sāgara ed., Kāvya-mālā 5, Bombay, 1929.
- 7 Notices of Sanskrit MSS., vol. VI, p. 233, No. 2172:— दर्पनारायगाख्यस्तस्यापि द्वौ तनूजो, etc.
  - 8 V. 5 of Durgā-bhakti-tarangiņī.
- 9 V. 6, p. 2, of the edition of Isanacandra Sarman Vidyavinoda. Sylhet, Girisa Press, 1341 B.S. (1934 A.D.)

Gadādhara.¹ The Jyotiḥ-pradīpānkura of Madhusūdana Miśra records some of his gifts and noble deeds.² In 321 of the Lakṣmaṇa era i.e. 1438 A.D. the commentary Setu-darpaṇi of Śrīnivāsa on the Setu-bandha was copied at his instance. It is said that during his reign his younger brother Bhairavendra or Bhairavasiṃha vanquished the ruler of Gauḍa.³ Bhairavasiṃha was helped by Kedāra Rāya during this battle.⁴

From the above accounts of the kings of Mithilā it will be seen that Vidyāpati adorned the courts of as many as eight rulers of Mithilā viz. Kīrtisimha, Devasimha, Sivasimha, Padmasimha, Viśvāsadevī, Hara-

- 1 Notices of Sans. MSS., vol. VI, p. 233, No. 2172.
- 2 Catalogue of Sans. MSS. in the India Office Library, p. 1006, No. 2404.
- 3 See Commentary on the Anargha-Rāghava, N.S.P. ed., p. 2, v. 3; Durgā-bhakti-taraṅgiṇi, v. 5.

शौर्यावर्जित-पञ्चगौड-धरणीनाथोपनम्रीकृता-लोकाम्यङ्ग-तुरङ्ग-सङ्गत-सितन्छवाभिरामोदयः । श्रीमद्भैरवसिंहदेव-नृपितर्यस्यानुजन्मा जय-त्याचन्द्रार्कमखण्ड-कीर्ति-सहितः श्रीह्पनारायणः ॥

4 Daṇḍa-viveka by Vardhamāna, Gaekwad's Oriental Series, vol. II., p. 1, v. 4:—

यः कुसेन(१)मपनीत-समस्त-योग-मात्मीय-सैनिकमिवात्म-मते नियुङ्के । गौडेश्वर-प्रतिशरीरमतिप्रतापः

केदाररायमवगच्छति दार-तुल्यम् ॥

Vardhamāna says in this work (v. 6) that Gaṇḍaka Miśra was his elder brother and Saṃkara and Vācaspati were his teachers.

simha, Narasimha and Dhīrasimha. This is indeed unique in the history of the world; this, however, became possible as many of them reigned only for short periods. As he is one of the best poets of India and an author of great fame, some accounts of his family, life and literary activities are given here.

Vidyāpati was the culmination of the hereditary genius of the family of Visnusarman which produced, among other illustrious scholars and personalities, the great Smārta Caṇḍeśvara Ṭhākura, author of the seven Ratnākaras, viz., Kṛtya, Dāna, Vyavahāra, Śuddhi, Pūjā, Vivāda and Gṛhastha. He also composed the Rāja-nīti-ratnākara, Kṛtya-cintāmaṇi, Dāna-vākyāvalī, (MS. No. 23993 of RASB.) Candeśvara's grand-father Devāditya, father Vīreśvara and Candeśvara himself were ministers in succession during the rule of Harasimha, son of Bhūpālasimha, of the Karņāta dynasty in Mithilā. (See the introductory verses of the Daśakarma-paddhati by Rāmadatta, son of Gaṇeśvara). He says in the introductory verses of the Kṛtya-ratnākara (ed. in the Bibliotheca Indica Series) that he made a liberal gift of villages and excavated a tank at Abhirāmapura. He was much respected in Nepal and allowed to touch the holy feet of Pasupatinātha even—an honour seldom shown to an Indian. He celebrated the Tulapuruṣa-dāna ceremony on the bank of the river Bāgavatī or Bāgmatī in the Saka year 1236 or 1315 A.D. Candesvara helped the king in vanquishing the kings of Nepal.¹ He is held in high esteem by Raghunandana who quotes him in his Mala-māsa-tattva, Vyavahāra-tattva, Durgotsava-tattva, Jyotiṣa-tattva, etc.

The family of Vidyāpati was vitally connected with both the Royal families of Mediaeval Mithilā, viz., the Karṇāta Dynasty and the Dynasty of Kāmeśa. The members of this family held high and responsible positions such as those of the Sāndhi-vigrahika (Minister of Peace and War), Bhāṇḍāgārika (Treasurer), etc.

The genealogical table of the family as constructed on the basis of the Pañjis and the existing works of the members of the family is given here:—

<sup>ा</sup> Dāna-ratnākara by Caṇḍeśvara Ṭhākura, MS. No. 191, Descriptive Catalogue of Sans. MSS. in Mithilā by K. P. Jayaswal and A. P. Sastri, pp. 204-205. Kṛtya-ratnākara by Caṇḍeśvara, Bibliotheca Indica edition, Calcutta, 1924, v. 15, I. 1. Vivādaratnākara by Vācaspati Miśra, MSS. 336, 336 A-C. pp. 378-381, Descriptive Catalogue of Sans. MSS. in Mithilā, vol. 1, Smṛti, श्री चराडेश्वर-मन्त्रिया...नेपालाखिल-भूमिपाल-जयिना पुर्यात्मना क्मेंगा।

## THE FAMILY TREE OF VIDYAPATI

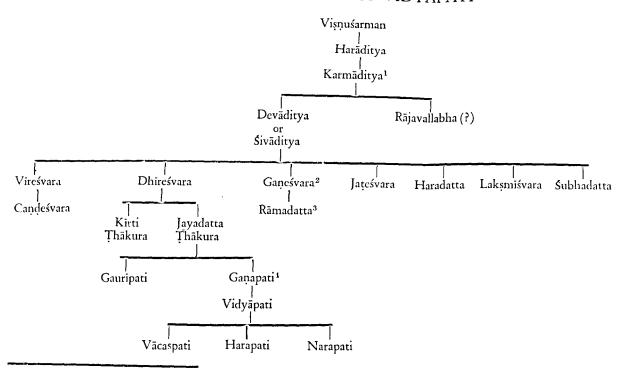

r This name is found in the following verse engraved in a stone-slab of the throne of the goddess in Habidih (हावोडिंह) in Mithilā:—

श्रब्दे नेत्र-शशांक-पत्त-गदिते श्रीलत्त्रण-च्मापते-मीसि श्रावण-संज्ञके सुनि-तिथौ स्वात्यां गुरौ शोभने । हावीपटन-संज्ञके सुविदिते हैहट्टदेवी शिवा कमीदित्य-सुमन्त्रिणेह विहिता सीभाग्यदेव्याज्ञ्या ॥

2 Gaṇeśvara (end of 13th century), uncle of Caṇḍeśvara and father of Rāmadatta, Minister of Harasiṃhadeva of the Karṇāṭa dynasty:—

Author of—(i) Gangā-pattalaka (MSS. 83, 83A, 84, 84A—84E, pp. 84-87, Descriptive Catalogue of Sanskrit MSS. in Mithilā, vol. I, Smṛti).

Colophon: इति महासान्धिविष्रहिकः ठक्कुर-देवादित्य-तनय-महासान्धिः विष्रहिकः ठक्कुर-वीरेश्वरावरज-महामहत्तक-महासामन्ताधिपति-श्रीगगोश्वर-विरचितं गङ्गा-देव्याः पत्तलकं समाप्तम् ॥

(ii) Sugati-sopāna, composed at the instance of Bhavadeva Simha:—

. खोत्राल-वंश-तिलकं भवशर्भ-संज्ञ

प्रज्ञा विनिजित-मुरारि-पदं नियुज्य ।

\* \* \* \* विद-स्मृति-पुराणादि दृष्ट्वा लोक-हितैषिणा कृतं सुगति-सोपानं श्रीगरोश्वर-मन्त्रिणा ।।

One Gaṇcśvara Miśra has been quoted in the Gaṅgā-vākyāvalī (p. 119), Gaṅgā-bhakti-taraṅgiṇī (Sans. College MS. II. 323, fol. 6b, 7b and 9a), Śrāddha-cintāmaṇi of Vācaspati, Benares ed., p. 9, etc. But he is, probably, not identical with Gaṇcśvara Ṭhākura.

- 3 Rāmadatta. He was Minister of King Nṛsiṃha. For the Vivāhādi-paddhati, see Sanskrit College Catalogue, II. 306. He gives here a description of his ancestors (fol. 10b-11a). Vivāha-paddhati: Cat. of Sans. MSS. in Mithilā, pp. 355-57, Nos. 317 A-C and 318 Upanayanapaddhati, op. cit., pp. 353-354, Nos. 316 and 316A. Sūdra-śrāddha-paddhati, op. cit., p. 452, No. 385A. The Ṣoḍaṣadāna-paddhati, also called Dāna-paddhati, or Mahā-dāna-paddhati: India Office Catalogue, vol. III, p. 549, No. 1714.
- 4 He is not identical with the author of the Gangā-bhaktitaranginī. The work (MS., Notices, No. 1867; No. 86, p. 88 of the Descriptive Catalogue of MSS. in Mithilā, vol. I; Sanskrit College MSS., II. 323 and 324) quotes from Vardhamāna Upādhyāya and Vācaspatī Miśra and is, therefore, posterior in date to the father of Vidyāpatī. Moreover, the MS. of the Gangā-bhakti-taranginī by Ganapatī in the possession of Jayadeva Pāṭhaka of Jhanjharpur, Darbhanga (vide Mithilā Cat.) states that Gaṇapatī, its author, was the son of Dhireśvara, not of Jayadatta:—

सिंद्रिया-कुलयोविशेपमिखलं विज्ञाय नान्यो ददी
वृत्तिं यस्य पितामहाय मिथिला-मृम्गडलाखगडलः ।
श्रीधीरेश्वर-स्नुरन्वहमसावभ्यस्य भाद्यं मतं
गङ्गा-भक्ति-तरिहिणीं गगापितिव्रूते सती-प्रीतये ।।

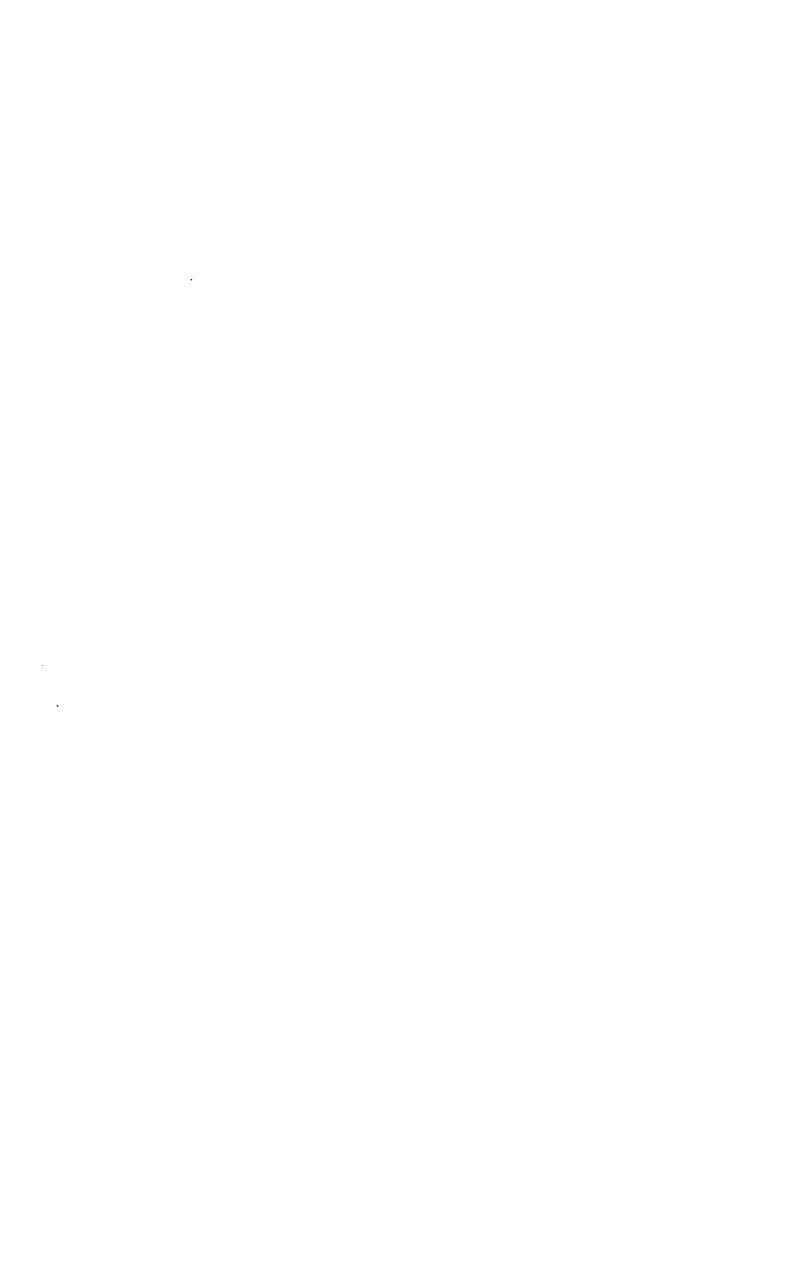

Vidyāpati must have been long-lived. His date may be determined approximately from the dates of his royal patrons. It has been stated above that Gaņeśvara was assassinated by Aslan in A.D. 1367-68. Soon after this Kīrtisiṃha ascended the throne when the Kīrtilatā was composed. Taking it for granted that Vidyāpati was at least 20 years old at that time and the book was composed by 1370 A.D. he must have been born by 1350 A.D. The date of Dhīrasiṃha, the last royal patron of Vidyāpati is also known; at his instance Śrīnivāsa's Setu-darpaṇī was composed about 1430 A.D.¹ Therefore, Vidyāpati must have reached his 90th year by that time.

Vidyāpati was a teacher by profession. He was appointed Rāja-paṇḍita four months after the accession of Śivasiṃha to the throne. He got a MS. of the Kāvya-prakāśa-viveka copied in L.S. 291 i.e. 1400 A.D.<sup>2</sup> He himself copied the Bhāgavata-purāṇa in L.S. 309 i.e. 1418 A.D.; this MS. is still in possession of the wife of Jayanārāyaṇa Jhā of village Taruni (or Taruvani), 24 miles from Darbhanga.

The Padāvalī shows that Vidyāpati used the title Kavikaṇṭhahāra, Kavirañjana, Kaviśekhara and Nava or Abhinava Jayadeva (Vasumatī ed., pp. 67, 70, etc.) In the Padāvalī, he incidentally refers to many members of the family of Kāmeśvara, apart from the Crown-princes

<sup>1</sup> L.S. 321; H. Shastri's Report (1895-1900). p. 19.

<sup>2</sup> India Govt. MS., f. 117a.

and rulers (Vasumati ed.: p. 209 तिपुरसिंह सुत ऋर्जुन नाम; p. 204, राघव; etc.) and some Mahomedan rulers, viz., Hussain Shah (p. 140) and Giasuddin ( ग्यास-देवः p. 79).

Vidyāpati was a great historian, poet as well as smārta. An account of his works is given here. His Vibhāga-sāra deals with inheritance and partition. His Varṣa-kṛtya has been quoted by Raghunandana in his Mala-māsa-tattva,¹ but no MS. of it is available.

The Kīrti-latā is his earliest work. Here he praises his own composition.<sup>2</sup> The work is devoted to the eulogy of Kīrtisiṃha. It is composed partly in Sanskrit and mostly in the Avahaṭṭa-bhāsā. His Kīrtipatākā is written in the same and his Padāvalī in what is known as Vrajabuli language.

The Bhū-parikrama-grantha gives some tales which were later on developed into the author's Puruṣa-parīkṣā. It lends an insight into the geography of the country of Vidyāpati's time as it gives a description of Kośala, Mithilā, Prayāga, Benares, etc. Some of the persons mentioned in the Puruṣa-parīkṣā are historical figures and some accounts regarding them appear to be true.

The Likhanāvalī is a work on letter-writing, composed at the instance of Purāditya of Rājbanauli in L.S.

 <sup>&</sup>quot;विद्यापित-कृत-वर्ष-कृत्ये कल्पलतायाञ्च गार्ग्यः ।"

वाल चन्द विज्ञावइ भासा। दुहु निह लग्गइ दुज्जन हासा॥ त्रो परमेगर हर शिर सोहइ। ई निचइ नात्रर मन मोहइ॥ p. 2 of the कीर्ति-लता, ed. by Mm. Haraprasad Sastrin.

<sup>3</sup> Calcutta Sans. College MSS. Cat., 6, 79.

299, or the Śaka year 1330 i.e. 1408 A.D. It also incidentally records the names of many kings and other well-known persons of the time of Vidyāpati. Purādītya slew Arjunasiṃha (see the concluding verse of Likhanāvalī).

The Śaiva-sarvasva-sāra deals with the essence of the worship of Siva.

The Durgā-bhakti-taraṅgiṇī on the worship of Durgā is at times attributed to him.

His Gayā-pattala is an account of Gayā, chiefly meant for those who intend to or actually visit Gayā as pilgrims.<sup>2</sup>

Vidyāpati was one of those smārtas who were the champions of Hinduism at his time and stood boldly for the protection of Hindu rights in religious and social matters. He was not a Vaiṣṇava but a devotee of the five gods (Pañcopāsaka), viz., Gaṇeśa, Sūrya, Śiva, Viṣṇu and Durgā as the smārtas of Bengal and Mithilā in the Mediaeval ages mostly were. The introductory and concluding verses of his works, the Padāvalī, the subject matters of his various works, etc. leave no doubt as to this.

13. Bhairavasimha—Dhīrasimha was succeeded by his brother Bhairavasimha. From the genealogical table based on the Pañjīs we find that Dhīrasimha had two sons Rāghavasimha and Jagannārāyaṇa and grandsons as

I Vide Cat, R.A.S.B., Smrti vol.

<sup>2</sup> See the Cat. of Sans. MSS. in Mithila and Additions.

well. There is no reference to this in the writings of Rucipati, Vidyāpati, Vācaspati, etc.; only the Tantra-pradīpa refers to Rāghavendra and his son Gadādhara. Bhairavasimha has, however, been referred to as king in the commentary of Rucipati on the Anargha-Rāghava and in other works.

Dhīrasiṃha and Bhairavasiṃha were very fond of each other. They have been compared to Rāma and Lakṣmaṇa as well as Hari and Hara by their grandson Gadādhara. Dhīrasiṃha is also known as Harinārā-yaṇa and Kaṃsanārāyaṇa. Vidyāpati has praised him in his Durgā-bhakti-taraṅgiṇī. In the comm. of Rucipati

- I Final verses 2 and 5:—
  श्रीवीरसिंहात्मज राघवेन्द्र-तनु-प्रस्तस्य गदाधरस्य ।
  तन्त्र प्रदोपे समपूरि पञ्च-विशः प्रकाशो भुवन-प्रकाशः ॥
  Räghavendra has been referred to by Vidyāpati in his Padāvali,
  Nos. 700, 721 and 748 Vangīya Sāhitya Parisad ed.
  - Opening verse श्रीमन् सम्प्रति भैरवेन्द्र-नृमिण्..... यस्मिन् राजिन राज-नीति-चतुरे पाथोधि-तीरावधि-प्रस्यात-प्रचित-प्रताप-निचये पृथ्वीमिमां शामित । क्रोकं राज-करो न लोक-निकरं संतापयत्युन्नतो विख्यातः सृहशां महोत्सव-विधी काएंडेन पाणि-प्रहः ॥
  - 3 Tantra-pradipa, op. cit., तस्यापि द्वा तन्जो हरिहर-विभवा राम-मौमिलि मित्रो ।
- 4 Kṛtya-mahāṇṇava, MS. No. 3420 (1958) of the Royal Asiatic Society of Bengal, see Colophon and post Colophon. See also MSS. 76 and 76 A—K, pp. 69-73, Descriptive Catalogue of Sans. MSS. in Mithilā, No. I.
  - 5 Rucipati's Commentary on the Anargha-Rāghava, Colophon.
  - 6 See under Dhirasimha.

on the Anargha-Rāghava, the Dvaita-nirṇaya of Vācas-pati Miśra, Kṛtya-mahārṇava, Pitṛ-bhakti-taraṅgiṇī and the Gaṅgā-kṛtya-viveka, Bhairavasiṃha has been highly praised for his charitable disposition and activities. The Daṇḍa-viveka praises him as a ruler and the Mahādāna-nirṇaya for his noble and religious deeds.

The name of his wife was Jayā<sup>7</sup> She has been

- r Rucipati states that Bhairavasimha was born in the family of Khauāla which is also known as the Oënivamś.
- 2 Composed at the instance of Jaya, MS. No. 3696 (1959) of the Royal Asiatic Society of Bengal, fol. 1,

श्रीभैरवेन्द्र-धरग्गीपति-धर्मपत्नी राजाधिराज-पुरुपोत्तमदेव-माता । वाचस्पतिं निखिततन्त्रविदं नियोज्य द्वैतेय-निर्ग्गय-विधि विधिवत्तनोति ।।

Dvaita-nirṇaya, ed. from the Venkaṭeśvara Press, p. 2, v. 7. v. r. हैते विनिर्म्य-विधि...। See also Rajendralal Mitra's Notices, I, p. 149, No. 275 for the same reading.

- 3 See above.
- 4 MSS. 2306 (896), 2307 (5544) and 2308 (4127) of the Royal Asiatic Society of Bengal; MS. No. 186, Govt. Collection at the Sanskrit College, Benares. Vācaspati composed this work at the instance of Rāmabhadra alias Rūpanārāyaṇa, son of Bhairavasiṃha alias Harinārāyaṇa.
- 5 Ed. by Kamalakṛṣṇa Smṛtitīttha, Gackwad's Oriental Series, vol. II, 1931, MS. No. 1486 (1201) of the India Office Library, vol. III of Eggeling's Catalogue, pp. 447-448. V. 5:—

उच्छृङ् <mark>खल-प्रखल-ख</mark>राडन-परिडतेन श्रीभैरवेण मिथिला-पृथिवीश्वरेण, etc.

- 6 Nepalese MS., Notices, p. 112, introductory verse 7.
- 7 Venkateśvara Press ed. of द्वेत-निराय gives the name, as जयानो । In the Notices, I, p. 149, No. 275, the name is given as Javātmā.

praised by Vācaspati Miśra in his Dvaita-nirṇaya.¹ Her son is called Rājādhirāja-Puruṣottamadeva,² which, if a proper name, probably refers to king Rāmabhadra. She was an ideal wife³ and charitably disposed too.¹

His brother Candrasimha has been referred to in the Vivāda-candra<sup>5</sup> and the Padārtha-candra of Misarū Miśra<sup>6</sup> which were composed at the instance of his wife Lachimā or Lakhimā. The printed edition of Vivāda-candra gives the name of the husband of Lachimā as Śivasimha. But it does not seem likely that the patroness of Misarū Miśra would be the same as the wife of Śivasimha. This is directly against the evidence of many MSS. of the Vivāda-candra which give the reading Candrasimha, as the editor himself admits. The

- इष्टं स्तुवाना दुरितं धुनाना जगत पुनाना ज्ञ्णमीज्ञितेन ।
   श्रीभैरव-च्मापित-धर्मपत्नी यशः शरीरं निजमातनीति ॥६॥
   रत्ने जगन्मगृङलमावृ्णोति करोति खातौर्गगनैकशेपम् ।
   दानोदकेः सागरतामुपेतं विश्वम्भरा मगडलमव्यवस्थम् ॥१०॥
- 2 Vide Dvaita-nirnaya, introductory v. 7 b. राजाधिराज-पुरुषोत्तम-देव-माता ।
  - 3 Op. cit., सत्यभामेव कृष्णास्य गाँरीव मदनद्विपः । सविशोषा जयत्येषा भूप-भेरव-भाविनी ॥ \* \* एषा विदित-विशेषा प्रमह्म यं वीत्तृते जगज्जननी । तदुपरि परितः प्रपतित हाटक-होरकमयो बृष्टिः ॥
- 4 *Op. cit*, रह्ने जैगन्मग्डलमावृशोति करोति खातैर्गगनेक शेषम्, ctc. v. 10, f n. 1 above.
  - 5 Rāmakṛṣṇa Jhā's edition, p. 1, v. 5, foot-note
  - 6 Notices of Sans MSS, vol IX, p. 12, No 290.

reading Sivasimha cannot be supported also on chronological grounds.

14. Rāmabhadra—He ascended, the throne in succession to his father Bhairavasimha.¹ At his instance Vācaspati Miśra composed the Pitṛ-bhakti-taraṅgiṇi,² Vardhamāna Upādhyāya—Gaṅgā-kṛtya-viveka³ and Tattvāmṛta-Sāroddhāra.¹ Rāma Bhatṭa, one of the commentators of the grammar Sārasvata paid a visit to his kingdom whence he returned to Allahabad.⁵ During his reign Gadādhara's Tantra-pradīpa was composed.⁶ As Gadādhara, contemporary of Rāmabhadra, is responsible for the copying of two Sanskrit MSS. which are dated Lakṣmaṇa Saṃvat 372² and 3748 (Śaka 1426) i.e.

1 Gangā-kṛtya-viveka, British Museum Cat., pp. 75-76.

#### तस्माद् भैरवसिंह-भूपतिरभूच् श्रीरामभद्रस्ततो । दीपाद्दीप इवाभवत् स इव सम्राजां गुणैरुजिंतः ॥

This MS. was copied in Laksmana Samvat 376 i.e. 1185 A.D.

- 2 Govt. Collection, No. 897, p. 84a.
- 3 Catalogue of Sans. MSS, in the British Museum, London, pp. 75, 76.
  - 4 Notices of Sans. MSS., vol. VI, p. 57, No. 2030.
- 5 See the Vidvat-prabodhini, India Office Library MS., No. 804, 214 of Eggeling's Catalogue.
  - 6 MS. No. 2172, Notices, vol. VI, pp. 233-34.
- 7 Vividha-vidyā-vicāra-catura of Bhoja (Nepalese MS., Notices, p. 65).
- 8 Dāna-kāṇḍa of the Kṛṭya-kalpa-taru by Lakṣmidhara; MS. No. 1925 (4026) of the Royal Asiatic Society of Bengal.

Unfortunately, the two corresponding dates, Lakṣmaṇa Saṃvat and Sakābda, do not agree.

1481 and 1483 A.D. respectively, Rāmabhadra must have reigned towards the close of the 15th century A.D.

bhadra. During his time the Mantra-pradīpa was composed by Harapati, son of Rucipati. Mithilā was conquered by Alauddin Hussain Shah, ruler of Bengal and Sikandar Lodi, ruler of Delhi during his reign. Thus ended the glorious line of Kāmeśvara whose descendants were great patrons of learning and not infrequently themselves contributors to Smṛti, Tantra and other branches of knowledge.

|  | _ |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

#### THE ROYAL FAMILY OF MITHILA

(As represented by the Court-poets, Smartas etc.)\*



<sup>\*</sup> Vide Appendix V. Names of those members of the Royal Family who actually ascended the throne of Mithila have been italicised.

#### THE ROYAL FAMILY OF MITHILA



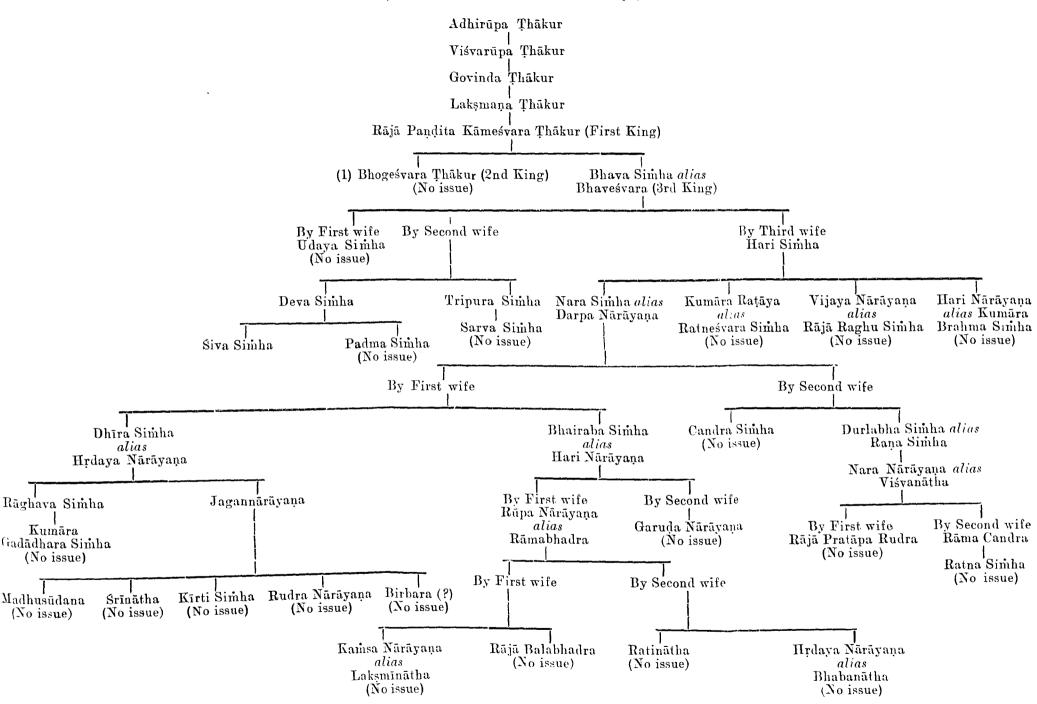

\* Reproduced from the Indian Antiquary, vol. XIV, 1885, p. 196.

#### APPENDIX VI

### Some well-known Smārtas who have quoted the Gangā-vākyāvalī

#### Mitra Miśra

1. MITRA MIŚRA, son of Paraśurāma, and grandson of Hamsa Paṇḍita, author of the Vīra-mitrodaya (a digest) and a commentary of the same name on Yājñavalkya.

Mitra Miśra has quoted the Gangā-vākyāvalī by its name.¹ The digest Vīra-mitrodaya as well as the commentary on Yājñavalkya were composed by Mitra Miśra at the instance of king Vīrasiṃha.² In the Āhnika-prakāśa, he refers to Medinīmalla of the Kāśī Rāja family and his descendants, Arjunadeva, Malakhāna, Pratāparudra, Madhukarasiṃha, Vīrasiṃha, Jujhāra, Vikramārka and Narasiṃhadeva. As Vīrasiṃha ruled at Orchha in the first half of the seventeenth century (1605-1627),² Mitra Miśra must have flourished about 300 years ago. This is in agreement with the date of the Vyangārtha-kaumudī of Anantāśrama,¹ commentary on the Rasa-mañjarī of

I See Appendix, References and Notes, pp. 2-3, 6 (last three lines), 15, 91, 92, etc.

<sup>2</sup> See the 2nd introductory verse of the Vyavahāra-prakāśa.

<sup>3</sup> Virasimha killed Abul Fazl, friend of emperor Akbar.

<sup>4</sup> See India Office Catalogue MS., No. 1224

Bhānudatta. This commentary was written in 1635 A.D. at the instance of Candrabhānu, son of Vīrasimhadeva.

#### RAGHUNANDANA BHATTĀCĀRYA

- RAGHUNANDANA BHATTACARYA, disciple of Srīnāthācārya-cūdāmaṇi. Raghunandana has quoted the Gangāvākyāvalī in his Mala-māsa-tattva, Suddhitattva, Prāyaścitta-tattva, Tithi-tattva, Durgotsavatattva and Śrāddha-tattva.¹ The genealogical table of the family of Raghunandana has been given in the first volume of my series, Samskrta-Dūta-kāvya-samgraha. He was a contemporary of Śrī-Caitanya and flourished towards the close of the fifteenth century. The period of his literary activity probably lay between 1520—1570. Apart from the Aṣṭāviṃśati (28) Tattvas, viz., Mala-māsa, Dāya-bhāga, Saṃskāra, Suddhi, Prāyaścitta, Vivāha, Tithi, Janmāṣṭamī, Durgotsava (published in the Serampore edition and the Saṃskṛta-Sāhitya-Parishat Series, no. 5), Vyavahāra, Ekādaśī, Jalāśayotsarga or Taḍāga-bhavanotsarga, Chandoga-Vṛṣotsarga, Yajur-Vṛṣotsarga, Rg-Vṛṣotsarga, Vrata, Deva-pratisthā, Matha-pratisthā, Divya or Parikṣā, Jyotiṣa, Vāstu-yāga, Dikṣā, Āhnika, Kṛtya, Puruṣottama-kṣetra, Sāma-Śrāddha or Śrāddha, Yajuḥ-Śrāddha and Śūdra-kṛtya,3 there are to
- 1 See Introduction, pp. 103-105, Appendix, Further References and notes, etc.
  - 2 MS., Notices, VII, 119; No. 2349 (one folio only).
- 3 For a list of the Tattvas, see the introductory verses of the Mala-māsa-tattva, 2 ff.

his credit the following Tattvas as well, viz., Graha-yāga-tattva, Tīrtha-tattva, Yātrā-tattva and Tri-puṣkara-śānti-tattva, the first three of which have been published in the Sanskrit Sahitya Parishat Series (Nos. 10, 12 and 16 respectively) and the last one is known to exist in MS. form only.

Raghunandana also commented on the Dāya-bhāga of Jīmutavāhana.<sup>2</sup> Two Paddhatis, viz., Gayā-śrāddha-

ı Notices of R. Mitra, III, p. 52, No. 1082. It is not a part of the Suddhi-tattva as Rājendralal supposed. Rājendralal says Tripuṣkara here means a sacred pool of that name. The word really means an inauspicious combination of particular Tithis, Nakṣatras and Vāras (days) Cf. Muhūrta-cintāmaṇi of Rāma Ācārya, son of Ananta Daivajña, with the Pīyūṣa-dhārā of Govinda; ed. by Sitārāma Sarman and Vindhyeśvarīprasāda Dvivedin; Benares, Gokula Press, 1980 (1924), p. 129—

भद्रा-तिथी रविजभूतनयार्कवारे द्वीशार्यमाजचरणादिति-वह्नि-वैश्वे । त्रैपुष्करो भवति मृत्यु-विनाश-बृद्धौ त्रैगुरायदो द्वि-गुरा-कृद्वसुतत्त्वचान्द्रे ॥ भद्रे ति ।.....एषु षट्सु नत्त्वतेषु डक्त-तिथि-वार-नत्त्वत-रूप-विशिष्ट-योगे सति त्रिपुष्करः । त्रिपुष्कर एव त्रैपुष्करः ।....."

And also:-

पुनर्वस्त्तराषाढा कृत्तिकोत्तरफल्गुनी ।
पूर्वभादं विशाखा च रिव-भौम-शनैश्वराः ॥
द्वितीथा सप्तमी चैव द्वादशी तिथिरेव च ।
एतेषामेव योगे तु भवतीति तिपुष्करः ॥
वारे शस्य-सुतं हन्ति तिथौ गो-धनमेव च ।
नच्त्वे गोल-हानिः स्याद् वास्तु-वृज्ञो न जीवति ॥

2 Ed. by Bharata Siromani. Calcutta, Vidyāratna Press, 1863.

paddhati¹ and Rāsa-yātrā-paddhati,² are attributed to him.

Raghunandana is by far the most celebrated Smārta of Bengal and in the writings of the later authorities Smārtāḥ or Smārta-Bhaṭṭācāryaḥ refer to him and his school.<sup>3</sup>

#### Vācaspati Miśra

3. VACASPATI MIŚRA has nowhere quoted the Gangā-vākyāvalī by name, though he has quoted it at times in his Tīrthacintāmani.<sup>4</sup>

Just as Raghunandana is the greatest Smārta of Bengal, Vācaspati Miśra holds the same position in Mithilā. He composed two series of works on Smṛti, viz., the Cintāmaṇis and Nirṇayas. The Ācāra-cintāmaṇi, Āhnika°, Kṛtya°, Tīrtha°, Dvaita°, Nīti°, Vivāda°, Vyavahāra°, Suddhi°, Sūdrācāra° and Srāddhācāra° form the first group and Tithi-nirṇaya, Dvaitanirṇaya and Suddhi-nirṇaya form the second group.<sup>5</sup>

- I Sans. College MSS. II, 458 and 460, pp. 414 and 415-416. The work is also called Gayā-paddhati; see No. 460, इति श्रीरघुनन्दन-भग्नार्थ विरचिता गया-पद्धतिः समाप्ता। These two MSS. are really epitomes of the Gayā-paddhati which forms a part of the author's Tīrtha-tattva (pp. 1-33 of the Sanskrit Sahitya Parisat ed.).
  - 2 Notices of R. Mitra, I, No. 338.
- 3 See Vīra-mitrodaya of Mītra Miśra; Nilakaṇṭha's Vyavahāra-mayūkha, "स्मार्त-हरिनाथावप्येवम्", Kane's ed., p. 112.
  - 4 See Appendix, Further References and notes, pp. 2, 7. 11, 16, etc.
- 5 The Prakāśas, Kāśi-prakāśa, Gangā-prakāśa, Gayā-prakāśa and Prayāga-prakāśa, mentioned independently in the Catalogue of Sans. MSS. in Mithilā, vol. I, are really parts of the Tirtha-cintāmaṇi.

He also composed the Kṛtya-pradīpa,¹ Kṛtya-mahārṇava,² Candanadhenu-pramāṇa,³ Dattaka-vidhi,⁴ Gayā-pattalaka,⁵ Gayā-paddhati,⁴ Gayā-vidhi,⁴ Tīrtha-kalpa-latā,⁵ Tīrtha-latā⁴ and Pitṛ-bhakti-taraṅgiṇī.¹⁴

He flourished in the second half of the fifteenth century. He was the court Paṇḍita of Bhairavasiṃhadeva<sup>11</sup> alias Harinārāyaṇa as well as of his son Rāma-

pp. 59-60, Nos. 64 and 64A; p. 87, No. 85; pp. 99-100, Nos. 103-104A; p. 297, Nos. 272, 272A. The Gangābhakti-tarangini, op. cst., No. 87, is also one of its parts.

- 1 Catalogue of Sans. MSS. in Mithila, pp. 67-69, Nos. 75, A-E.
- 2 MS. of the Royal Asiatic Society of Bengal, 46. F.1.
- 3 Notices of R. Mitra, IX, p. 236, No. 3154. Probably, this is a part of the Śrāddha-cintāmaṇi.
  - 4 Haraprasada Sastrin's Notices, III, p. 90, No. 139.
  - 5 Catalogue of Sans. MSS. in Mithilā, pp. 93-94, No. 93-95.
  - 6 Op. cit., pp. 94-96, Nos. 96-99.
  - 7 Op. cit., pp. 100-102, Nos. 105-109.
- 8 Op. cit., p. 181, No. 166. This is identical with the work called Tirtha-yātrā-vidhi noticed in the same Catalogue, p. 184, No. 168.
- 9 Op. cit. p. 185, No. 169. The beginning and end of this work do not agree with those of the MS. of the Tirtha-kalpa-latā and therefore, these two works do not seem to be identical.
- The Śrāddha-kalpa, op. cit., pp. 458-459, Nos. 391 and 391A and the Śrāddha-vidhi, op. cit., 459, No. 392 are probably identical. From the colophon of the Pitr-bhakti-tarangini, MS. No. 2307 of the Royal Asiatic Society, it is clear that the Pitr-bhakti-tarangini is also called Śrāddha-kalpa. The Pitr-bhakti-tarangini, Royal Asiatic Society of Bengal, MSS. Nos. 2306-2308; Catalogue of Sans. MSS. in Mithilā, pp. 283-285, Nos. B; 261, A-C.

Some of these short works are, probably, parts of the author's bigger treatises on the subjects concerned.

11 See the colophon of the Sūdrācāra-cintāmaņi, MS., Notices of R. Mitra, VI, p. 22, no. 2001.

bhadradeva. His son Lakṣmīdāsa commented on Gaṇitādhyāya and Golādhyāya of Bhāskara's Siddhānta-śiromaṇi under the title Gaṇita-tattva-cintāmaṇi in 1501 A.D. Vardhamāna in his Daṇḍa-viveka calls him his Guru.

r Pitr-bhakti-tarangiṇi, MSS. 2306-2308 of the Royal Asiatic Society of Bengal. Colophon to MS. 2307:—

समस्तेत्यादि महाराजाधिराज-श्रीहरिनारायणात्मज-समस्तेत्यादि महारा-जाधिराज-श्रीरूपनारायण-पदवीमलङ्कृत-मिथिला-मण्डन-श्रीरामभद्र-चरणादिष्टेन परिपदा श्रीवाचस्पति-शर्मणा विरचितोयं श्राद्ध-कल्पः परिपूर्ण इति ।

- 2 MSS. 2851-6 of the India Office Library.
- 3 Gaekwad's Oriental Series, vol. II, introductory verse 6.

# INDICES OF THE GANGĀ=VĀKYĀVALĪ



## INDEX OF VERSES AND PROSE-PASSAGES QUOTED BY VISVĀSADEVĪ FROM SMRTIS, PURĀŅAS, ETC.

| Page        | Verse, etc.                            | Line | Page | Verse, etc.                         | Line |
|-------------|----------------------------------------|------|------|-------------------------------------|------|
|             | <b>ચ</b>                               |      | 168  | त्रव यत् क्रियवे पाप॰               | 1    |
| 114         | त्रकल्कको निरारम्भो                    | 13   | 136  | त्रवस्थास्तु दिवं या <b>न्ति</b>    | 3    |
| 307         | त्रकामो वा सकामो वा                    | 14   | 210  | श्रय तताप्यश्रक्तश्व                | 6    |
| 246         | त्रकालेऽप्यथवा काले                    | 2    | 163  | त्रय भाद्रपदे क्रणः                 | 1    |
| 114         | त्रकोपनश्च राजेन्द्र                   | 18   | 169  | त्रदत्ताना <b>मुपादान</b> '         | 16   |
| 152         | त्रवताभिः सपुष्पाभिः                   | 12   | 130  | त्रदितिः पाश्चान् प्रसुमीत्र्       | 17   |
| 163         | अचया सा तिथिः प्रोक्ता                 | г 4  | 169  | <b>ग्रदा इस्ते तु नच</b> ले         | 4    |
| 250         | ग्रग्निराविक-वस्तं हि                  | 18   | 152  | त्रधोवायु-स <b>स्</b> त्सर्गे       | 12   |
| 147         | <b>ग्रग्नि-वा</b> ठिवन्दु-सूर्येन्ट्रा | 6    | 251  | त्रधौतं कार-धीत <b>ञ्च</b>          | 3    |
| 191         | त्रग्नि-एम्ध-भयादेव                    | 13   | 147  | अधौतेन तु वस्त्रेख                  | 8    |
| 113         | ग्रग्निष्टोमादि <b>भिर्य</b> ज्ञै॰     | 15   | 175  | त्रनड्वाची- <b>सच्छन्त</b>          | 5    |
| 145         | <b>ग्रङ्ग</b> ४-मूलान्तरतो             | 9    | 182  | त्रनन्तं ग्रिव-सन्निधी <sup>ं</sup> | 10   |
| 146         | ग्रङ्ग् ष्ठेन प्रदेशिन्या              | 5    | 145  | त्रनन्तर्वासा नाशु <b>कुर्वन्</b>   | 19   |
| 143         | त्रङ्गुष्ठोत्तरतो बद्ध०                | 11   | 270  | त्रनग्रने सतो यश्व                  | 11   |
| 113         | ग्रज्ञानेनापि यस्येच                   | 17   | 142  | <b>अनु</b> बृतेबड्डतेवा             | 19   |
| 136         | <b>ऋटवी पर्वताः पुख्याः</b>            | 16   | 113  | त्रनुपोष्य त्नि- <b>रात्नास्वि</b>  | 13   |
| 231         | त्रिषमादि-गुणैर्यु क्तः                | 5    | 139  | त्रनुभूति-प्र <b>माखा हि</b>        | 4    |
| 292         | त्रिवामादि-गुर्गोपेता                  | 11   | 231  | त्रनुभूय स पित्रिम•                 | 20   |
| 252         | त्रत्यसं चातिलवगः                      | 1    | 112  | त्रनुषङ्के या सद्दोन                | 17   |
| 136         | त्रव दत्तं <b>चुतं</b> जप्तं           | 12   | 142  | त्रनेक-जब-सम्भूतं                   | 1    |
| 285         | त्रव नारायगः खामी                      | 10   | 274  | ग्रन्तरीचे चितौ तोये                | 12   |
| <b>29</b> 0 | त्रव भोगवती नाम                        | 2    | 144  | त्रन्त <b>र्</b> दगाचान्तो॰         | 16   |

| Page | Verse, etc.                         | Line | Page | Verse, etc.                   | Line |
|------|-------------------------------------|------|------|-------------------------------|------|
| 199  | अन्तर्जानु करं क्रत्वा              | 15   | 219  | त्रभोज्यमाचनामन्नं            | 1    |
| 259  | ग्रन्धाः क्रीवा जडा व्यङ्गा         | : 2  | 168  | त्रमावस्यां यदा वारो          | 10   |
| 248  | <b>त्रवं</b> विकर्णं यत्तु          | 16   | `158 | त्रमावसां प्रत-गुणं           | 15   |
| 313  | त्रन्य-तीर्ध समां गङ्गां            | 19   | 164  | y) y)                         | 9    |
| 153  | ग्रन्य-स्थाने क्रतं पापं            | 20   | 135  | त्रयज्ञिया वै माषाः           | 4    |
| 266  | ग्रन्य-स्थाने कृतं पापं             | 13   | 171  | ग्रयने कोटि-गुणितं            | 12   |
| 177  | त्रन्यसाद्गृहगात् कोटि              | 8    | 170  | ग्रयने हे विषुवे हे           | 1    |
| 249  | ग्रन्यायोपाजि <sup>°</sup> तैरन्नै॰ | 7    | 172  | ऋयने हे विषुवे हे             | 7    |
| 309  | ग्रन्ये च बहवस्तीर्थाः              | 8    | 183  | ग्रयने विष्वे चैव             | 17   |
| 144  | त्रपः पाणि-नखाग्रेण                 | 4    | 224  | ग्रयने विषुवे पुख्ये          | 3    |
| 150  | <b>ग्र</b> पसन्यं ततः कृत्वा        | 2    | 234  | त्रयाचितात् परं नतां          | 21   |
| 138  | त्रपहृत्य तमस्तीवं                  | 1    | 157  | त्रक्षोदय-वेलायां             | 15   |
| 213  | श्रपि पात-विग्नेषेग                 | 13   | 297  | ऋक्षोदय-वेलायां               | 1,   |
| 192  | त्रपि पापकरो नित्यं                 | 13   | 112  | ग्रर्धादिकं रहीत्वा तु        | 9    |
| 269  | <b>त्र</b> पि योजन-पर्यन्ते         | 12   | 118  | ग्रर्धं (धें ) इरति पादुक     |      |
| 137  | श्रप्यकार्य-भ्रतं क्रत्वा           | 18   | 197  | त्रर्धे मार्गेग कार्येऽस्मिन् | 7    |
| 262  | ग्रप्यन्य-चित्तः क्रुडोऽपि          | 6    | 156  | अर्ध-क्रोग्नं ग्रिव-चेत्रं    | 17   |
| 122  | ग्रप्येक-पंत्रया नाश्रीया           | ন্ 6 | 157  | ग्रर्थ-क्रोग्नं ग्रिव-चेतं    | 7    |
| 135  | अप्रतिष्ठाञ्च ये केचित्             | 12   | 220  | •                             | •    |
| 307  | त्रपरोगग-संगीतैः                    | 15   | 235  | <b>त्रर्धमन्ने न पूरयेत्</b>  | 3    |
| 190  | श्रपरोगग-संयुक्तान्                 | 12   | 269  | * * * * *                     | 14   |
| 140  | ऋप्सु नारायगं देवं                  | 1    | 171  | त्रवौक् षोडग्र नाद्यस्त       | 1    |
| 128  | श्रभत्रवापि महापापी                 | 14   | 111  | ग्रलं दानेन विप्रेन्द्राः     | 2    |
| 139  | अभक्त्यापि मद्वापापी                | 13   | 111  | त्रलच्मीः कालकर्यी च          | 10   |
| 200  |                                     | 3    | 154  | त्रबच्चाा किल संयुक्तो        | 13   |
| 152  | अभावे धौत-वखस्य                     | 1    | 265  | » » »                         | 11   |

| Page | Verse, etc.                       | Line  | Page | Verse, etc.                   | Line |
|------|-----------------------------------|-------|------|-------------------------------|------|
| 236  | त्रलाभे कारयेडेसा                 | 4     | 165  | ग्रात्मनो जन्म-नचत्रे         | 4    |
| 264  | त्रत्य साध्येऽपि दुःसाध्ये        | 1     | 247  | ग्रात्मनो देग्र-कालानां       | 5    |
| 290  | ग्रवगाच्च च पीत्वा च              | 16    | 243  | त्रादौ त्वमन्ते मध्ये च       | 2    |
| 208  | ग्रवतोर्य च सर्वाग                | 14    | 197  | त्रापत्-काली तु कर्तव्यं      | 14   |
| 247  | त्रशक्तावुदकेन तु                 | 20    | 196  | ग्रापत्खपि न देयानि           | 18   |
| 115  | त्रयद्धानः पापाला                 | 7     | 309  | ग्रापत्तीर्धमिति खातं         | 5    |
| 108  | अश्रदया इतं सर्वं                 | 11    | 247  | त्रापदानम्नी तीर्थे च         | 3    |
| 139  | <b>अश्वडया इतं स</b> र्वे         | 7     | 304  | चा प्रयागात् प्रतिष्ठानाः     | 19   |
| 148  | ऋश्व-क्रान्ते स्थ-क्रान्ते        | 16    | 247  | त्राम-ग्राड-प्रदोऽनग्निः      | 7    |
| 289  | त्रश्वमेध-फलं तत्र                | 10    | 251  | ग्राममामातकं विल्वं           | 6    |
| 163  | ग्रश्व-युक्-ग्रु <b>क्त-न</b> वमी | 15    | 208  | त्रायुधानि समादाय             | 13   |
| 232  | ग्रष्ट-मूर्ति-धरां गङ्गां         | 13    | 208  | श्रारखाः प्रग्रवश्रान्ये      | 8    |
| 126  | ग्रष्टाविंग्रति-कोट्यश्व          | 16    | 149  | त्रारुच्च मम गात्राणि         | 2    |
| 213  | श्रसदृद्रव्य-प्रदानमखर्ग्धं       | 16    | 208  | श्राबद्धोपानही यान॰           | 11   |
| 299  | श्रस्मदायत्ते हि                  | 15    | 194  | म्रार्ट्र-वासाम्र यः कुर्यात् | 6    |
| 272  | त्रहिंसा-दानकर्तार <u>ी</u>       | 1     | 250  | त्राविकं वैसदा वस्तं          | 16   |
| 307  | त्रहीनाङ्गी द्यरोगश्र             | 15    | 250  | त्राविकेन तुवस्त्रेग          | 10   |
| 260  | त्र <b>ची किं ब</b> चुनीक्तेन     | 17    |      |                               |      |
|      | avT.                              |       |      | ₹                             |      |
|      | স্থা                              |       | 241  | इति मन्त्रे गयो मत्यी         | 5    |
| 276  | त्राकल्प-जन्मभिः पाप              | i 17  | 233  | इति मन्त्रे ग सततं            | 3    |
| 159  | ग्रा-का-मा-वैष्वनन्तक             | ाम् 2 | 243  | द्ति स्तवं गरहे यस्तु         | 9    |
| 189  | ग्राकाभी तु चिपेद्वारि            | 11    | 144  | दृत्ये वमद्भिराजानु           | 12   |
| 291  | श्राखरहलस्य लोको दि               | 14    | 248  | दृत्ये व मुनिभिः प्रोक्तः     | 11   |
| 144  | त्रा जानुभ्यां पादौ               | 14    | 177  | इन्दोर्जच गुर्खा मोक्तां      | 16   |
| 235  | त्राच्यं द्रव्यमनादेशे            | 6     | 295  | इन्द्राची नाम तीर्घ सा        | • 20 |

| Page | Verse, etc.                    | Line        | Page | Verse, etc.             | Line |
|------|--------------------------------|-------------|------|-------------------------|------|
| 146  | इन्द्रियाख्यिद्धः संस्पृश्चेत् | 18          |      | জ                       |      |
| 174  | इमं मन्त्रं समुचार्य           | 1           | 259  | ऊर्जावतीं महापुर्या     | 5    |
| 236  | इइ मोगानवाप्नोति               | 10          | 171  | ऊर्चं संक्रमणी यावत्    | 6    |
|      | देव                            |             |      | 報                       |      |
| 305  | ईिषताद्वभते खोकान्             | 16          | 286  | ऋचीकेन पुरा ग्रस्तो     | 2    |
|      | •                              |             | 136  | ऋचो यजंषि सामानि        | 20   |
|      | ৰ                              |             | 310  | ऋषयो मुनयः सिद्धा       | 4    |
| 169  | उचारे में धुने चैव             | 1           | 113  | ऋषिभिः क्रतवः प्रोक्ताः | 3    |
| 264  | उत्बिप्य इस्ती वस्यामि         | 19          | 113  | ऋषीयां परमं गुच्च॰      | 11   |
| 220  | उत्तमा गुड-घेनुः स्यात्        | 10          |      |                         |      |
| 289  | उत्तरेख प्रतिष्ठानात्          | 9           |      | Ų                       |      |
| 189  | उदके नीदकं कुर्यात्            | 6           | 238  | एकच्छ्रतेग च महीं       | 17   |
| 241  | उन्नरेह्म पूर्वच               | 7           | 290  | एक-रास्रोषितः स्नात्वा  | 11   |
| 149  | <b>ज्ञृतासि वरा</b> चेया       | 1           | 136  | एक-योजन विस्तीर्का      | 7    |
| 248  | उड़तेष्वय पिगडेषु              | 20          | 271  | एकविंग्रत्यमी खर्गा     | 14   |
| 117  | उद्यतञ्चे द् गयां गन्तुं       | 3           | 164  | एकस्मिन् सावने त्विच्च  | 11   |
| 130  | उपपद-विभक्ते:                  | 1           | 199  | एकां गां बहुगुर्दद्यादृ | 4    |
| 234  | उपवासात् परं भेच्यं            | 20          | 206  | एका एकस्य दातव्या       | 1    |
| 279  | उपस्पृश्नति यो माघे            | 13          | 296  | एकेन सान-माले या        | 8    |
| 201  | उपानहीं तथा यानं               | 5           | 230  | एकोऽश्रीयाद् यदुत्पनं   | 9    |
| 215  | उमयतोमुखीं खोखां               | 2           | 305  | एतत् प्रजापति-चैत्रं    | 1    |
| 161  | उभयोः पचयोर्जाता               | 10          | 223  | एतदेव विधानं स्थात्     | 12   |
| 306  | उर्वभीचा सदा पत्रये॰           | 15          | 201  | एतह्रम-गुगं पुर्यं      | 17   |
| 306  | <b>चर्वग्री-पुलिने रम्ये</b>   | 12          | 130  | एतदः पितरो वास          | 14   |
| 292  | उषित्वा तत्र मासाधं            | 18          | 148  | एतानि पुख्य-नामानि      | 12   |
| 285  | उषित्वादले व मबमासान           | <b>į</b> 11 | 216  | एतानि यदि रुद्धाति      | 3    |

| Page        | Verse, etc.                             | Line | Page | Verse, etc.              | Line |
|-------------|-----------------------------------------|------|------|--------------------------|------|
| 162         | एता युगाद्याः कथिताः                    | 7    | 125  | कदा द्रस्यामि तां गङ्गां | 20   |
| 18 <i>1</i> | एते पच्च समाख्याता                      | 13   | 146  | कनिष्ठाङ्ग् ष्ठयोर्नाभि  | 7    |
| 241         | एतैर्देश-विधेः पापै॰                    | 1    | 145  | कनिष्ठा-देश्रिन्यङ्ग ४०  | 7    |
| 262         | एनसि लघुनि लघूनि                        | 10   | 145  | कनिष्ठा-मूलतः पश्चात्    | 11   |
| 236         | एवं क्रत्वा यद्योहिष्ट॰                 | 9    | 257  | कन्या-दानै स्तथाऽन्यत    | 5    |
| 240         | <i>"</i>                                | 21   | 154  | किपला-कोटि-दानाडि        | 22   |
| 249         | एवं यो यजमानस्य                         | 4    | 228  | कपिला यदि दत्ता स्यात्   | 1    |
| 285         | एवं संचिन्त्य हृदये                     | 5    | 271  | किपला-गो प्रदानेन        | 5    |
| 211         | एवं सर्व-गुगोपेत०                       | 11   | 193  | कम्बलादीनि कार्याश्वि    | 4    |
| 152         | एवं सूर्यं नमस्कृत्य                    | 20   | 288  | कम्बलाश्वतरी नागौ        | 11   |
| 116         | एवन्तु कुर्वतस्त्रस्य                   | 12   | 208  | करन्तु इदि विन्यस्य      | 5    |
| 249         | एव <b>मा</b> प्यायन <sup>ः</sup> विप्रा | 8    | 254  | करोति तृप्तिं नव वै      | 5    |
| 223         | एवमामन्त्रा तां घेनुं                   | 2    | 185  | कर्म युक्तो नाभेरघः०     | 6    |
| 255         | एषु तौर्घेषु यत् पुरखं                  | 7    | 285  | कलिन्द-कन्या-सुरसिन्धु   | 1    |
|             | _                                       |      | 261  | कलौ तत्-परम-ब्रह्म०      | 6    |
|             | <b>ऐ</b>                                |      | 219  | कल्प-कोटि-सइस्राणि       | 23   |
| 180         | ऐन्द्र ऋचेऽधवा मैले                     | 7    | 213  | करमपं ब्राह्मसे दत्त्वा  | 10   |
| 180         | एन्द्रे गुकः प्राप्ती चैव               | 2    | 307  | काची-नृषुर-ग्रब्दे न     | 4    |
| 180         | ऐन्द्रे गुरुः ग्रग्नी चैव               | 4    | 238  | कान्ताभिर्दि व्य रूपाभि० | 15   |
| 117         | ऐश्वर्य-लाभ-माहालगात्                   | 21   | 115  | कामं क्रोधच लोभच         | 15   |
|             | ची                                      |      | 310  | काम-क्रोध-महामोइ-        | 13   |
| 150         | भौडुम्बराय दन्नाय                       | 1    | 253  | काल-ग्राकं तरडुलीयं      | 2    |
|             |                                         |      | 282  | कावेरी तुङ्गभद्रा च      | 7    |
|             | क                                       |      | 194  | काषाय-वासाः कुरुते       | 5    |
| 250         | कटि-स्पृष्टच यद्वस्वं                   | 14   | 214  | किं करिष्यत्यसौ मूढो     | 14   |
| 117         | कथयिष्यामि ते वत्स्य                    | 16   | 298  | किं गया-पिग्छ-दानेन      | 6    |
| 209         | क द्रदं कस्मा ऋदात्                     | 9    | 260  | किं तस्य यज्ञ-दानेन      | 9    |

| Page        | Verse, etc.                              | Line       | Page | Verse, etc.                   | Line |
|-------------|------------------------------------------|------------|------|-------------------------------|------|
| 259         | किमष्टाङ्गे न योगेन                      | 11         | 156  | कोटिष्वष्टासु दशसु            | 5    |
| 314         | कियदिबन्धमालोक्य                         | 7          | 209  | कोऽदात् कस्मा ग्रदात्॰        | 6    |
| 196         | <b>बुटुम्ब-मत्त-वसना</b> ०               | 3          | 250  | कौग्नेयं चौम कार्पासं         | 4    |
| 152         | कुतपो योगपट्टञ्च                         | 2          | 249  | कौषेयं चौम-कार्पास॰           | 17   |
| 223         | कुम्भाः स्युद्र <sup>°</sup> व्य-धेनूनां | 9          | 112  | क्रन्दन्ति सर्व-पापानि        | 15   |
| 224         | 20 17 27                                 | 7          | 147  | क्रियां यः कुरुते मोद्या॰     | 11   |
| 182         | कुरुचेत-समा गङ्गा                        | 14         | 185  | क्रियां यः कुरुते मोद्या॰     | 4    |
| 278         | कुरुचेत-समा गङ्गा                        | 15         | 231  | क्रीडते सर्व-सम्पद्धिः        | 2    |
| 308         | कुलानि तारयेट्ट राजन्                    | 16         | 149  | क्रूराः सर्पाः सुपर्याञ्च     | 4    |
| 293         | कुञाख्यं तीर्घमनघं                       | <b>2</b> 0 | 141  | क्रोध-लोभैक-वृत्तीनां         | 2    |
| 289         | कूपचेव तु सामुद्रं                       | 5          | 157  | क्रोग्र-मातं परंस्थानं        | 9    |
| 262         | क्रत-पापेऽनुतापो वै                      | 3          | 223  | चीर-धेनुश्च विख्याता          | 6    |
| 149         | क्रतोपवीतौ देवेभ्यो                      | 7          | 256  | र्चत्रस्थमुडृतं वापि          | 9    |
| 264         | क्रत्वापि इस्तरं पापं                    | 5          | 250  | चौम-सूत्रं नवं दद्यात्        | 1    |
| 289         | क्रत्वाऽभिषेकन्तु नरः                    | 16         |      | ~                             |      |
| 268         | क्रमि-कीट पतङ्गाद्या                     | 8          | l    | ख                             |      |
| 220         | क्कणाजिनं चतुर्हस्तं                     | 7          | 146  | खानि चैवं स्पृप्रेदिङ्गः      | 19   |
| 215         | क्षणाजिन-तिलग्राइी                       | 1 3        | Ì    | _                             |      |
| 158         | क्रणाष्ट्रभ्यां सद्दसस्तु                | 13         | 1    | ग                             |      |
| 167         | क्रणाष्ट्रम्यां यदा त्वाद्र              | f 8        | 121  | गङ्गां गता ये तिदिवं          | 14   |
| 300         | केशानां यावती संख्या                     | 7          | 311  | गङ्गां पुख्य-जलां प्राप्य     | 6    |
| 302         | केग्रानाश्चित्य तिष्ठनि                  | a 14       | 133  | गङ्गां प्राप्य सरिच्छे शां    | 17   |
| 145         | केषाचीवीमधःकायं                          | 17         | 313  | गङ्गां प्राप्यापि ये मर्त्याः |      |
| 262         | कोटयी ब्रह्म-इत्याया                     | 1          | 313  | गङ्गां प्राप्यापि ये मर्त्या  |      |
| 217         | कोटि-कोटि-गुगां पुग                      | यं 18      | 174  | •                             | 13   |
| 30 <b>7</b> | कोटि तीर्धं समासाद                       | 10         | 133  | _                             | •    |
| 128         | कोटिष्वष्टाषु दशसु                       | 7          | 267  | गङ्गां संस्मृत्य यस्तिष्ठेत्  | 2    |

| Page | Verse, etc.                | Line | Page | Verse, etc.               | Line |
|------|----------------------------|------|------|---------------------------|------|
| 110  | गङ्गा गङ्गेति यैर्नाम      | 17   | 255  | गङ्गा-यमुनयोस्तीरे        | 10   |
| 263  | गङ्गा गङ्गे ति यो ब्र्यात् | 5    | 205  | गङ्गायां कुग्र-दानेन      | 12   |
| 241  | गङ्गाग्रे तिह्ने जप्यं     | 8    | 256  | " "                       | 8    |
| 309  | गङ्गा च यमुना चैव          | 10   | 269  | गङ्गायां ज्ञानतो मृत्वा   | 8    |
| 268  | गङ्गा-जल-खरूपेगा           | 13   | 147  | गङ्गायां तर्पयेत् पितृन्  | 7    |
| 190  | गङ्गा-तर्पग-संदप्ताः       | 15   | 232  | गङ्गायां तु क्रतं सर्वं   | 10   |
| 313  | गङ्गा-तीरं परित्यच्य       | 22   | 268  | गङ्गायां तु जले मोची      | 9    |
| 192  | गङ्गा-तीर-समुद्भूतां       | 16   | 267  | गङ्गायां त्यजतः प्रागान्  | 14   |
| 192  | गङ्गा तीर-समुद्गूतां       | 11   | 255  | गङ्गायां पिराइ-दानेन      | 21   |
| 232  | गङ्गा-तीरे क्षतं यत्तु     | 8    | 134  | गङ्गायां भास्कर-चित्रे    | 6    |
| 212  | गङ्गा-तीरे नरो यस्तु       | 4    | 133  | " "                       | 15   |
| 235  | गङ्गा-तीरे माघ-मासे        | 11   | 301  | गङ्गायां भास्कर-चेत्रे    | 15   |
| 257  | गङ्गा-तीरे वसेन्नित्यं     | 16   | 267  | गङ्गायां मरखान्मुक्ति०    | 13   |
| 313  | गङ्गा-तीर्धं परित्यच्य     | 23   | 140  | गङ्गायां भौषतं सानं       | 3    |
| 272  | गङ्गा-तोयेष यसास्यि        | 13   | 141  | गङ्गायां यत् क्रतं पापं   | 4    |
| 273  | गङ्गा-तोयषु यसास्थि        | 13   | 195  | गङ्गायां विधिवत् स्नात्वा | 5    |
| 115  | गङ्गादि-तीर्थेषु वसन्ति    | 20   | 256  | गङ्गायां विरजे चैव        | 1    |
| 292  | गङ्गादारे दशावर्ते         | 17   | 255  | गङ्गायाञ्च गयायाञ्च       | 17   |
| 294  | गङ्गा-द्वारे दशावर्ते      | 5    | 124  | गङ्गाया दर्भनान्मर्त्यः   | 17   |
| 287  | गष्ट्रा-द्वारे प्रयागे च   | 6    | 313  | गङ्गाया महिमानं यो        | 9    |
| 311  | गङ्गा-भित्त-रतस्वस्थि०     | 3    | 274  | गङ्गायास्त्वथ राजेन्द्र   | 8    |
| 267  | गङ्गा-मञ्जन-ग्रीलस्य       | 3    | 240  | गङ्गायाः प्रतिमां क्रत्वा | 4    |
| 243  | गङ्गा ममाग्रती भूयात्      | 1    | 263  | गङ्गायाः सदृशं तिष्टे•    | 7    |
| 135  | गङ्गाम्भ:-क्रग्ग-दिग्धस्य  | 8    | 313  | गङ्गा-विक्रयगाद्राजन्     | 7    |
| 276  | गङ्गा यमुनयोर्भध्ये        | 9    | 136  | गङ्गा-सीमां न लङ्गन्ति    | 5    |
| 308  | शङ्का-यमुनयोर्मध्ये        | 3    | 260  | गङ्गा-सेवा-परस्येच        | 14   |
| 287  | गङ्का-यमुनयोश्चे व         | 1    | 120  | गङ्गा-सानं करोमीति        | 18   |

| Page | Verse, etc.                 | Line | Page | Verse, etc.                    | Line |
|------|-----------------------------|------|------|--------------------------------|------|
| 156  | गङ्गा-सान-समं पुख्यं        | 21   | 159  | गोभ्यः किमग्रनं ददाद्          | 9    |
| 112  | गङ्गा-सान-समायुक्ती         | 5    | 118  | गो-याने गो-वधः प्रोक्तो        | 3    |
| 153  | गङ्गा सानावरो नित्यं        | 18   | 227  | गो-लोके भ्रिव-लोके वा          | 1    |
| 243  | गङ्गे त्वं परमात्मा च       | 4    | 262  | गोविन्दं संस्मरेद् यस्तु       | 5    |
| 153  | गङ्गेव परमो हेतु॰           | 11   | 135  | ग्रइं संमार्ष्टि               | 2    |
| 109  | गच्छं स्तिष्ठन् खपञ्जाग्रत् | 16   | 230  | ग्रामं गङ्गा-तटे यो वै         | 16   |
| 121  | गक्कध्वं हि बुधाः सर्वे     | 10   | 157  | ग्रामे वा यदि वाऽरखये          | 10   |
| 116  | गच्छन् देशान्तरं यस्तु      | 16   |      |                                |      |
| 292  | गगाश्चापरसां सर्वे          | 14   |      | ঘ                              |      |
| 258  | गगडूष-मात्र-पानेन           | 1    | 202  | ष्टतस्य दीपः प्र <b>थमः</b>    | 12   |
| 292  | गयाम्बा धेनुकच्चैव          | 4    |      |                                |      |
| 255  | गया-याडं क्रतं तेन          | 3    |      | च                              |      |
| 250  | गया-श्राद्ध-समं प्रोक्तं    | 10   | 166  | चतुर्दश्यां यदा युक्ती         | 15   |
| 176  | गवां कोटि-सइस्रस            | 14   | 245  | चतुर्भु जां त्रिनेताञ्च        | 2    |
| 230  | गवां ग्रतं वृषञ्च को        | 4    | 222  | चतुर्मु खस्य या सद्मी॰         | 10   |
| 311  | गात्र-संवाइनं क्रीडां       | 7    | 290  | चतुर्वेदेषु यत् पुरयं          | 1    |
| 145  | गायत्रा तु श्रिखां बङ्घा    | 5    | 148  | चतुर्इस-समायुतां               | 3    |
| 204  | गिरि-ग्रङ्के प्रदातव्या     | 1    | 176  | चन्द्र-सूर्य-ग्रहे चैव         | 10   |
| 253  | गुग्गुलुं चन्दनच्चैव        | 11   | 295  | चम्पकाख्यं महातीधं             | 5    |
| 308  | गुगावान् रूप-सम्पदी         | 12   | 258  | चान्द्र-व्रत-स <b>रस्यन्तु</b> | 6    |
| 220  | गुड-घेनु-विधानस्य           | 5    | 261  | चान्द्रायगं पराकं वा           | 15   |
| 252  | गुड-भ्रर्कर-मत्स्यरहो       | 10   | 257  | चान्द्रायग्-सइस्रेग            | 12   |
| 201  | ग्रहन्तु सर्व-दैवत्यं       | 8    | 190  | चान्द्रायसानि क्रच्छासि        | 4    |
| 215  | गरसीयाद द्विपद-चतुष्पत      | ₹∘ 9 | 158  | चान्द्रेग तिघि-क्रत्यन्तु      | 11   |
| 230  | गोचर्म-मात्रां पृष्टिवीं    | 11   | 186  | चितौ दर्भाः पथि दर्भाः         | 10   |
| 271  | गो-प्रदानेन तु खरीं         | 2    | 140  | चित्तमन्तर्गतं दुष्टं          | 11   |
| 206  | गो-भू-हिरख्य-दाने च         | 21   | 256  | चिन्तामखि-गबाचापि              | 12   |

#### INDEX OF VERSES, ETC.

| Page | Verse, etc. I                        | ine        | Page Verse, etc. Line               |
|------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|
|      |                                      | 1          | 169 च्येष्ठे मासि चितिधर॰ 11        |
|      | <b>₹</b>                             | 9          | 239 ज्यैष्ठे मासि सित पचे 20        |
| 250  | क्विनासिततं वस्तः                    | 1          | 180 जीक्ठे संवत्सरे चैव 10          |
|      | <b>ज</b>                             | l          |                                     |
| 161  | जनितानि महान्तीइ                     | 2          | त                                   |
| 165  | जन्मचें च क्षतं स्नानं               | 13         | 270 तडाग-कूप-कर्तां च 13            |
| 176  | जना-सप्ताष्ट-रिप्फाङ्के              | 6          | 294 ततस्तु गग्रहकी-तोधं 20          |
| 309  | जनान्तर-सइस्रे ख                     | 12         | 220 ततस्तु जायते विमो 3             |
| 194  | जप-इोमोपवासेषु                       | 8          | 278 ततः पुष्यतमं नाम 3              |
| 150  | जपे होमे च दाने च                    | 7          | 307 ततः <b>खर्गात् परिश्रष्टः 1</b> |
| 186  | जपे होमे तथा दाने                    | 9          | , , , , 12                          |
| 256  | जल-क्रत्यानि सर्वास्य                | 16         | 308 " " 6                           |
| 270  | जल-प्रवेशे चानन्दं                   | 10         | , , , , 2                           |
| 151  | जल-मध्ये तुयः कश्चिद्                | 20         | 310 " " 7                           |
| 200  | जलाग्रयानि सर्वाणि                   | 9          | 240 तती गङ्गा-तटे रम्ये 3           |
| 274  | जबे खले चान्तरीचे                    | 15         | 117 तती ग्रामान्तरं गत्वा 5         |
| 295  | जङ्ग्-इदे महातीर्थे                  | 12         | 248 ततोऽन्ये पूर्वजाः खर्गे 12      |
| 53   | जाति-च <b>म्पक</b> …॰                | 3          | 296 ततो दिच्च प्यागस्तु 3           |
| 124  | जात्यसेरेव तुख्यासे                  | 10         | 236 ततो द्यात् स्व-भ्रातीय 1        |
| 144  | जानुभ्यामूर्ध्वमाचम्य                | 15         | 172 तती ब्रह्म पुरे तिष्ठेत् 14     |
| 228  | जायते रूप-सम्पनः                     | 15         | 289 तती भीगवतीं गत्वा 15            |
| 193  | े जिह्नोष्ठौ न विचालयेत्             | 13         | 271 तत्तत्-स्वर्गमवाप्रोति 12       |
| 291  | l ज्ञानक्षन्मानसे माघ०               | 7          | 288 तत्नगत्वाच संख्याने 12          |
| 269  | <ul> <li>चानतोऽचानतो वापि</li> </ul> | 4          | 306 तत्र ते द्वादशादित्या॰ 8        |
| 125  | ठ ज्ञानमेश्वर्य <b>मायुश्च</b>       | 6          | 236 तत्र भुंत्रो समस्तांच 15        |
| 26   | 8 <b>ज्ञानाग्निः स</b> र्व-कर्मारि   | <b>i 6</b> | 290 तत्र सात्वा च पौत्वा च 15       |
| 26   | 7 ज्ञानान्सुक्तिः                    | 17         | 293 तत्रैव ब्रह्मचास्तीयं 17        |

| Page         | Verse, etc.                   | Line  | Page        | Verse, etc.                | Line |
|--------------|-------------------------------|-------|-------------|----------------------------|------|
| 232          | तथा गुझार्ध-मात्रन्तु         | 18    | 212         | तस्मात् सर्वात्मना पाते    | 2    |
| 170          | तथा च कुम्ध-संक्रान्यां       | 17    | 182         | तस्मात् सदस-गुणिता         | 21   |
| 208          | तथा चैक ग्रफानान्तु           | 7     | 295         | तस्मादतिथि-तीर्थन्त        | 16   |
| 262          | तथा तथैव संस्मृत्य            | 13    | 199         | तस्मादद्विरवोच्चेतत्       | 11   |
| 231          | तथा तस्यां ततीयायां           | 16    | 152         | तस्य यः कुरुते दानं        | 9    |
| 160          | तथाऽनिर्व <del>य</del> नीयानि | 7     | 214         | तस्य वर्ष-प्राते पूर्ये    | 16   |
| 294          | तथाहुः कापिखं तीर्थं          | 1     | 244         | तस्यां दश्रम्यामितत्तु     | 2    |
| 128          | तथेइ गङ्गां संस्पृथ्य         | 18    | 26 <b>4</b> | तखाइं प्रदर्दे पापं        | 17   |
| 139          | 27 27                         | 14    | 115         | तां ब्रह्मचारी नियतं       | 24   |
| 254          | तथैकादग्र-मासन्तु             | 7     | 248         | तान् सर्वान् यजमानी वै     | 14   |
| 226          | तथैव गी-प्रदानच               | 20    | 113         | तारिताः पितरस्तेन          | 21   |
| 239          | तथेव दीपस्ताम्बू खेः          | 23    | 251         | तालं कर्य-काकोली           | 13   |
| 216          | तथैवाऽऽयतनं वैषां             | 23    | 263         | तावच पातकं कर्तुं          | 11   |
| 218          | तद् भंक्ताऽन्यत्र यः कुर्यात  | त् 17 | 291         | तासु सायी नरो याति         | 12   |
| 240          | तदभावे पिष्टमया•              | 16    | 158         | तिथि-क्रत्यं तु चान्द्रे ग | 3    |
| 166          | तदा यः स्नाति गङ्गायां        | 16    | 115         | तिर्यग्योनिं न गच्छेतु     | 5    |
| <b>26</b> 3  | तद्व्यावन सन्दे हो            | 3     | 188         | तिलानामप्यभावे तु          | 5    |
| 186          | तन्तु-सन्तति-संख्याते         | 2     | 261         | तिष्टेद् युग-सइसन्तु       | 9    |
| 194          | तवाम-जायी सततं                | 13    | 259         | 27 27 27                   | 18   |
| 174          | तप्तेन वारिया सानं            | 3     | 127         | तिस्रः कोट्यर्थ कोटी च     | 3    |
| 146          | तर्ज्जन्यङ्क ष्ठ-योगेन        | 12    | 291         | तिसः कोट्योऽर्ध-कोटी च     | 2    |
| 191          | तर्पंगे पिट-यज्ञादी           | 12    | 148         | तिसः कोट्योऽर्ध-कोटी च     | 8    |
| 213          | तइच-गुणितं विद्यात्           | 15    | 156         | तिमुः कोट्योऽर्ध-कोटी च    | 9    |
| 147          | तर्व सोमञ्ज तीर्थन्त          | 8     | 136         | तौराद् गवाति-मालन्तु       | 1    |
| 2 <b>7</b> 8 | तस्माच्छत-गुवा प्रोक्ता       | 16    | 132         | तीर्धमधिगम्य               | 7    |
| 249          | तस्माच्छाडं नरी भक्त्या       | 10    | 121         | तीर्थं गच्छंताजित् प्राचः  | 17   |
| 152          | तस्मात् सर्व-प्रयत्ने न       | 10    | 119         | तीर्थं प्राप्यानुवक्ते ख   | 15   |

| Page        | Verse, etc.                   | Line    | Page        | Verse, etc.              | Line |
|-------------|-------------------------------|---------|-------------|--------------------------|------|
| 293         | तीर्धस सौकरं नाम              | 11      | 164         | ब्राइस्पृग् दिवसञ्च व    | 12   |
| 184         | तीर्थ-माले तु कर्तवंग         | 3       |             | -                        |      |
| 257         | तीर्थ-यात्रादिकं क्रत्स॰      | 4       |             | द                        |      |
| 115         | तीर्थांनि च यथोक्तेन          | 17      | 143         | दिचयन्तु वरं क्रत्वा     | 5    |
| 115         | तीर्घान्य <b>नुसारन्</b> घोरः | 3       | 202         | दिचगी दीप-वचस्य          | 18   |
| 294         | तीर्धे तलाच यन् रह            | 15      | 188         | दिचियी पिल-तीर्धेन       | 2    |
| 137         | तीर्धे न प्रतिगरह्वीयात्      | 13      | 2 <b>05</b> | दत्तातु भूपं गङ्गाये     | 8    |
| 137         | तीर्धे यः प्रतिगृह्याति       | 14      | 189         | दत्ता पित्रभ्यो याश्वाप• | 17   |
| 129         | तीर्घेषु ब्राह्मशांनेव        | 10      | 247         | दछादहरहः ग्राप्ट         | 17   |
| 245         | » »                           | 19      | 236         | दबात् ख-प्रक्तितो भक्ता  | 6    |
| 224         | तुला पल ग्रतं जेयं            | 12      | 166         | द्वति ग्रतभिषायां        | 2    |
| 142         | तूषाीमेवावगाचेत               | 16      | 202         | दिधजञ्जान जञ्जे व        | 14   |
| 277         | तेजोमयेषु लोकेष               | 5       | 210         | दयामुद्दिश्य यहान॰       | 5    |
| 215         | तेन क्रणातुसा प्रया           | 5       | 186         | दर्भाः क्षणाजिनं मन्त्रा | 14   |
| 249         | तेनाचे न कुले कश्चि॰          | 5       | 110         | दर्भनात् सर्भनात् पाना • | 13   |
| 120         | तेषां न परिवर्तोऽस्ति         | 10      | 147         | दर्ग-सानं न क्वीत        | 20   |
| 193         | त्रयाखां जप-यज्ञानां          | 7       | 162         | दर्शेतु माघ-मासख         | 16   |
| 147         | त्रयोदश्यां त्रतीयायां        | 18      | 292         | दग्र तीर्थं -सइस्राणि    | 6    |
| 258         | विभि: सारखतं तीयं             | 10      | 305         | <b>&gt;)</b>             | 9    |
| 261         | त्रि-रात्रं सप्त-रात्रं वा    | 3       | 241         | दश-विंशक्कतान् पूर्वान्  | 3    |
| 193         | त्रि-विधो जप-यज्ञ: स्या       | • 6     | 174         | दश्रधा देवखाते च         | 6    |
| 15 <b>7</b> | तिश्व प्रसवर्णे सात्वा        | 14      | 240         | दश-प्रस्ति क्षणांश्व     | 1    |
| 187         | त्रींस्तीञ्चलाञ्चलीन् दव      | τ• 10   | 240         | दश-प्रक्षांसिनान् द्या॰  | 12   |
| 254         | त्रीन् मासान् इारिगं          | मांसं 2 | 230         | दश-इस्तेन वंश्रेन        | 5    |
| 287         | त्रीखि कुण्डानि राजेन्द्र     | 10      | 273         | दशाहाभ्यन्तरे यथ         | 3    |
| 206         | वृठि-मान-प्रदानेन             | 7       | 210         | दानान्येतानि देयानि      | 7    |
| 126         | वैज्ञोक्ये यानि तीर्घा        | ने 13   | 177         | दिन-चये पर्विशा          | 1    |
| _           |                               |         |             |                          |      |

| 17 दिने दिने सहमून्तु 1 175 दिनाकरे फलं तह ॰ 16 187 दिवाकरे फलं तह ॰ 16 187 दिवाकरे फलं तह ॰ 16 187 दिवाकरे फलं तह ॰ 16 188 दिव्य-रत्नमधेष्ठेव 12 188 दिव्य-रत्नमधेष्ठेव 12 199 दिव्या देव-नमस्तार्था 5 207 दीर्घायुष्ट्रञ्च वासोभि ॰ 6 305 दीप्त-काञ्चन वर्णाभि ॰ 14 204 दीप-दानेन राजेन्द्र 4 266 हुर्जरं पातकंतीर्थे 11 277 हुर्वारा वेण्णवी माया 3 181 द्रश्येते सहिती यस्यां 4 170 धनुर्मिथुन-कन्यासु 13 182 द्रश्येते सहिती यस्यां 4 170 धनुर्मिथुन-कन्यासु 13 183 द्रश्य स्व-क्षां विष्यु 15 184 द्रश्येते सहिती यस्यां 4 185 द्रश्य स्व-क्षां विष्यु 15 185 द्रश्य सुन्ते पापं 15 186 द्रश्य स्व-क्षां विष्यु 16 187 द्रश्य स्व-क्षां विष्यु 16 188 द्रश्य सुन्ते स्व-व्यास् 13 189 द्रश्य स्व-क्षां विष्यु 16 189 द्रश्य सुन्ते स्व-व्यास् 13 180 द्रश्य सुन्ते पापं 15 180 द्रश्य सुन्ते विष्यु 16 180 धन्म सुन्य सुन्य सुन्य 16 180 धन्म सुन्य सुन | Page        | Verse, etc.               | Line  | Page | Verse, etc.                  | Line |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------|------|------------------------------|------|
| 236 दिश्च-रत्नमयेश्वेव 12 167 हार्प्रयां भवणे ऋषे 1 109 दिश्या देव-नमस्तार्या 5 271 हिजम्यस्तर्पणं कृत्वा 4 162 हे ग्रुको हे तथा कृष्णे 18 305 दीप्त-काञ्चन वर्णामे॰ 14 204 दीप-दानेन राजेन्द्र 4 266 हुकारं पातकंतीय 11 235 भनकामः पुरा प्रकः 14 277 हुर्वारा वेण्यवी माया 3 307 भन-भान्य-समायृक्तो 9 170 भनुमिंगुन-कन्यास 13 287 भनुमिंगुन-कन्यास 13 287 भनुमिंगुन-कन्यास 13 287 भनुमिंगुन-कन्यास 13 287 भनुमिंगुन-कन्यास 15 263 भमुम् सर्व-वेदाश 14 255 स्था वीकं 2 287 ह्या तु सरते पापं 15 263 भमुम् सर्व-वेदाश 14 255 देवन्तु तिल-पिन्याकं 2 2 21 भून-वित्सी कृती चीमो 6 282 देवक्यां देवता-देशो 12 213 देवतानां गुरूणाच 6 250 भौताभीतं तथा दर्ग्यं 17 250 भौताभीतं तथा दर्ग्यं 17 27 देवानामय्यस्यां 18 193 न क्रिक-वासाः स्थलगो 17 15 देवान् पितृन् कारमणां 10 145 न गच्चन प्रयानच 15 27 देवानामय्यस्यां 3 193 न क्रिक-वासाः स्थलगो 17 15 वाच्चन प्रयानच 15 27 देवानामय्यस्यां 3 193 न क्रिक-वासाः स्थलगो 17 15 वाच्चन प्रयानच 15 27 देवानामय्यस्यां 3 193 न क्रिक-वासाः स्थलगो 17 145 न गच्चन प्रयानच 15 24 देवस्तु भुकां पूर्वां 18 194 न जोर्थेन न मिलनेन 2 2 310 देगस्यो यदि वाऽरय्ये 1 145 न तप्रामिश्वाकार्यात् 2 2 2 देवस्या या च ब्रावी 6 140 न तोर्यानि विजानीमो 12 222 देवस्या या च ब्रावी 6 140 न तोर्यानि विजानीमो 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17~         | दिने दिने सहमुन्तु        | 1     | 199  | द्रव्यख नाम ग्रह्योया•       | 13   |
| 109 दिया देव-नमस्कार्या 5 207 दीर्घायुष्ट्य वासोभि॰ 6 305 दीप्त-काञ्चन वर्णाभि॰ 14 204 दीप-दानेन राजेन्द्र 4 266 दुर्जरं पातकंतीर्थे 11 277 दुर्वारा विष्णवी माया 3 181 दृष्ट्यते सहिती यस्यां 4 170 भनुर्मिणुन-कन्यासु 13 129 दृष्टा जन्म-कातं पापं 3 1287 भनुर्वि प्रति-विस्तीर्थे 15 153 दृष्टा तु संस्मरेद विष्णु 3 129 दृष्टा तु संस्मरेद विष्णु 3 1233 दृष्टा स्व-चनुषा मत्याँ 8 1233 दृष्टा स्व-चनुषा मत्याँ 8 1245 देवन्यां देवता-देशे 12 125 देवन्यां स्वना-देशे 12 126 देवन्यां स्वना-देशे 12 127 देवताना सु यो दृष्टा  13 128 देव-विप्र-सुरूथं 8 129 देव-दृष्ट्यं सुरू-दृष्ट्यं 8 1216 देवान् पितृन् बाहमणां॰ 10 127 देवतानाम्प्यलभ्यां 18 128 देव-विप्र-सुरूथं 18 129 देवस्य पितृन् बाहमणां॰ 10 127 देवतानाम्प्यलभ्यां 13 128 देवस्य पितृन् बाहमणां॰ 10 129 देवस्य प्रतिभ्यां प्रतिभ्यां प्रतिभ्यां प्रतिभ्यां 12 120 देवस्य प्रतिभ्यां प्रतिभ्यां 13 121 देवस्य प्रतिभ्यां प्रतिभ्यां 13 122 देवस्य प्रतिभ्यां 13 123 न क्रिन-वासाः स्थलगो 17 124 देवस्य प्रतिभ्यां प्रतिभ्यां 13 125 न न क्रिन-वासाः स्थलगो 17 126 देवस्य प्रतिभ्यां प्रतिभ्यां 13 127 न क्रिन-वासाः स्थलगो 17 128 देवस्य प्रतिभ्यां प्रतिभ्यां 13 129 न क्रिन-वासाः स्थलगो 17 120 देवस्य प्रतिभ्यां प्रतिभ्यां 13 120 देवस्य प्रतिभ्यां प्रतिभ्यां 13 121 देवस्य प्रतिभ्यां प्रतिभागं 13 122 देवस्य प्रतिभ्यां 13 123 न क्रिन-वासाः स्थलगो 17 124 देवस्य प्रतिभ्यां 13 125 न तप्राभिश्वां वास्यां 2 126 क्रिण्यां या व क्रायां 14 127 न त्राभिश्वां वास्यां 14 128 न तप्राभिश्वां 14 129 क्रिण्यां 14 1307 भन्म प्रतिभ्यां 14 140 न तीर्थांन विलानीमो 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 175         | दिवाकरे फलं तद्द०         | 16    | 195  | ट्रव्येगान्याय-लञ्जेन        | 14   |
| 207 दीर्घायुद्ध वासोभि॰ 6 305 दीप्त-काञ्चन वर्णाभि॰ 14 204 दीप-दानिन राजिल्ल 4 266 दुर्जरं पातकं तीर्घे 11 277 दुर्वारा विष्णवी माया 3 307 धन-धान्य-समायुक्तो 9 181 दृर्घते सहितौ यस्यां 4 170 धनुर्मिथुन-कन्यासु 13 129 दृष्ठा जन्म-कृतं पापं 3 287 धनुर्विभ्रति-विस्तीर्फे 15 281 दृष्ठा तु इरते पापं 15 282 दृष्ठा तु संस्मरेद् विष्णुं 3 283 दृष्ठा स्व-चनुष्ठा मत्यों 8 193 ध्वाय यहचर-श्रेण्या 11 245 देयन्तु तिल-पिन्याकं 22 221 धनु-वत्सी क्रती चीभी 6 232 देवकां देवता-देहो 12 213 देवतानां गुरूषाच्च 6 224 देवन्तानां गुरूषाच्च 6 225 धनेतानां गुरूषाच्च 18 216 देवन्तानां गुरूषाच्च 13 217 218 देव-द्र्य गुरू-द्रव्यं 8 218 देव-विप्त-गुरूषाच्च 18 219 देव-द्रव्यं गुरू-द्रव्यं 8 218 देव-विप्त-गुरूषाच्च 18 219 देव-द्रव्यं गुरू-द्रव्यं 8 218 देव-विप्त-गुरूषाच्च 18 219 देव-द्रव्यं गुरू-द्रव्यं 8 218 देव-विप्त-गुरूषाच्च 18 227 देवानामप्यलम्यांच 3 237 प्रक्ति-वास्यां 15 248 देवेस्तु भुक्तं पूर्वाच्च 13 259 के प्रकान विल्लानां गुरुषाच्च 15 260 धीताधीतं तथा दृग्धं 17 270 के प्रकान विल्लानां गुरुषाच्च 18 28 विल्लानां गुरूषाच्च 18 29 न क्रिन्द-यांचाः 17 20 के प्रकान विल्लानां 10 20 के प्रकान विल्लानां 10 210 के प्रकान विल्लानां 10 221 के प्रकान प्रकाच 11 222 देवस्या पितन्यक्च 13 233 व्यानां विल्लानां 12 234 देवस्तु भुक्तं पूर्वाच्च 18 235 धनकामः प्रगां 18 246 धन्यां पित्न्य विल्लानां 18 250 धीताधीतं तथा दृग्धं 17 250 धीताधीतं तथा दृग्धं 17 260 के प्रकान प्रचान विल्लानां 17 270 के प्रकान विल्लानां 17 28 के प्रकान प्रचान विल्लानां 18 28 के प्रकान प्रचान विल्लानां 19 28 के प्रकान विल्लानां 19 29 के प्रकान विल्लानां 19 20 के प्रकान विल्लानां 19 210 के प्रकान विल्लानां 10 22 के प्रकाश यां विल्लानां 10 23 के प्रकाश प्रवाच विल्लानां 10 23 के प्रकाश प्रवाच विल्लानां 10 24 के प्रकान विल्लानां 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 236         | दिव्य-रत्नमयेश्वेव        | 12    | 167  | द्वादप्रयां श्रवणे ऋदी       | 1    |
| 305 हीप्त-काञ्चन वर्षांभै॰ 14 204 हीप-दानिन राजेन्द्र 4 266 हुर्जरं पातकं तींधें 11 277 हुर्वारा वेष्णवी माया 3 181 हुर्प्यते सहितौ यस्यां 4 170 धनुर्मिथून-कन्यासु 13 129 हुष्ठा जन्म-कृतं पापं 3 287 धनुर्विध्यन-कन्यासु 15 153 हुष्ठा तु संस्मरेतृ विष्णुं 3 129 हृष्ठा तु संस्मरेतृ विष्णुं 3 287 धनुर्विध्यनिविध्यों 15 263 धर्मद्भयं ज्ञापां वीजं 2 219 हृष्ठा तु संस्मरेतृ विष्णुं 3 233 हृष्टा ख-चजुला मत्यों 8 193 धर्मञ्च स्वन्वेदाञ्च 11 245 हेयन्तु तिल-पिन्याकं 22 221 धनु-वत्सी कृती चीमी 6 282 हेवक्यां हेवता-हेक्को 12 213 हेवतानां गुरूणाच्च 6 224 हेवन्त्रां हेवतानां युरूणाच्च 13 219 हेव-द्भव्यं गुरू-द्भव्यं 8 218 हेव-विप्र-गुरूणाच्च 18 193 न क्रिन्व-वासाः स्थलगो 17 116 हेवान् पितृन् ब्राह्मणां॰ 10 125 हेवानामप्यलम्याच्च 13 126 हेवस्यन्न पितृन् ब्राह्मणां॰ 10 127 हेवानामप्यलम्याच्च 13 128 हेवस्यन्न पितृन् ब्राह्मणां॰ 10 129 हेवस्यन्न पितृन् ब्राह्मणां॰ 10 124 हेवस्यन पित्न्य व्याच्च 13 125 हेवस्यन पित्न्य व्याच्च 13 126 हेवस्यन पित्न्य व्याच्च 13 127 हेवस्यन पित्न्य व्याच्च 13 128 हेवस्यन पित्न्य व्याच्च 14 129 हेवस्यन पित्न्य व्याच्च 14 130 व्याच्च प्राच्च 15 140 व व्याच्च प्राच्च 10 141 व व्याच्च प्राच्च 10 142 हेवस्य प्राच्च 12 143 व व्याच्च व व व व व व व व व व व व व व व व व व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 109         | दिव्या देव-नमस्कार्या     | 5     | 271  | द्विजेभ्यस्तर्पेणं स्नत्वा   | 4    |
| 204 होप-दानेन राजेन्द्र 4 266 हुजैरं पातकं तीयें 11 277 हुर्वारा वैष्णवी माया 3 181 हुप्रयेते सहिती यस्यां 4 129 हृष्टा जन्म-क्रतं पापं 3 129 हृष्टा जन्म-क्रतं पापं 3 153 हृष्टा तु सरते पापं 15 153 हृष्टा तु सरते पापं 15 263 धमेंद्रवं च्चपां वीजं 2 219 हृष्टा तु मंस्मरेद् विष्णुं 3 287 धनुर्वि प्रति-विस्तीयें 15 263 धमेंद्रवं च्चपां वीजं 2 219 हृष्टा तु मंस्मरेद् विष्णुं 3 263 धमेंद्रवं च्चपां वीजं 2 219 हृष्टा तु मंस्मरेद विष्णुं 3 263 धमेंद्रवं च्चपां वीजं 2 219 हृष्टा तु मंस्मरेद विष्णुं 3 263 धमेंद्रवं च्चपां वीजं 2 219 ह्या तु नंस्मरेद विष्णुं 3 220 धिता यदचर-श्रेख्या 11 245 ह्यन्तु तिल-पिन्याकं 22 221 धनु-वत्सी क्रती चोमो 6 250 धीताधीतं तथा दुग्धं 17 201 ह्वतानाच यो दृष्टा 8 210 ह्वतानाच यो दृष्टा 8 211 ह्वतानाच यो दृष्टा 8 212 ह्वत्वा गुरू-कृष्णाच 18 213 वित्तानाच यो दृष्टा 8 214 ह्वत्वा पितृन् ब्राइमयां 10 215 ह्वतानामप्यलम्यांच 3 217 ह्वतानामप्यलम्यांच 3 218 ह्वत्व प्रतम्प्यक्ष 13 219 ह्वत्व प्रतम्प्यक्ष 13 210 ह्वत्व प्रतम्प्यक्ष 13 211 ह्वत्व प्रतम्प्यक्ष 13 212 ह्वत्व प्रतम्प्यक्ष 13 213 ह्वत्व प्रतम्प्यक्ष 13 214 न चेंव वय-धाराभि 10 215 ह्वत्व प्रतम्प्यक्ष 14 226 ह्वस्था या च कृद्रायो 6 227 ह्वतानामप्यकम्यक्ष 13 238 ह्वस्था या च कृद्रायो 6 239 ह्वस्था या च कृद्रायो 6 240 न तप्राभिखाकारियात् 2 241 ह्वित्यक्ष या च कृद्रायो 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 207         | दीर्घायुष्टच वासोभि॰      | 6     | 162  | द्वे ग्रुक्ते द्वेतथाक्रव्यो | 18   |
| 204 होप-दानिन राजेन्द्र 4 266 हुर्जं पातकं तीर्थे 11 235 धनकामः पुरा शकः 14 277 हुर्वारा वेषावी माया 3 307 धन-धान्य-समायुक्तो 9 181 हुर्यते सहिती यद्यां 4 170 धनुर्मियुन-कन्यासु 13 129 हृष्टा जन्म-कृतं पापं 3 287 धनुर्वि श्रति-विस्तीर्थे 15 153 हृष्टा तु हरते पापं 15 263 धर्मद्भवं च्यां वीजं 2 219 हृष्टा तु संस्मरेद् विष्णुं 3 126 धर्मश्च सर्व-वेदाश्च 14 233 हृष्टा ख-चण्लुषा मत्यों 8 193 ध्या यदचर-श्रेष्णा 11 245 ह्यन्तु तिल-पिन्याकं 22 221 धनु-वत्सी कृती चीभी 6 282 ह्वक्यां हेवता-देशो 12 161 धनुनां कपिलानान्तु 5 213 हेवतानां गुरूणाञ्च 6 250 धीताधीतं तथा दर्ग्यं 17 201 हेवतानाञ्च यो हृष्या॰ 13 219 हेव-द्रव्यं गुरू-ट्रव्यं 8 193 न क्रिन्व-वासाः स्थलगी 17 216 हेवान् पितृन् ब्राह्मणां॰ 10 145 न गच्छच श्रयानश्च 15 227 हेवानामप्यलम्याञ्च 13 193 न क्रमन् न च हसन् 14 112 हेवेस्यञ्च पितृस्यक्च 13 144 न च व व वर्ण-धारामि॰ 10 234 हेवेस्त सुक्तं पूर्वाञ्च 18 191 न जीर्थोन न मिल्तिन 2 310 हेश्रस्थो यदि वाऽर्यये 1 145 न तथ्नामिश्चाकारस्थात् 2 222 हेश्स्या या च बहास्थो 6 140 न तीर्थानि विजानीमो 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 305         | दीप्र-काञ्चन वर्णांभै०    | 14    |      |                              |      |
| 277 हुर्वारा वैष्णवी साया 3 307 धन-धान्य-समायुक्तो 9 181 हुर्यित सहिती यस्यां 4 170 धनुर्सियुन-कन्यासु 13 129 हुष्टा जन्म-कृतं पापं 3 287 धनुर्ति ग्रित-विस्ती र्थे 15 153 हुष्टा तु हरते पापं 15 263 धर्म हुर्व च्चपां वीजं 2 219 हुष्टा तु संस्मरेद् विष्णुं 3 126 धर्म चर्म सर्व-वेदाञ्च 14 233 हुष्टा स्व-कृत्रा मत्यों 8 193 ध्रिया यदचर-ग्रेख्या 11 245 हेयन्तु तिल-पिन्याकं 22 221 धेनु-वर्त्सी क्षती चीमी 6 282 हेवत्यां हेवता-हेच्चे 12 161 धेनूनां कपिसानान्तु 5 213 हेवतानां गुरूणाच्च 6 250 धीताधीतं तथा दग्धं 17 201 हेवतानाच्च यो द्या॰ 13 219 हेव-द्रव्यं गुरू-द्रव्यं 8 193 न क्षित्व-वासाः स्थलगी 17 116 हेवान् पितृन् ब्राइमयां॰ 10 145 न गच्छन्न ग्र्यानञ्च 15 227 हेवानामप्यसम्याच्च 18 193 न क्षित्व-वासाः स्थलगी 17 112 हेवेस्यच पित्यस्यच्च 13 144 न च व व वष-धारामि॰ 10 234 हेवेसु भुक्तं पूर्वाच्चे 18 194 न जीर्थेन न मिलनेन 2 310 हेग्रस्थो यदि वाऽरयये 1 145 न तप्रामिश्वाकारय्यात् 2 222 हेच्स्या या च बहास्यों 6 140 न तीर्थानि विजानीमो 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 204         | दौप-दानेन राजेन्द्र       | 4     |      | ষ                            |      |
| 181 हम्रयेते सहितौ यसां 4 170 भनुमियुन-कन्यासु 13 129 हष्टा जन्म-कातं पापं 3 153 हष्टा तु हरते पापं 15 153 हष्टा तु हरते पापं 15 263 भमेंद्रवं ह्यपं वीजं 2 219 हष्टा तु संस्मरेद् विष्णुं 3 126 भमेंद्रवं ह्यपं वीजं 2 233 हष्टा स्व-चन्नुषा मत्यों 8 193 भिया यहचर-ग्रेखा 11 245 हेयन्तु तिल-पिन्याकं 22 221 भनु-वत्सौ क्षतौ मोभौ 6 282 हेवन्यां हेवता-हेन्द्रो 12 161 भनुनां कपिलानान्तु 5 213 हेवतानां गुरूणाभ्र 6 250 भौताभौतं तथा दर्ग्यं 17 201 हेवतानास्र यो द्या॰ 13 219 हेव-द्रव्यं गुरू-द्रव्यं 8 218 हेव-विप्र-गुरूखाभ्र 18 193 न क्षित्र-वासाः स्थलगो 17 116 हेवान् पितृन् ब्राह्मणां॰ 10 145 न गच्छव प्रयानम्र 15 227 हेवानामप्यलम्यांभ्र 3 193 न क्षमन् न च हसन् 14 112 हेवेस्तु भुक्तं पूर्वाह्र 13 144 न भैव वर्ष-भारामि॰ 10 234 हेवेस्तु भुक्तं पूर्वाह्र 18 194 न लोग्रेन न मिलनेन 2 310 हेमस्रो यहि वाऽरगये 1 140 न तीर्यानि विजानीमो 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 266         | दुर्जरं पातकं तीर्घें     | 11    | 285  | धनकामः पुरा प्रकः            | 14   |
| 129 हष्टा जन्म-क्रतं पापं   15   263 धर्मद्रं च्चपां वीजं   2   219 हष्टा तु संस्मरेट् विष्णुं   3   126 धर्मञ्च सर्व-वेदाञ्च   14   233 हष्टा स्व-चनुषा मत्यों   8   193 ध्या यदत्वर-ग्रेण्णा   11   245 हेयन्तु तिल-पिन्याकं   22   221 धेनु-वत्सौ क्षतौ चोभौ   6   282 हेवन्यां हेवता-हेडो   12   161 धेनूनां कपिलानान्तु   5   213 हेवतानां गुरूपाच्च   6   250 धोताधौतं तथा दग्धं   17   201 हेवतानाच्च यो दद्या॰   13   219 हेव-द्रव्यं गुरू-द्रव्यं   8   250 धोताधौतं तथा दग्धं   17   216 हेवानाम्यवस्याच्च   18   193   न क्षित्व-वासाः व्यत्याचा   17   116 हेवान् पितृन् ब्राइमयां॰   10   145   न गच्छन्न प्रयानच्च   15   122 हेवेक्यञ्च पित्यत्यवस्याच्च   13   144   न च व व व व प्रयानाच्च   16   191   न जोर्थेन न मिलनेन   2   222 हेचव्या या च रद्राच्यो   1   145   न त्रामिश्वाकारच्यात्   2   222 हेचव्या या च रद्राच्यो   6   140   न तीर्यान विजानीमो   12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 277         | हर्वारा वैश्वनी माया      | 3     | 307  | धन-धान्य-समायुक्ती           | 9    |
| 153 हष्टा तु इस्ते पापं 15 263 भ्रमेंद्रवं च्चपां वीजं 2 219 हष्टा तु मंस्मरेद् विष्णुं 3 126 भ्रमेञ्च सर्व-वेदाञ्च 14 233 हष्टा ख-चन्नुषा मत्यों 8 193 भ्रमेञ्च सर्व-वेदाञ्च 11 245 हेयन्तु तिल-पिन्याकं 22 221 भ्रेनु-वत्सी क्षती चोभी 6 282 हेवक्यां हेवता-हेडो 12 161 भ्रेनुनां कपिलानान्तु 5 213 हेवतानां गुरूणाच्च 6 250 भ्रीताभीतं तथा दग्धं 17 201 हेवतानाच्च यो द्या॰ 13 219 हेव-द्रव्यं गुरू-द्रव्यं 8 193 न क्षिच-वासाः स्थलगो 17 216 हेवान् पितृन् ब्राइमणां॰ 10 145 न गच्छव ग्रयानच्च 15 227 हेवानामत्यलभ्यांच्च 3 193 न क्षमन् न च इसन् 14 227 हेवेस्यच पित्रन्यच 13 144 न च व व वप्र-धाराभि॰ 10 234 हेवेस्य पित्रन्यच 18 191 न जोर्थेन न मिलनेन 2 310 हेग्रस्थो यहि वाऽस्यये 1 145 न तप्राभिश्वाकारणात् 2 222 हेडस्था या च बद्रास्थो 6 140 न तीर्थानि विजानीमो 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 181         | दृश्येते सहितौ यसां       | 4     | 170  | धनुर्मिथुन-कन्यासु           | 13   |
| 219 दृष्टा तु संस्मरेद् विष्णुं 3 233 दृष्टा ख-चन्नुषा मत्यों 8 245 देयन्तु तिल-पिन्याकं 22 250 भीताभीतं तथा दग्धा 11 245 देयन्तु तिल-पिन्याकं 22 251 भीन-वत्सी क्षती चीभी 6 282 देवक्यां देवता-देही 12 250 भीताभीतं तथा दग्धा 17 251 देवतानां गुरूणाच 6 250 भीताभीतं तथा दग्धा 17 251 देवतानाच यो द्या॰ 13 252 देव-द्र्य्यं गुरू-द्र्य्यं 8 253 म किन-वासाः स्थलगी 17 253 म किन-वासाः स्थलगी 17 254 देवानामत्यलभ्यांच 18 255 म किन-वासाः स्थलगी 17 256 देवानामत्यलभ्यांच 18 257 देवानामत्यलभ्यांच 19 258 म किन-वासाः स्थलगी 17 259 भीताभीतं तथा दग्धा 17 259 भीताभीतं तथा दग्धा 17 250 भीताभीतं तथा दग्धा 17 251 देवानाच यो द्या॰ 18 252 देवानामत्यलभ्यांच 18 253 म किन-वासाः स्थलगी 17 255 म किन-वासाः स्थलगी 17 256 म किन-वासाः स्थलगी 17 257 देवानामत्यलभ्यांच 13 258 म किन-वासाः स्थलगी 17 259 भीताभीतं तथा दग्धा 17 259 भीताभीतं तथा दग्धा 17 250 भीताभीतं तथा दग्धा 17 251 म किन-वासाः स्थलगी 17 251 म किन-वासाः स्थलगी 17 252 देवस्या प्रतिभयांच 18 253 म किन-वासाः स्थलगी 17 256 म किन-वासांच 15 257 म किन-वासांच 15 258 म किन-वासांच 15 259 भीताभीतं तथा दग्धा 17 259 म किन-वासाः स्थलगी 17 259 म किन-वासाः स्थलगी 17 250 म किन-वासांच 15 250 भीताभीतं तथा दग्धा 17 251 म किन-वासाः स्थलगी 17 252 देवस्या प्रतिभावेतं 18 253 म किन-वासांच 15 254 में किन-वासांच 15 255 भीताभीतं तथा दग्धा 17 257 म किन-वासाः स्थलगी 17 258 में किन-वासांच 15 259 म किन-वासांच 16 250 भीताभीतं तथा दग्धा 17 250 में किन-वासांच 17 250 में किन-वासांच 17 251 में किन-वासांच 17 251 में किन-वासांच 17 252 सेवस्या प्रतिभावेतं 18 253 म किन-वासांच 18 254 में किन-वासांच 18 255 भीताभीतं विष्या गर्धा 18 257 में किन-वासांच 18 258 में किन-वासांच 18 259 में किन-वासांच 19 250 भीताभीतं तथा दग्धा 11 251 में किन-वासांच 18 251 में किन-वासांच 18 251 म किन-वासांच 18 252 में किन-वासांच 18 253 में किन-वासांच 18 254 में किन-वासांच 18 255 भीतिया गर्धा 18 256 में किन-वासांच 18 257 में किन-वासांच 18 258 में किन-वासांच 18 259 में किन-वासांच 18 250 भीतिया गर्धा 18 250 भीतिया गर्धा 18 250 भीताभीतं तथा वर्धा 18 250 भीताभीतं तथा वर्धा 18 251 में किन-वासांच 18 253 में किन-वासांच 18 254 में किन-वासांच 18 255 में किन-वासांच 18  | 129         | दृष्टा जन्म-क्षतं पापं    | 3     | 287  | धनुर्विं ग्रति-विस्तीर्ये    | 15   |
| 233 दृष्टा ख-चतुषा मत्यों 8 245 देयन्तु तिल-पिन्याकं 22 251 धेनु-वत्सी क्षती चीमों 6 282 देवक्यां देवता-देही 12 213 देवतानां गुरूणाच 6 250 धीताधीतं तथा दग्धं 17 201 देवतानाच यो द्या॰ 13 219 देव-दृष्ट्यं गुरू-दृष्ट्यं 8 218 देव-विप्र-गुरूणाच 18 219 त्वान् पितृन् ब्राह्मणां॰ 10 216 देवान् पितृन् ब्राह्मणां॰ 10 217 218 देवेच्यु पितृन् ब्राह्मणां॰ 10 218 देवेच्यु पितृन् ब्राह्मणां॰ 10 219 देवेच्यु पितृन् ब्राह्मणां॰ 10 210 देवान् पितृन् ब्राह्मणां॰ 10 211 देवेच्यु पितृन् ब्राह्मणां॰ 10 212 देवेच्यु पुत्र-प्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 153         | दृष्टा तु इरते पापं       | 15    | 263  | धर्मद्रवं च्चपां वीजं        | 2    |
| 245 हैयन्तु तिल-पिन्याकं 22 221 धेनु-वत्सी क्षती चीमी 6 282 हैवक्यां हैवता-हेडी 12 161 धेन्नां कपिलानान्तु 5 213 हैवतानां गुरूणाच्च 6 250 धीताधीतं तथा दर्ग्ध 17 201 हैवतानाच्च यो द्वा॰ 13 219 हैव-द्रव्यं गुरू-द्रव्यं 8 218 हैव-विप्र-गुरूणाच्च 18 193 न क्षित्र-वासाः ख्यलगी 17 116 हैवान् पितृन् ब्राइमणां॰ 10 145 न गच्छव ग्र्यानच्च 15 227 हैवानामप्यलम्यांच्च 3 193 न च्यानच्च 15 112 हैवेस्यच्च पित्रन्यच्च 13 144 न चेव वय्न-धाराभि॰ 10 234 हैवेस्तु भुत्तं पूर्वाच्चे 18 191 न जीर्थोन न मिलनेन 2 310 हेग्रस्थो यहि वाऽर्यये 1 145 न तप्राभिश्वाकारणात् 2 222 हेच्छा या च रुद्रास्थी 6 140 न तीर्थानि विजानीमो 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 219         | दृष्टातु संस्मरेद् विष्यु | • 3   | 126  | धर्मश्च सर्व-वेदाश्च         | 14   |
| 282 देवक्यां देवता-देशो 12 161 धेनूनां कपिलानान्तु 5 213 देवतानां गुरूणाञ्च 6 250 धीताधीतं तथा दग्धं 17 201 देवतानाञ्च यो द्या॰ 13 219 देव-द्रव्यं गुरू-द्रव्यं 8 218 देव-विप्र-गुरूणाञ्च 18 193 न क्रिय-वासाः ख्यलगो 17 116 देवान् पितृन् ब्राइमणां॰ 10 145 न गच्चव प्रयानञ्च 15 227 देवानामप्यलभ्याञ्च 3 193 न प्रक्रमन् न च इसन् 14 112 देवेभ्यञ्च पित्रभ्यञ्च 13 144 न च व वल-धाराभि॰ 10 234 देवेलु भुक्तं पूर्वाञ्च 18 191 न जोर्थेन न मलिनेन 2 310 देशस्थो यदि वाऽरयये 1 145 न तप्राभिश्वाकारणात् 2 222 देशस्था या च रुद्रास्थो 6 140 न तीर्थानि विजानीमो 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 233         | दृष्टा ख-चनुषा मत्यौ      | 8     | 193  | धिया यदचर-श्रे <b>का</b>     | 11   |
| 213 देवतानां गुरूणाच 6 250 धीताधीतं तथा दग्धं 17 201 देवतानाच यो दखा॰ 13 219 देव-द्रव्यं गुरू-द्रव्यं 8 218 देव-विप्र-गुरूणाच 18 193 न क्रिय-वासाः ख्यतगो 17 116 देवान् पितृन् ब्राइमणां॰ 10 145 न गच्छव ग्रयानच्च 15 227 देवानामप्यलम्यांच 3 193 न च क्रमन् न च इसन् 14 112 देवेस्यच पित्रस्यच 13 144 न च व व वष-धाराभि॰ 10 234 देवेस्तु भुतां पूर्वाच्चे 18 191 न जोर्थोन न मलिनेन 2 310 देशस्थो यदि वाऽरण्ये 1 145 न तप्रामिश्वाकारणात् 2 222 देशस्था या च रुद्रास्थो 6 140 न तीर्थानि विजानीमो 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>24</b> 5 | देयन्तु तिल-पिन्याकं      | 22    | 221  | धेनु-वत्सी क्रती चीमी        | 6    |
| 201 देवतानाच यो द्वा॰ 13 219 देव-द्रव्यं गुरु-द्रव्यं 8 218 देव-विप्र-गुरुखाच 18 193 न क्षित्र-वासाः ख्यलगो 17 116 देवान् पितृन् ब्राइमखां॰ 10 145 न गळ्व श्रयानञ्च 15 227 देवानामप्यलभ्यांच 3 193 न च क्रमन् न च इसन् 14 112 देवेभ्यच पितम्यच 13 144 न च व वष्र-धाराभि॰ 10 234 देवेस्तु भुक्तं पूर्वाच्चे 18 191 न जोर्थेन न मलिनेन 2 310 देशस्थो यदि वाऽरखे 1 145 न तप्राभिश्वाकारखात् 2 222 देशस्था या च रुद्राखो 6 140 न तीर्थानि विजानीमो 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 282         | देवक्यां देवता-देही       | 12    | 161  | धेनूनां कपिलानान्तु          | 5    |
| 219       देव-द्रव्यं गुरु-द्रव्यं       8         218       देव-विप्र-गुरु-वाञ्च       18       193       न क्रिय-वासा: ख्यलगी       17         116       देवान् पितृन् ब्राइमणां०       10       145       न गच्चव प्रयानञ्च       15         227       देवानामप्यलम्याञ्च       3       193       न प्रकान न च इसन् 14       11         112       देवेम्यञ्च पित्रम्यञ्च       13       144       न प्रव व वष-धाराभि०       10         234       देवेस्तु भुक्तं पूर्वाञ्च       18       191       म जीर्योन न मिलिनेन       2         310       देशस्था यदि वाऽरगये       1       145       न तप्रामिश्वाकारणात्       2         222       देशस्था या च कद्राश्वो       6       140       न तीर्थान विजानीमो       12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 213         | देवतानां गुरूणाच          | 6     | 250  | भौताभौतं तथा दग्धं           | 17   |
| 219       दव-द्रव्य गुरु-ट्रव्य       8         218       देव-विप्र-गुरु-वाञ्च       18       193       न क्रिय-वासा: ख्यलगी       17         116       देवान् पितृन् ब्राइमणां०       10       145       न गच्चव प्रयानञ्च       15         227       देवानामप्यलम्याञ्च       3       193       म च क्रमन् न च इसन् 14         112       देवेस्यञ्च पित्रस्यञ्च       13       144       न च व वष-धाराभि०       10         234       देवेस्तु भुक्तं पूर्वाञ्च       18       191       म जीर्योन न मिलनेन       2         310       देशस्था यदि वाऽरगये       1       145       न तप्रामिश्वाकारणात्       2         222       देशस्था या च कट्राश्ची       6       140       न तीर्थान विजानीमो       12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 201         | देवतानाच यो दद्या॰        | 13    |      | _                            |      |
| 116       देवान् पितृन् ब्राइमगां०       10       145       न गक्कव प्रयानञ्च       15         227       देवानामप्यलभ्यांञ्च       3       193       म च क्रमन् न च इसन् 14       14         112       देवेस्यञ्च पित्रभ्यञ्च       13       144       न च व व व प्र- घराभि•       10         234       देवेस्त भुक्तं पूर्वाञ्च       18       191       म जीग्राँन न मिलनेन       2         310       देगस्था यदि वाऽरगये       1       145       न तप्राभिश्वाकारगात्       2         222       देशस्था या च कद्राश्वा       6       140       न तीर्थान विजानीमो       12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 219         | देव-द्रव्यं गुरु-द्रव्यं  | 8     |      | <b>ન</b>                     |      |
| 227       देवानामप्यलभ्यांश्व       3       193       म च क्रमन् न च इसन् 14         112       देवेभ्यश्व पित्रभ्यश्व       13       144       न च व वष-धाराभि॰ 10         234       देवेस्तु भुक्तं पूर्वास्त्व       18       191       म जीर्योन न मिलनेन 2         310       देशस्था यदि वाऽरगये 1       145       न तप्रामिश्वाकारणात् 2         222       देशस्था या च कद्रास्वी 6       140       न तीर्थान विजानीमी 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 218         | देव-विप्र-गुरूखाञ्च       | 18    | 193  | न क्रिव-वासाः खलगो           | 17   |
| 112 देवेस्यश्च पित्रभ्यश्च     13     144 न च व व वष-घाराभि॰     10       234 देवेस्तु भुक्तं पूर्वाञ्च     18     191 न जोश्चेन न मिलनेन     2       310 देशस्था यदि वाऽरयये     1     145 न तप्ताभिश्वाकारयात्     2       222 देशस्था या च बद्रायो     6     140 न तीर्थान विजानीमो     12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 116         | दैवान् पितृन् ब्राइमग     | i• 10 | 145  | न गक्त प्रयानश्च             | 15   |
| 234 देवेस्तु भुक्तं पूर्वास्त       18       191 म जोर्श्वेन न मिलनेन       2         310 देशस्थो यदि वाऽरग्ये       1       145 न तप्ताभिश्वाकारणात्       2         222 देशस्था या च कट्टास्थी       6       140 न तीर्थान विजानीमो       12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 227         | देवानामप्यसभ्यांश्व       | 3     | 193  | म च क्रमम् न च इसम्          | 14   |
| 310 देशस्थो यदि वाऽरगये 1 145 न तप्ताभिश्वाकारणात् 2 222 देशस्था या च कट्रास्थो 6 140 न तीर्थान विजानीमो 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 112         | देवेभ्यञ्ज पित्रभ्यञ्च    | 13    | 144  | न चैव वर्ष-धाराभि॰           | 10   |
| 222 देशस्याया च रुद्रासी 6 140 न तीर्थान विजानीमी 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b> 34 | •                         |       | 191  | म जोर्शेन न मलिनेन           | 2    |
| (2.11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 310         | देशस्थो यदि वाऽरगयै       | 1     | 145  | न तप्ताभिश्वाकारणात्         | 2    |
| 219 द्रव्यमचं फक्तं तोयं 4 266 न तीर्थे पातकं कुर्या 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 222         | (                         | 6     | 140  | न तीर्घान विजानीमो           | 12   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 219         | द्रव्यमनं फर्छं तोयं      | 4     | 266  | न तीर्थे पातनां कुर्या•      | 9    |

| _           | 17 .                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | n    | \$70 obo                | Line |
|-------------|---------------------------|---------------------------------------|------|-------------------------|------|
| Page        | Verse, etc.               | Line                                  | Page | •                       |      |
| 113         | न ते प्रक्या दिरिद्रेग    | 5                                     | 162  | नवम्या गुज्ञ-पचस्य      | 14   |
| 250         | न दग्धं न तुवै क्टिन्नं   | 12                                    | 210  | न विद्यया केवलया        | 14   |
| <i>3</i> 05 | न देव वचनात्तात           | 8                                     | 186  | न वेष्टित-भिरा          | 1    |
| 144         | न नष्टाभिरफेनाभि॰         | 7                                     | 145  | न शूट्राशुच्येक०        | 21   |
| 161         | नन्दातुकिथितासिक्कः       | 11                                    | 202  | न स दीप इति ख्यात       | 21   |
| 148         | नन्दिनीत्येव ते नाम       | 9                                     | 214  | न स्पृथ्यः स दिजो राजं  | 12   |
| 264         | न निर्दिग्रीदन्य-साध्यं   | 2                                     | 251  | नागरङ्गञ्च खर्जूरं      | 7    |
| 183         | न निवैपति यः ग्राइं       | 13                                    | 254  | नान्येन दच्चते लोको     | 7    |
| <b>22</b> 0 | नन्वेखकाजिनं तदत्         | 8                                     | 151  | नाभि-मात्रे जले खित्वा  | 10   |
| 193         | न पदा पदमाक्रम्य          | 16                                    | 187  | » »                     | 8    |
| 205         | न भूमौ वितरेडूपं          | 3                                     | 268  | नाभुतां चीयते कार्म     | 1    |
| 135         | न मन्त्रो न विधिः कार्त्व | ो 17                                  | 311  | नाभ्यङ्गितः प्रविश्वेतु | 9    |
| 141         | न मन्त्रोन विधिश्चव       | 9                                     | 258  | नाभ्यन्तर्गत-तोयानां    | 11   |
| 152         | नमर्ते रुट्ट-वपुषे        | 15                                    | 199  | नाम-गोते समुचार्य       | 18   |
| 152         | नमस्ते विष्णु-रूपाय       | 14                                    | 199  | नाम-गोत्रे समुचार्य     | 16   |
| 152         | नमस्ते सर्व-लोकेश         | 16                                    | 229  | नामाखाः प्रियदत्तेति    | 19   |
| 242         | नमस्त्रि-ग्रुइ-संखायै     | 4                                     | 152  | नार्ट्रमेकञ्च वसनं      | 3    |
| 241         | नमः ग्रिवाये गङ्गाये      | 11                                    | 198  | नावज्ञाय प्रदातव्यं     | 10   |
| <b>20</b> 3 | न मित्रीक्तत्व दवात्तु    | 3                                     | 204  | नासाचि-रन्धु-सुखदः      | 11   |
| 143         | नमी नारायखायिति           | 1                                     | 312  | नित्यं नैमित्तिकं चैव   | 1    |
| 272         | नमोऽस्तु धर्म-राजाय       | 9                                     | 147  | निमित्तेषु च सर्वेषु    | 14   |
| 122         | नरकं दाक्यं मुत्वा        | 3                                     | 253  | नियोजयेच्छ्चीन् गन्धाः  | न् 8 |
| 191         | नकरस्था दिवं यान्ति       | 3                                     | 149  | निराहाराश्च ये जीवा     | 6    |
| 215         | नरकात्र निवर्तन्ते        | 14                                    | 228  | निवर्त्तन-हयं भूमे•     | 11   |
| Į 52        | न रक्तमुल्वसं वासः        | 4                                     | 239  | निशायां जागरं क्रत्वा   | 21   |
| 228         | नरो इदाति भक्त्या वै      | 12                                    | 183  | निषिद्ध-दिनमासाख        | 6    |
| 253         | नलिकोशीर-मुख्य            | 9                                     | 233  | निष्कामस्तु समेन्मीधं   | 10   |
|             | -                         |                                       |      | -                       |      |

|      |                              |       | _            |                              |      |
|------|------------------------------|-------|--------------|------------------------------|------|
| Page | Verse, etc.                  | Line  | Page         | Verse, etc.                  | Line |
| 137  | निष्पतं तस्य तचीयं           | 15    | 157          | पञ्च-क्रोग्र-प्रमाखेषु       | 4    |
| 242  | निस्तुषायै दुर्ग-इन्त्री     | 14    | 287          | पच-योजन-विस्तीर्थं           | 9    |
| 297  | निइत्य कामजान् दोषा          | न् 16 | 308          | पञ्च-योजन-विस्तीर्गे         | 18   |
| 291  | नीलकरू-इरे माघा०             | 18    | 186          | पट्टे नींलो न दोषभाक्        | 8    |
| 283  | नीलकर्ळावुँदे माघे           | 1     | 249          | पत्नै: पुष्पै: फलैर्मू लै:   | 12   |
| I83  | नील-वर्ड-विमोचेरा            | 12    | 117          | पदे पदेऽश्वमेधस्य            | 7    |
| 186  | नीली-रक्तं यदा वस्तं         | 5     | 123          | पर-हार-द्रव्य-वाच्छा•        | 11   |
| 186  | नी बी-रक्तन्तु यद् वस्त्रं   | 2     | 169          | पर-दार-पर-द्रव्य॰            | 7    |
| 236  | नोलोत्पलेश सर्वेशं           | 3     | 123          | पर-द्रव्याभिध्यानच           | 15   |
| 206  | न्द्र वाद्यं पुरुषो यस्तु    | 3     | 169          | पर-ट्रव्येष्वभिध्यानं        | 18   |
| 115  | नृषां पापक्षतां तीर्धे       | 11    | 127          | परमात्मा श्रिवीऽप्यन्य॰      | 16   |
| 124  | " "                          | 8     | 258          | परमामा श्रिवो च्चन्य॰        | 16   |
| 140  | 27 29                        | 7     | 204          | परागस्याय वा भूपो            | 13   |
| 202  | नेत्राङ्कादकरः खर्चि ॰       | 17    | 122          | पराचं पर-वासञ्च              | 1    |
| 146  | नेक-इस्तापि त-जर्ने॰         | 3     | 198          | परिभुत्तमवज्ञात०             | 5    |
| 282  | नैमिषे विषाु-सारूप्यं        | 8     | 201          | पर्जन्यस्य तथा नीरं          | 7    |
| 172  | नेरन्तर्थेश गङ्गायां         | 12    | 235          | पलाग्र-पत्रे भुञ्जानः        | 14   |
| 140  | नैर्में बयं भाव-श्रुडिश्र    | 4     | 294          | पविवाख्यं ततस्तीर्थं         | 9    |
| 142  | » »                          | 13    | 2 <b>7</b> 9 | पश्चिमाभिमुखी गङ्गा          | 7    |
| 203  | नैव निर्वापयेद्दीपं          | 10    | 283          | पम्यन्ति तिष्ठन्ति च         | 7    |
| 235  | नैवेदाञ्च निवेदैगव           | 12    | 184          | पात्रमौडुम्बरं रहन्न         | 1    |
| 184  | नोदकेषुन पालेषु              | 17    | 145          | पाद-प्रचालनो॰                | 1    |
| 189  | नोदकीषुन पालेषु              | 2     | 262          | पापक्रद्याति नरकं            | 11   |
|      | -                            |       | 213          | पापदः पापमाप्रोति            | 12   |
|      | प                            |       | 141          | पापिनां पाप-इन्हत्वं         | 7    |
| 210  | प <b>ङ्ग</b> ुन्ध-बाल-हडाश्च | 12    | 291          | पापेन्धन-दवाग्निस्त <u>ु</u> | 10   |
| 210  | पङ्गृन्ध-विधरा मूका          | 10    | 282          | पापेन्धन-दवाग्निस्तु         | 4    |
|      |                              |       |              |                              |      |

| Page | Verse, etc.                | Line | Page        | Verse, etc.                 | Line |
|------|----------------------------|------|-------------|-----------------------------|------|
| 262  | पापे लघूनि लघुनि           | 15   | 180         | पौर्या मासीषु ज्येष्ठासु    | 12   |
| 236  | पायसं चाल मधुना            | 4    | 238         | पौर्वा माखां प्रभाते च      | 4    |
| 169  | <b>पारुष्यमन्</b> तचीव     | 17   | 144         | प्रचाल्य पायाी पादी च       | 6    |
| 253  | पावन्तीं श्रतपत्रस         | 5    | 299         | प्रकृतिविद्यक्षतिः          | 3    |
| 246  | पियह-दानंततः ग्रस्तं       | 3    | 199         | प्रक्रवानि च दानानि         | 2    |
| 186  | पिरहायें ये स्तृता दर्भा   | 12   | 114         | प्रतिग्रहादपावृत्तः         | 11   |
| 248  | पितरी यत्न पूज्यन्ते       | 3    | 147         | प्रतिपद्यनपत्यः स्था॰       | 21   |
| 112  | पितरो योगिनश्च व           | 11   | 240         | प्रतिमाग्रे स्थिखिली वा     | 9    |
| 248  | पिता पितामद्य व            | 8    | 296         | प्रतिमासे चतुर्दप्रया॰      | 15   |
| 259  | पिल-माल-सुतैः सर्वैः       | 3    | 158         | प्रति-संदत्सर-श्राडे        | 10   |
| 212  | पितृनुद्दिश्य यो भत्त्वा   | 19   | <b>2</b> 33 | प्रत्यच-रूपा पुरत॰          | 6    |
| 150  | पितादीन् नाम-गोते <b>ण</b> | 8    | 232         | प्रत्येकं पल-मात्रन्तु      | 16   |
| 185  | पित्रा-मन्त्रान्वाहरखे     | 7    | 223         | प्रथमा गुड-धेनुः खाद्       | 5    |
| 148  | पुत्र-जन्मनि संक्रान्यां   | 2    | 203         | प्रदीप-दानं यो दखाद्        | 12   |
| 218  | पुरायं प्रात-गुर्गां तस्य  | 12   | 202         | प्रदीप बच-कोटौ तु           | 20   |
| 157  | पुरख-चेतारिष यान्यत        | 12   | 296         | प्रद्राम्न-तीर्थं तपसा      | 1    |
| 295  | पुख्यमाम्रातकं नाम         | 22   | 128         | प्रसमित् प्रातकत्थाय        | 3    |
| 283  | पुनर्भवं नाव सितासितं      | 5    | 155         | प्रभासे गी-सइस्रेख          | 17   |
| 285  | पुरुषं ग्रङ्कां लेभे       | 13   | 291         | प्रभासे मकारादित्ये         | 15   |
| 138  | पुरुषान् पुनाति पुरुषः     | 16   | 221         | प्रभुः प्रथम-कल्पस्य        | 4    |
| 205  | पुरुषं धूपञ्च गन्धञ्च      | 1    | 212         | प्रयक्कृति तथा भक्त्या      | 7    |
| 165  | पुष्ये वा जन्म-नद्यते      | 8    | 278         | प्रयाग <b>मनुग</b> च्छेत्तु | 9    |
| 171  | पूर्वो ऽर्ध-रावे संकान्तौ  | 8    | 280         | प्रयागः सर्व-तीर्घानां      | 8    |
| 288  | पूर्वाद्ध एव कुर्वीत       | 10   | 116         | प्रयागे तीर्ध-यालायां       | 21   |
| 260  | पूर्वे वयसि पापानि         | 11   | 279         | प्रयागे माघ-मासे तु         | 10   |
| 292  | पृथिव्यां यानि तीर्थानि    | 8    | 298         | प्रयागे वपनं कायें          | 5    |
| 242  | पृथ्वी भिवासताये च         | 9    | 278         | प्रयागे वा भवेनमुक्ति॰      | 12   |

| Page        | Verse, etc.               | Line | Page         | Verse, etc.                      | Line |
|-------------|---------------------------|------|--------------|----------------------------------|------|
| 136         | प्रवाइमवधिं क्रत्वा       | 10   | 147          | बाइ कुवेर-वरुख•                  | 3    |
| 153         | प्रसङ्गे नापि गङ्गा या    | 9    | 200          | बाईस्पत्यं स्मृतं वासः           | 13   |
| 268         | प्रसङ्घे नापि येगेङ्गा    | 14   | <b>24</b> 2  | बृह्तये ते नमो मेऽस्तु           | 7    |
| 192         | प्रागग्रेषु कुश्रेष्वेव   | 22   | 154          | ब्रह्मन्ने वा सुरापो वा          | 16   |
| 189         | प्रागग्रेषु सुरान्        | 5    | 265          | <b>?</b> 7                       | 9    |
| 200         | प्राजापत्यानि ग्रस्थानि   | 12   | 275          | ब्रह्मत्वं के क्रवत्वं च         | 13   |
| 200         | प्राजापत्यो गजः प्रोत्तः  | 5    | 310          | ब्रह्म-लोकमवाप्नोति              | 3    |
| 147         | प्राचा-ग्रन्थिमधो नामि    | 2    | 292          | ब्रह्म विष्णु-महादेवा            | 9    |
| 309         | प्राणांस्त्यजित यस्तव     | 4    | 268          | ब्रह्म-विष्यादि-देवानां          | 15   |
| 178         | प्रात:स्नानाइग्र-गुगां    | 13   | 215          | ब्र <b>ञ्च-इत्या-सुरा-पान</b> ०  | 17   |
| 122         | प्रात:सायी सदा गङ्गां     | 11   | 1 <b>2</b> 8 | ब्रह्महा गुरुहा गोव्र॰           | 21   |
| 288         | प्रातःसाय्यरग-किरग्र॰     | 2    | 256          | ब्रह्महा गुरुहा गोप्न॰           | 5    |
| 129         | प्राप्ते रेव सदा कार्यं   | 16   | <b>2</b> 19  | ब्रह्महापि ग्रुचिर्भूत्वा        | 16   |
| 113         | प्राप्यन्ते पार्थि वैरेव  | 7    | 175          | ब्रह्महा हैमहारी च               | 15   |
| <b>2</b> 66 | प्रायित्रतं चरेट् यस्तु   | 3    | 149          | ब्रह्मार्गं तर्पयेत् पूर्वं      | 3    |
| 281         | प्रायश्चित्तं न पश्चयन्ति | 11   | 268          | ब्रह्मादि-देव-लोकानां            | 11   |
| 261         | प्रायिचत्तं परं तीर्घं •  | 17   | 242          | ब्रह्मे शाये ब्रह्म-दाये         | 12   |
| 261         | प्रायश्वित्तानि दीयन्ते   | 14   | 219          | ब्राह्म <b>ण-द्रव्यमा</b> दत्ते  | 10   |
| 265         | प्रायक्षित्तैरपैत्येनी    | 2    | 215          | ब्राह्मणः प्रतिगरह्वीयाद्        | 11   |
|             | फ                         |      | 238          | ब्राह्मणांश्व यथाप्रक्ति         | 9    |
| 201         | फलानामपि सर्वेषां         | 3    | 143          | ब्रा <b>स्मेग</b> विप्रस्तीर्थेन | 7    |
| 163         | फाल्गुनस्याप्यमावस्या     | 16   | 143          | ब्राच्मेगाऽऽचमनं ग्रस्तं         | 12   |
|             | 4.0                       |      |              | भ                                |      |
| 184         | ब<br>                     | _    |              |                                  |      |
| 174         | बिद्धानन्तु वाध्यादी      |      | 108          |                                  |      |
| 120         | बहुनाऽत्र किसुत्तेन       | 1    | 138          |                                  | 6    |
| 205         | बहुभ्यो न प्रदेयानि       | 16   | 204          | भगीरषञ्च चपति                    | 11   |

| Page        | Verse, etc.                        | Line | Page         | Verse, etc.                     | Line |
|-------------|------------------------------------|------|--------------|---------------------------------|------|
| 109         | भवनानि विचित्राणि                  | 12   | 288          | मकरस्थे रवी माचे                | 7    |
| 124         | भवन्ति निवि <sup>९</sup> षाः सर्पा | 11   | 1 <b>7</b> 5 | मकरस्थे रवौ यो हि               | 11   |
| 280         | भव्य-खरूपाः सुभगाः                 | 14   | 219          | मचिका-पाद-मात्रं यः             | 6    |
| 122         | <b>भस्म-स्तम्भ</b> -जल-हार०        | 8    | 193          | मिख-मुक्ता-प्रवालानां           | 3    |
| 313         | भागीरथीं महापुखां                  | 18   | 240          | मत्स्य-कच्छप-मगडूक•             | 15   |
| 296         | भागीरथीं विश्वेषेख                 | 16   | 201          | मद्य-मांसे विनिदि <sup>हे</sup> | 4    |
| 136         | भाद्र-क्षण-चतुर्देप्रयां           | 8    | 208          | मध्यमारने यं                    | 1    |
| 115         | भावं ततो हृत्-कमले                 | 22   | 307          | मध्ये नारी-सदसाणां              | 3    |
| 264         | भावानुरूप-फलदा                     | 13   | 109          | मनसा संसारेट् यस्तु             | 8    |
| 161         | भुं तो सर्वं सुखं भोगं             | 8    | 126          | मनोवाक्कायजेः पापै॰             | 9    |
| 218         | भुद्धा च विपुलान् भोगा             | न् 4 | 242          | मन्दाकिन्ये नमस्ते ऽस्तु        | 3    |
| 249         | भुक्ताचाऽऽचमतां यस                 | तु 8 | 242          | मन्दायै लिङ्गधारिगयै            | 6    |
| <b>2</b> 36 | भुक्का भोगानग्रेषांस्तु            | 14   | 127          | ममेव परमा मूर्ति॰               | 12   |
| 242         | भुक्ति-मुक्तिप्रदायिन्यै           | 1    | 149          | मरोचिम <b>लाङ्गिरसौ</b>         | 12   |
| 123         | भूतानामिच सर्वेषां                 | 10   | 108          | मइदप्यफलं कर्म                  | 9    |
| 208         | भूमेः प्रतिग्रचं कुर्यात्          | 4    | 139          | " "                             | 6    |
| 284         | सङ्गावली <b>कुञ्चर-कर्या</b> ०     | 6    | 182          | मद्दाञ्येष्ठी सुर-श्रेष्ठ       | 4    |
| 196         | <b>भृत्यानामुपरो</b> धेन           | 8    | 296          | मद्दार्च्य श्री सुर-ग्रेष्ट     | 18   |
| 190         | भेरी-ग्रङ्ख-सदङ्गादि•              | 14   | 182          | मद्याञ्येष्ठ्यान्तु यः पश्चये   | त् 1 |
| 228         | भेरी-ग्रङ्खादि-निर्वीषैः           | 16   | 267          | महापातक-मुख्यानि                | 8    |
| 236         | भोजयेद्धाइ्मगानष्टौ                | 7    | 260          | मद्यापातिकनो मर्खाः             | 20   |
| 133         | भौमानामपि तीर्थानां                | 3    | 180          | महापूर्वासु चैतासु              | 16   |
| 240         | भ्रमन्या दर्भनं खोके               | 20   | 200          | महिषञ्च तथा याम्य               | 6    |
|             |                                    |      | 280          | माघ-मासे तु यः स्नाति           | 4    |
|             | म                                  |      | 291          | माघ-सानेन भो विप्र              | 17   |
| 175         | मकरस्ये रवौ माघे                   | 13   | 175          | माचे मासि रटन्त्यापः            | 17   |
| 173         | मकरस्थे रवौ माचे                   | 15   | 285          | माधे विश्वेषात् फल॰             | 3    |

| Page | Verse, etc.                  | Line   | Page | Verse, etc.               | Line |
|------|------------------------------|--------|------|---------------------------|------|
| 284  | माघो गरीयानत एव              | 2      | I35  | मौ <b>द्गश्चर</b> भेवति   | 3    |
| 282  | माघो देव-द्वदे देव           | 10     | 238  | मौनेन प्रयती भूत्वा       | 3    |
| 173  | मातरं पितरचापि               | 12     |      | _                         |      |
| 218  | मारतजान् पिरतजांश्चे व       | 2      |      | य                         |      |
| 185  | मार्जार-मूषिक-स्पर्शे        | 8      | 189  | य दक्केत् सफलं जना        | 13   |
| 254  | मासं प्रीतिः पितृखान्तु      | 1      | 173  | य दक्के द्विपुलान् भोगान् | 8    |
| 190  | मास-तर्पेश-मात्रेश           | 11     | 116  | यज्ञाधिकारेऽप्यथवा        | 1    |
| 297  | मास-त्रयं फर्लं तस्मात्      | 9      | 207  | यज्ञी दानं तपो जप्यं      | 14   |
| 181  | मास-संख्ये यदा ऋचे           | 6      | 125  | यत् फलं जायते पुंसां      | 16   |
| 186  | मासे नभखमावस्या              | 16     | 155  | यत् फलं सर्व-तीर्थेषु     | 3    |
| 158  | भासी रवेः स्यात्             | 4      | 265  | यत गङ्गा महाराज           | 16   |
| 252  | मान्दिषं चामरं मार्ग॰        | 9      | 137  | यत गङ्गा महाराज           | 4    |
| 251  | निष्ट-सिग्धानि यानि स        | यु॰ 11 | 110  | यत्र तत्र स्थितो वापि     | 3    |
| 275  | मुक्ति-चेत्रेषु सर्वत        | 10     | 123  | यत्र यत्र क्रतं वापि      | 13   |
| 132  | मुण्डनश्चीपवासश्च            | 14     | 275  | यत यत भवेन्सुक्ति•        | 12   |
| 134  | » »                          | 10     | 139  | यथा क्रणायसी लोकी         | 15   |
| 300  | n n                          | 16     | 244  | यथा गौरी तथा गङ्गा        | 5    |
| 126  | मुद्दुर्मु द्वः सदा पश्ये त् | 5      | 240  | यथायातां दिने तस्मिन्     | 18   |
| 145  | मूद्र-पुरीषे कुर्वन्         | 22     | 240  | यथारूढ-प्रतिक्रते॰        | 9    |
| 145  | मूखे दैवतमाषं स्था॰          | 12     | 122  | यथाप्रक्ति ददहानं         | 15   |
| 170  | स्ग-कर्कट-संक्रान्ती         | 12     | 232  | यथाश्रतया महामतया         | 21   |
| 217  | सदा दार्विष्ठका-प्रौलै॰      | 10     | 244  | यथा भिवस्तथा विष्णु॰      | 6    |
| 217  | म्बयात् कोटि-गुणित           | i 15   | 224  | यथाग्रहं प्रदातव्या       | 1    |
| 154  | <b>मेब-मन्दर-</b> तुख्योऽपि  | 4      | 299  | यथाश्रुति विद्वारे        | 10   |
| 200  | मेषन्तु वाह्यां विद्याद्     | 8      | 312  | यथाऽचनि तथा प्रात॰        | 8    |
| 138  | मीचच खमते सत्यं              | 11     | 198  | यथोक्तमपि यहानं           | 16   |
| 310  | मोदते ऋविभिः सार्धं          | 6      | 174  | यदृ भूमावुदकं वीर         | 9    |

| 248       यदम्बु सान-वस्तीत्थं       17       171       या या: सिविहिता नाषा०         194       यदि वा व्रत-खोपः साद्       3       222       या लच्मीः सर्व-भूतानां         193       यदुच-नीच-स्वितिः       8       231       यावत्तद्ग्रामः भूमेवें         199       यद्यात्म-विकयं क्रत्वा       8       131       यावहचनं वाचिनकं         187       यदुः वृतं प्रसिच्चेतु       2       274       यावदस्थि मनुष्यस्य         161       यमस्य किञ्चराणां च       3       191       यावन्तभ्र तिलाः पुत्नै०         149       यमाय धर्मराजाय       15       212       यावन्ति तेषां व्रचावाां | 3<br>5<br>3<br>5<br>4<br>6<br>9<br>18 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 193 यह स-नीच-स्त्रितिः 8 231 यावत्त द् ग्रामः भू मेर्वे 199 यदात्म-विकयं क्षत्वा 8 131 यावह च नं वाचिनिकं 187 यहा चृतं प्रसिचेत् 2 274 यावह स्थि मनुष्यस्य 161 यमस्य कि स्वराणां च 3 191 यावन्त म्न तिलाः पुत्रे ० 149 यमाय भर्मराजाय 15 212 यावन्ति तेषां ब्रचाताां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3<br>5<br>4<br>6<br>9                 |
| 199 यद्यात्म-विकयं कृत्वा 8 131 यावहचनं वाचनिकं 187 यहाबृतं प्रसिचेतु 2 274 यावहस्थि मनुष्यस्य 161 यमस्य किञ्चराणां च 3 191 यावन्तञ्च तिलाः पुत्रे॰ 149 यमाय धर्मराजाय 15 212 यावन्ति तेषां ब्रचातां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5<br>4<br>6<br>9<br>18                |
| 187     यहाबृतं प्रसिच्चेतु     2     274     यावदस्थि मनुष्यस्य       161     यमस्य किङ्गराणां च     3     191     यावन्तच तिलाः पुत्नै॰       149     यमाय धर्मराजाय     15     212     यावन्ति तेषां व्रचावां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4<br>6<br>9<br>18                     |
| 161 यमस्य किञ्चराणां च     3     191 यावन्तञ्च तिलाः पुत्रै०       149 यमाय धर्मराजाय     15     212 यावन्ति तेषां व्रज्ञाणां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6<br>9<br>18                          |
| 149 यमाय धर्मराजाय 15 212 यावन्ति तेषां व्रचावां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9<br>18                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18                                    |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| 218 यमिक्क बरकं नेतुं 21 134 यावन्ति नख-रोमाखि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                     |
| 252 यवैद्रीचि-तिले मीर्से॰ 4 308 यावन्ति रोम कूपाखि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                     |
| 313 यस्तीर्धे प्रतिग्रस्तीयात् 2 304 यावन्त्यन्ति-निमेषाणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                     |
| 271 यस्तु दानानि सर्वाणि 12 273 यावन्त्यस्थीनि गङ्गायां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                                     |
| 308 यस्तु देहं निकल्य स्वं 9 306 यावन स्मरते अन्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                     |
| 219 यस्तु ग्रङ्गर-निर्माखं 13 248 यास्तु गन्धाम्बु-कविकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19                                    |
| 309 यस्तु सर्वाखि दानानि 13 223 यास्तु पापविनाशिन्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                     |
| 219 यस्त्वचय-त्रतीयायां 22 163 युगारम्भास्तु तिचयो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                     |
| 273 यस्मिन् काले च्यामस्थि 17 253 यूधिकामतिमुक्तच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                     |
| 287 यस यस हिया काम॰ 2 121 ये गक्कृत्ति स्रती गङ्गा॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                     |
| 114 यस्य इस्ती च पादी च 5 248 ये चादन्ताः कुले बालाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21                                    |
| 114 यस्य इस्ती च पादी च 21 151 ये चास्माकं कुल जाता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18                                    |
| 140 " " 9 271 येन येन हि भावेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11                                    |
| 116 यस्येष्टि-यञ्चे॰ 3 198 येन येन हि भावेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20                                    |
| 205 यः कुर्यात् कपिला-दानं 14 309 येनैव निः छता गङ्गा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                     |
| 270 यः सर्व-पाप-युक्तोऽपि 3 150 येऽबान्धवा बान्धवा वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                                    |
| 305 या गतियों ग-सुक्तस्य 11 280 ये माच-मासे वर-तीर्घ॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12                                    |
| 269 या गतियौंग-युक्तानां 3 159 येथं भाद्रपदे शुक्का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                                    |
| 251 यानि चाभ्यवद्वार्याखि 9 155 ये वै ममांशु-सन्तप्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                     |
| 290 यामुने चोत्तरे कूले 10 248 येवां दिया तथी ज्वाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |

| Page | Verse, etc.              | Line | Page | Verse, etc. L              | ine |
|------|--------------------------|------|------|----------------------------|-----|
| 138  | यै: पुख्य-वर्धनी गङ्गा   | 3 i  | 204  | राग्रीकृतैर्नवैरत          | 14  |
| 277  | योगाभ्यासेन यत् पुख      | 15   | 282  | रुद्र-लोक-प्रदो माघो       | 1   |
| 254  | यो ददाति गुडोन्मिश्रां   |      | 202  | रुट्टायाच-प्रदानेन         | 3   |
| 202  | यो द्याद ब्रह्मणेऽनानि   | 1    | 310  | रहेण रच्यते देवी           | 15  |
| 113  | यो द्रिहैरिप विधिः       | 9    | 310  | रूपवान् वित्त-सम्पन्नो     | 9   |
| 184  | यो नित्यं तर्पयत्तीर्थे  | 8    | 243  | रोगस्थो सुच्यते रोगा०      | 7   |
| 167  | यो माघे दैव-योगेन        | 9    | 166  | रोहिगाै-गुरु-पुनर्वसूत्तरे | 7   |
| 275  | यो यमर्थयते कामं         | 7    | 254  | रोहितामिषमदञ्ज             | 9   |
| 116  | यो यः कश्चितीर्थ-यात्रां | 8    | 231  |                            |     |
| 211  | योऽचितः प्रतिगरह्यात     | 17   |      | ल                          |     |
| 211  |                          |      | 238  | लभते देव पादोनं            | 11  |
| 206  | यो लिङ्गं स्थापयेदेवं    | 1    | 259  | लम्बे दवाक्शिरा यस्तु      | 17  |
| 206  | योऽश्वं रथं गजं वापि     | 5    | 260  | " "                        | 5   |
|      | ""                       | 6    | 125  | लावस्यैने छ-विषये॰         | 2   |
| 257  | योऽसौ निरञ्जनो देव॰      | 2    | 238  | लिङ्गं घतेन संसाप्य        | 6   |
| 259  | योऽस्यां वसेद्रचति       | 8    | 248  | लेप-सम्बन्धिनश्चान्ये      | 9   |
|      |                          |      | 312  | लौकिकं लौकिक-धर्माङ्गं     | 13  |
|      | ₹                        |      | ĺ    |                            |     |
| 257  | रथाश्व-गज-दानेश्व        | 7    |      | व                          |     |
| 275  | रमते यद्य या यत्र        | 15   | 240  | वच्चमार्थेन मन्त्रेश       | 8   |
| 183  | रवि-ग्रुक्र-दिने चै व    | 7    | 306  | वट-मूलं समासादा            | 7   |
| 197  | राज-चौरादिक-भया•         | 4    | 306  | वराङ्गना-समाकीर्थं         | 1   |
| 252  | राजमाषानगूं भ्रोव        | 6    | 250  | वर्जयेददशं प्राचः          | 7   |
| 276  | राजसूय-सङ्ख्य            | 5    | 258  | वच्यं पर्यु षितं तोयं      | 1   |
| 154  | रातौ दिवा च सन्धाय       | ri 7 | 124  | वर्त्तमानमतीतञ्च           | 13  |
| 171  | रात्री संक्रमणे पुख्य॰   | 5    | 118  | वर्षातपादिके क्रुती        | 10  |
| 295  | राम-तीर्थं ततः पुरखं     | 3    | 117  | वसीवर्द-समारूढः            | 18  |

| Page        | Verse, etc.                  | Line   | Page | Verse, etc.                             | Line |
|-------------|------------------------------|--------|------|-----------------------------------------|------|
| 160         | वस्तुनश्चापि इरखे॰           | 10     | 244  | विषाु-स्ट्रान्तरं यच                    | 8    |
| 240         | वस्त्र सग्दामकन्तस्य         | 5      | 222  | विष्णोर्वचिस या लत्मी॰                  | 8    |
| 249         | वस्ताभावे क्रिया नास्ति      | 15     | 148  | विष्णोः पाद-प्रसूतासि                   | 5    |
| 250         | » »                          | 3      | 08   | वीजानां मुष्टिमादाय                     | 10   |
| 280         | वाङ्मनःकायजं पापं            | 1      | 112  | व्रथा कुलं व्रथा विद्या                 | 3    |
| 125         | वापी-कूप-तद्वागादि॰          | 13     | 234  | व्रष-ध्वजेन कथितं                       | 16   |
| 218         | वापी-कूप-तडागानां            | 11     | 194  | वेद-विक्रय- <b>निदि</b> ष्टं            | 12   |
| 179         | वारुगोन समायुक्ता            | 2      | 215  | वेदेषुच पुराबीषु                        | 7    |
| 286         | वासवस्य तु शापेन             | 3      | 294  | वेगो-वाच्चं ततस्तीर्थं                  | 13   |
| 147         | वासुकि-प्रमुखान्नागान्       | 5      | 126  | वेदान्त-वेद्यं यत्तत्त्वं               | 1    |
| 197         | विक्रयंचीव दानच              | 12     | 162  | वैशाख-मासस्य सिता                       | 5    |
| 2!2         | विचित्रं कारयित्वे व॰        | 6      | 167  | वैग्राखे पूर्णिमा वा स्था॰              | 2    |
| 271         | विद्या-दार्नन मेधावी         | 10     | 162  | वंशाखे शुक्त-पचस्य                      | 22   |
| 148         | विद्याधरी सुप्रसना           | 11     | 237  | वैशाखे शुक्क-पर्च च                     | 22   |
| 200         | विद्या ब्राह्मी विनिर्दिष्टा | 15     | 297  | वैशाखे शुक्त-पचे तु                     | 12   |
| 224         | विधानमेतडेनूनां              | 3      | 206  | वैषावं यव-दानेन                         | 13   |
| 209         | विधि-हीने तथाऽपाले           | 14     | 305  | व्याधितो यदि वा दौनः                    | 13   |
| 221         | विदुम-भू-युगोपेतां           | 10     | 153  | द्रत-दान-तपोयज्ञाः                      | 6    |
| 188         | विना रूप्य-सुवर्णेन          | 10     | 265  | n n n                                   | 7    |
| <b>2</b> 81 | विन्दन्ति कामिनः काम         | गान् 6 |      |                                         |      |
| 285         | y) <sup>))</sup>             | 8      |      | श्                                      |      |
| 169         | विरुद्धाचरणं हिंसा           | 5      |      |                                         |      |
| 232         | विख्य-पत्नाश्चि दूर्वाञ्च    | 19     | 195  | ग्रन्तः पर-जने दाता                     | 17   |
| 184         | विश्रेषेस तु जाच्चयां        | 4      | 129  | प्रक्तुमिः पिष्ट-दानश्व                 | 11   |
| 295         | विश्वामित्रस्य भगिनी         | 9      | 245  | शक्तुभिः पिराङ दानन्तु                  | 21   |
| 300         | विश्वामित्रस्तिशङ्कु         | 5      | 308  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 10   |
| 148         | विष्णु-पादार्घ्य-सम्भूतं     | 6      | 293  | शतमन्त्रितां पुष्टां                    | 12   |
|             |                              |        |      |                                         |      |

| Page        | Verse, etc.                     | Line | Page | Verse, etc.                 | Line |
|-------------|---------------------------------|------|------|-----------------------------|------|
| 171         | प्रतमिन्दु-चये पुख्यं           | 10   | 307  | गुडाम्बर-धरो नित्यं         | 6    |
| 202         | ग्रत-संख्यं भवेत् पुरखं         | 4    | 179  | ग्रुम-योग-समायुक्ता         | 13   |
| 179         | ग्रनि-वार-समायुक्ता             | 8    | 234  | प्रयुध्वं भिताती यूयं       | 15   |
| 193         | श्रनेक्चारयन् मन्त्र०           | 9    | 292  | प्रमु राजन् प्रयागस्य       | 3    |
| 167         | प्रनेश्वरस्य वारेख              | 17   | 308  | भ्रम् राजन् प्रयागे तु      | 13   |
| 272         | ग्रभोर्जंटा-कलापात्तु           | 5    | 243  | म्ह्रकोति युद्धया यञ्च      | 5    |
| 25 <b>4</b> | ग्राकुनं पञ्च वै मासान्         | 4    | 233  | युद्धयाऽनेन मन्त्रे ख       | 1    |
| 203         | प्रा <b>ग</b> ं वादरकं जीगं     | 9    | 139  | श्रुडा भित्तिश्च काम्यानां  | 8    |
| 242         | भ्रान्तायै वे प्रतिष्ठायै       | 10   | 278  | यवगात्तस्य तीर्थस           | 5    |
| 241         | भ्रान्ति-सन्तानकारिययै          | 16   | 166  | यवगाश्चि-धनिष्ठाद्री॰       | 10   |
| 23 :        | ग्रानि-तर्छुन-प्रस्थे हे        | 15   | 162  | याचं क्रतं तेन समा॰         | 9    |
| 201         | श्चिक्षमन्नं तथौदनम्            | 16   | 184  | याद्व-कालेऽन्य-काले च       | 15   |
| 144         | श्रिर: प्रावृत्य काण्ंवा        | 8    | 129  | याषुच तत्र कर्तव्य॰         | 13   |
| 145         | 27 27                           | 4    | 129  | ग्राडन्तु तैर्धिकं प्रोक्तं | 15   |
| 295         | श्रिलोच्ययं महातीर्थं           | 19   | 247  | याद्य-विष्ने दिजातीना•      | 13   |
| 238         | श्चिवं संपूज्य पुष्पादाँ •      | 1    | 164  | यावणस्याष्ट्रमी क्रणा       | 1    |
| 235         | भ्रिवं संझाप्य पयसा             | 17   | 161  | <b>श्रीमदारायगर्थे</b> इ    | 7    |
| 15 <b>7</b> | भ्रिव-चेत्र-समीपखं              | 19   | 123  | शुताऽभिगमिता द्वहा          | 2    |
| 156         | श्चित-चेत्र-समीपस्था            | 20   | 246  | य धाइ-ग्रप्त-काकानां        | 23   |
| 216         | प्रिवस विश्वोः सूर्यस           | 22   | ]    |                             |      |
| 211         | शीलं संवसता चेयं                | 3    |      | ष                           |      |
| 198         | ग्रुक्र-श्रो <b>चित-सन्भ</b> वः | 1    | 171  | षडशोति-मुखेऽतीते            | 9    |
| 170         | शुक्त-पचस्य दशमी                | 4    | 172  | षरमासं स्नाति गङ्गायां      | 19   |
| 158         | गुक्रादि-दर्शान्तश्चान्द्र०     | 6    | 172  | षयमासमेकन्तपरः              | 21   |
| 140         | ग्रुचिना कर्म कर्तव्यं          | 8    | 306  | षष्टिं वर्ष सहस्राशि        | 13   |
| 122         | ग्रुचि-वस्त-धरः स्नातः          | 13   | 310  | षष्टिविद्म-सङ्खाखि          | 12   |
| 185         | " "                             | 14   | 119  | नोडगांग्रं स समत            | 19   |

| Page        | Verse, etc.                  | Line | Page        | Verse, etc.             | Line         |
|-------------|------------------------------|------|-------------|-------------------------|--------------|
| 121         | षोड्यांग्रं स लभते           | 21   | 215         | सत्यक्रदधनो लोकी        | 4            |
|             | •                            |      | 206         | सदाभिव-पुरं साचा॰       | 18           |
|             | स                            |      | 185         | सदोपवीतिना भाव्यं       | 13           |
| 170         | संक्रान्तयो विष्णुपद्यो      | 15   | 123         | सदाः पातक-संचन्त्री     | 16           |
| 172         | संक्रान्तिषु च सर्वासु       | 3    | 138         | सदाः पाप-चयो भवेत्      | 17           |
| 164         | संक्रान्तिषु व्यतीपाते       | 18   | 111         | सवः पाप-इरा सैव         | 14           |
| 170         | संक्रान्ति-समयः सूदमः        | 19   | 156         | 17 27 29                | 1            |
| 183         | संकान्त्यां निश्चि सप्तम्यां | 9    | 149         | सनकञ्च सनन्दञ्च         | 9            |
| 158         | संक्रान्त्यां पचयोरन्ते      | 20   | 297         | सनिहितेषु बिंड॰         | 4            |
| 254         | संवत्सरं तथा गव्यं           | 8    | 218         | स पच्यते महाघीरे        | 19           |
| 301         | ्<br>संवत्सरं द्वि-मासीनं    | 5    | 248         | सपिगडी करगाटू र्घं      | 5            |
| 163         | संवत्सर-फ्रबंत स्व           | 10   | 281         | सप्त-जन्म-कृतं पापं     | 10           |
| 286         | संवत्सर-ग्रतं साग्रं         | 8    | 160         | सप्त-जन्मसु यद्भुक्तं   | 6            |
| 277         | संवत्सर-ग्रतं सार्धं         | 11   | 148         | सप्त-वाराभिजप्ते न      | 14           |
| 233         | संवत्सराग्ते तस्येषा         | 5    | 229         | सप्त-इस्तेन दग्डे न     | 7            |
| 146         | संव्रत्याङ्ग् ष्ठ-मूलेन      | 4    | 125         | सप्तावरान् सप्त परान्   | 9            |
| 146         | संव्रत्याष्ट्र ष्ठ-मूलेन     | 11   | <b>1</b> 76 | सप्ताष्ट-जन्म-रिप्फाङ्क | 9            |
| 241         | संसार-विषनाश्चिन्यै          | 14   | 227         | स भुक्ता विपुलान् मोग   | <b>ान्</b> 6 |
| 146         | संस्पृष्ठे हृदये चास्य       | 15   | 235         | समं स्थादशुतत्वात्      | 4            |
| 256         | स एव जन्म-सुक्तस्तु          | 17   | 172         | समस-मोग-संयुक्ती        | 20           |
| 255         | सक्तद् गङ्गाभिगमनं           | 14   | 208         | समापयेत्ततः पश्चात्     | 16           |
| 153         | सकद गङ्गाम्यसि स्नात         | : 3  | 200         | समुद्रजानि रत्नानि      | 11           |
| 265         | n n                          | б    | 143         | समीच चरगौ क्रत्वा       | 3            |
| 138         | सऋद् गङ्गावगाचिन             | 9    | 282         | सरयूर्गग्डकी सिन्धु॰    | 5            |
| 160         | •                            | 9    | 291         | " "                     | 11           |
| 121         | स तया ग्रह्मया भत्त्वा       | 1    | 271         | सरित्सायी जित-क्रीघं    | ን 9          |
| <b>2</b> 38 | स तया श्रद्धया युक्तो        | 19   | 141         | सर्व एव शुभः कालः       | 10           |
|             | •                            |      |             |                         |              |

| Page        | Verse, etc.                   | Line | Page | Verse. etc.                 | Line |
|-------------|-------------------------------|------|------|-----------------------------|------|
| <b>20</b> 3 | सवेंसचा वसुमती                | 2    | 231  | सर्वेश्वर्य-सम्बद्ध         | 19   |
| 281         | सर्व-काम-फलो माघी             | 15   | 313  | सर्वो तमां महादेवीं         | 19   |
| 128         | सर्व-तत्त्वमयीं गङ्गां        | 2    | 230  | सइस-गुणितं तत्र             | 19   |
| 127         | सर्व-तीर्धमयी गङ्गा           | 7    | 174  | सद्दस-गुग्जितं सर्वं        | 8    |
| 274         | सर्व-तीर्घेषु यत् पुख्यं      | 18   | 279  | सइस-गुणिता सापि             | 2    |
| 296         | " "                           | 12   | 109  | सद्दस-योजनस्याश्व           | 1    |
| 132         | सर्व-दानानि नियमा             | 9    | 111  | सद्दस-योजनस्थोऽपि           | 9    |
| 230         | सर्व-दानेषु यत् पुख्यं        | 17   | 231  | स हैम-रत्न खचित             | 17   |
| 241         | सर्व-देव-खरूपिगयै             | 12   | 196  | सामान्यं याचितं न्यास       | 17   |
| 259         | सर्व-देवैश्व मर्त्येश्व       | 1 1  | 178  | सायं-काले प्रत गुर्ग        | 15   |
| 152         | सर्वदैव नमखेऽस्त्             | 18   | 282  | सारखतोऽचविध्वं सी           | 2    |
| 274         | सर्व-पुर्खायमागाच             | 19   | 291  | <b>))</b> ))                | 8    |
| 141         | सर्व-भावाविश्वडोऽपि           | 6    | 135  | सार्ध-इस्त-श्रतं यावदृ      | 15   |
| 167         | सर्व-यज्ञ-तपोध्यान॰           | 11   | 221  | सित-सूत-ग्रिराली हो         | 8    |
| 234         | सर्व-वेलामतिक्रम्य            | 19   | 276  | सितासितंषु यः स्नाति        | 12   |
| 195         | सर्व-व्रत-फलचेव               | 6    | 287  | सितासितेषु यः स्नाति        | 16   |
| 228         | सर्व-सौख्यान्यवाप्ये इ        | 18   | 277  | सितासितंषु यो मज्जे•        | 2    |
| 196         | सर्वस्वं ग्रह-वर्जन्तु        | 11   | 205  | सितासित सरित यत्र           | 3    |
| 243         | सर्वान् कामानवाष्ट्रीति       | 8    | 168  | सिनीवाली कुइश्चेव           | 15   |
| 302         | सर्वान् केशान् समुद्धृतः      | य 10 | 150  | मुकालिनो वर्ह्घिद           | 4    |
| 116         | सर्वाणि तीर्घान्यपि           | 5    | 293  | सुरोत्तमञ्ज गोविन्दं        | 7    |
| 195         | सर्वानन्दप्रदायिन्या <u>ं</u> | 1    | 191  | सुलभं सक्तलं पुख्यं         | 17   |
| 242         | सर्वापत्-प्रतिपचायै           | 14   | 190  | सुलभाञ्चतुरो वेदाः          | 3    |
| 146         | सर्वासामग्र-योगेख             | 14   | 223  | सुवर्ग-धेनुरप्यत            | 9    |
| 292         | सर्वास्ता देव पत्नाञ्च        | 12   | 307  | सुवर्गालङ्गृतानान्तु        | 7    |
| 201         | सर्वेषां शिल्प-भारहानां       | 1    | 222  | सुवर्ण ग्रङ्काभरगौ          | 1    |
| 176         | सर्वेषां सर्व-वर्षाना॰        | 1    | 238  | सु-श्चे त-वस्त-युष्पाद्ये • | 7    |

| Page | Verse, etc.               | Line       | Page        | Verse, etc.                | Line |
|------|---------------------------|------------|-------------|----------------------------|------|
| 236  | सुहृद्भिष्ट्रिमश्चे व     | 13         | 148         | स्नानं कुर्यान्मदा तत्र    | 15   |
| 178  | मूतके सतके चैव            | 10         | 166         | स्नानं कुर्वन्ति या नार्य० | 1    |
| 231  | सूर्य-कोटि-प्रतोकाश्र०    | 1          | 195         | स्नानं दानं तपो जप्यं      | 11   |
| 177  | सूर्य-ग्रहः सूर्य-वारे    | 7          | 19‡         | स्नानं दानं तपो होमः       | 10   |
| 183  | सूर्य- शुकादि-वारे च      | 18         | 120         | स्नानं भक्त्या तु गङ्गायां | 9    |
| 170  | सूर्यस्य सिंइ-संक्रान्सा० | 16         | 120         | स्नानन्त् गत्त्वा सङ्गायां | 5    |
| 146  | सेतिहास-पुराखानि          | 21         | 264         | स्नान मात्रे स गङ्गायां    | 15   |
| 138  | सेवते यः कुक्चित्रं       | 13         | 284         | स्नानात् प्रयागस्य हि      | 4    |
| 235  | सोपवासञ्चतुर्देश्यां      | 15         | 283         | स्नानेन सर्व-कामाना•       | 2    |
| .145 | सोपानत्को जलस्थो वा       | 14         | 291         | स्नानेन सर्व-कामाना०       | 20   |
| 244  | सोऽपि तत्फलमाप्नोति       | 3          | 311         | स्नायोत तैलवान् विप्र॰     | 12   |
| 167  | सोम-वारं त्वमावस्या       | 23         | 219         | स्पृष्टा सद्रख निर्माल्यं  | 15   |
| 297  | सोम-मूर्य-ग्रहे चैव       | 8          | 155         | स्पृष्टा स्वर्गमवाप्नोति   | 10   |
| 122  | सौमुख्याचितसम्प्रीति॰     | 18         | 193         | स्फाटिकेन्द्राच-स्ट्राच∙   | 2    |
| 228  | सोमेन्द्र-ब्रह्म-लोकेषु   | 13         | 110         | स्मरखादेव गङ्गायाः         | 7    |
| 158  | सौर-मासो विवाहादौ         | 7          | 196         | स्वं कुटुम्बाविरोधेन       | 13   |
| 188  | सौवर्गेन पालेग            | 17         | 197         | स्वं द्रयं यत्र विश्वमाः   | 9    |
| 113  | स्थानच लभते नित्यं        | 19         | 238         | खकोय-पिटिभः सार्धे         | 14   |
| 216  | स्थागुं स्काटिक-संस्कार   | i 18       | 222         | स्वधा या पित्र-लोकानां     | 11   |
| 241  | स्थागु-जङ्गम-सम्भूत०      | 14         | 219         | खयं देव-ख-हरणं             | 11   |
| 141  | स्नातस्य मलिले यस्याः     | 15         | 133         | स्वभावादङ्गुतादृभूमेः      | 5    |
| 155  | स्नाता जन्म-महम्नाणि      | 14         | 28 <b>7</b> | खर्गः स्यात् खर्ग-कामस्य   | 4    |
| 154  | स्नातानां ग्रुचिभिस्तोये॰ | 19         | 229         | खगै-स्थितान् पितृन् सर्वा  | न् 1 |
| 272  | स्नात्वा तथोत्तीर्यं च    | 11         | 283         | खर्गेषु ते चार चरन्ति      | 9    |
| 272  | स्नात्वातु सिक्काऽप्यथ    | .3         | 275         | खर्ण-भार-सहस्रे ग          | 19   |
| 216  | स्रात्वा गुडे समे देशे    | 12         | 146         | खानि इन्द्रियाणि           | 71   |
| 151  | स्नात्वेवं वाससी धौते     | <b>2</b> 3 | 165         | खायमा वे तद्धे सा०         | 18   |

| Page          | Verse, etc.               | Line | Page | Verse, etc.                | Line |
|---------------|---------------------------|------|------|----------------------------|------|
|               | ₩                         |      | 215  | इस्ताश्व-रघ-यानानि         | 1    |
| ₹             |                           |      | 281  | ह्मिवत्पृष्ठ-तोर्थेषु      | 14   |
| . <b>2</b> 38 | हंस ज़न्द-प्रभा-युक्तै०   | 12   | 270  | <b>च्चिराख-गो-प्रदानेन</b> | 14   |
| 166           | इठाक्कतभिषा-स्नानं        | 5    | 306  | च्चिरख-रत्न-संपूर्गी       | 4    |
| 306           | इरिश्व भगवांस्तत          | 10   | 144  | हृत्-कग्छ-तालुगाभिश्व      | 2    |
| 294           | <b>स्टर्दिचिण-पादा</b> ञ॰ | 14   | 220  | हेम-रत्नमये चित्रे         | 2    |
| 202           | च्चविषा प्रधमः कल्पो      | 15   | 706  | हिमां कोटिं प्रद्याद् यो   | 2    |
| 235           | इविषय भोजनं स्नानं        | 1    | 135  | होमो ग्रहादि-पूजायां       | 9.   |
| <b>2</b> 33   | चित्रमाणी सिताचारी        | 4    | ŀ    | ,                          |      |

## Index of verses, etc. arranged under the names of the Sources quoted by Vis vasadevi.

| Page | Verse, etc.               | Line | Page Verse, etc. Line              | 3  |
|------|---------------------------|------|------------------------------------|----|
|      | त्रकि-पुराण—              |      | उग्रना─                            |    |
| 251  | उभयतोसुखों लोलां          | 2    | 247 त्रात्मनी दंश-कालानां          | 5  |
| 142  | गङ्गा-तोर-समुद्भूतां      | 11   | 186 न वेष्टित-भ्रिरा               | 1  |
| 153  | दृष्टा तु इरते पापं       | 15   | कात्यायन—                          |    |
| 189  | य इक्द्रेत् सफलं जन्म     | 13   |                                    | _  |
| 155  | ये वै ममांशु-सन्तप्ता     | 6    |                                    | 7  |
| 154  | स्नातानां ग्रुचिभिस्तोयै॰ | 9    | The standard and and a             | 4  |
| 215  | इस्ताश्व-रथ-यानानि        | 1    | 183 न निर्वपति यः म्हाइं 1         | 3  |
|      |                           |      | 221 प्रभुः प्रथम-कल्पस्य           | 4  |
|      | श्रङ्गिरा─                |      | 185 मार्जार-मूषिक-स्पर्धे          | 8  |
| 206  | एका एकस्य दातव्या         | 1    | 312 यद्याऽचिन तथा प्रात•           | 8  |
| 213  | देवतानां गुरुखाञ्च        | 6    | 184 यो नित्यं तर्पयेत्तीर्थे       | 8  |
| 205  | वहुभ्यो न प्रदेयानि       | 16   | 197 विकयचेव दानच 1                 | 2  |
|      | ग्रति─                    |      | 185 मदोपवीतिना भाव्यं 1            | 13 |
| 251  | अधीतं कारू-धीतच           | 3    | 196 सर्वस्वं ग्रह-वर्जन्तु 1       | 1  |
|      | त्रादित्य-पुराण⊸          |      | 185 पित्रा-मन्त्रान्वा <b>इरखे</b> | 7. |
| 214  | किं करिष्यत्यसौ मूढो      | 14   | कालिका-पुराग्                      |    |
| 230  | गवां भातं व्रवस्वी        | 4    | 204 गिरि-छङ्गे प्रहातव्या          | 1  |
| 214  | तस्य वर्ष-भातः पूर्णे     | 16   | _ '                                | 12 |
|      | श्रापस्तस्ब—              |      |                                    | 18 |
| 145  | न तप्ताभिश्वाकारकात्      | 2    |                                    | 14 |

| Page        | Verse, etc.              | Line      | Page |                           | Line-           |
|-------------|--------------------------|-----------|------|---------------------------|-----------------|
| 204         | दीप-दानेन राजेन्द्र      | 4         | 176  | चन्द्र-सूर्य-ग्रह चैव     | 10              |
| 205         | न भूमौ वितरेड,पं         | 3         | 146  | तर्जन्यङ्गु ४-योगेन       | 12              |
| 203         | न मिश्रीकृत्य द्यात्तु   | 3         | 144  | न नष्टाभिरफेनाभि॰         | 7               |
| 202         | न स दीप दति ख्यात        | 21        | 312  | नित्यं नैमित्तिकं चैव     | 1               |
| 204         | नासाचि-गन्त्र-सुखदः      | 11        | 173  | मातरं पितरचापि            | 12.             |
| 203         | नैव निर्वापयेद्दीपं      | 10        | 145  | मूर्ल देवतमाषं स्था॰      | 12              |
| 204         | परागस्याथवा धूर्षा       | 13        | 173  | य इच्छे दिपुलान् भोगां०   | 8               |
| 203         | प्रदीप-दानं यो दखाद      | 12        | 143  | श्चिरः प्रावृत्य कर्णः वा | 4               |
| 202         | प्रदीप-वृत्त्-कोटी तु    | 20        | 146  | संव्रत्याङ्ग ४-मूलेन      | 1 i'            |
| 204         | राष्ट्रीकृतिनेवरत        | 14        | 146  | संस्पृष्टे हृदयं चास्य    | 15              |
| 310         | कट्टे गारच्यतं देवी      | 15        | 146  | सर्वासामग्र-योगेन         | 14              |
| 103         | शासं वादरकं जीसं         | 9         | 177  | सूर्य-ग्रहः मूर्य-वार     | 7               |
|             |                          |           | 194  | स्नानं दानं तपा होमः      | 10)             |
|             | कालोत्तर—                |           |      | गाङ्गे य—                 |                 |
| 219         | देव-द्रव्यं गुरू-द्रव्यं | 8         | 274  | अन्तरीचे चितौ तीये        | 12              |
|             | कूर्म-पुराग्             |           | 269  | त्रधींदकेन गङ्गायां       | 14              |
| <b>2</b> 55 | •••                      | 17        | 160  | ञ्येष्ठे मासि चिति-सुत-   | दिने। 1:        |
| 270         |                          |           | 169  | गङ्गायां ज्ञानतो सत्वा    | 8               |
| 273         | यावन्त्यस्यीनि गङ्गायां  | 9         | İ    | गीता—                     |                 |
| 255         | सक्तद् गङ्काभिगमनं       | 14        | 268  | _                         | 6               |
|             | क्रणाजिनि—               |           |      | गोभिन्-ग्रह्य—            |                 |
| 151         | नाभिमात्रे जले स्थित     | वा 10     | 146  |                           | 18.             |
| 187         | 7 नाभिमाते जर्नस्थि      | त्वा 8    | 170  |                           | 10.             |
|             | गरुड-पुराग्              |           |      | गोभिन-स्मृति—             |                 |
| 143         | 2 अङ्गुष्ठ-मूलान्तरती    | 9         | 144  | जानुभ्यामूर्ध्वं माचम्य   | 15              |
| 17          | •                        | क्रोटि• ४ |      | गौतम—                     |                 |
| 14          | •                        |           | 199  |                           | 15 <sup>,</sup> |
|             | -                        | -         |      | -                         |                 |

| Page        | Verse, etc.               | Line        | Page             | verse, etc.                 | Line |
|-------------|---------------------------|-------------|------------------|-----------------------------|------|
| 199         | प्रक्कवानि च दानानि       | 2           | 123              | पर-दार-पर-द्रव्य॰           | 7    |
| 146         | स्वानि इन्द्रियाणि        | 17          | 246              | पिराड-दानं ततः प्रास्तं     | 3    |
|             | जावालि—                   |             | 2 <del>4</del> 5 | प्राप्ते रेव सदा कार्यं     | 16-  |
|             |                           |             | 125              | यत्र यत्र क्षतं वापि        | 13   |
| 247         | त्रापद्मनग्नौ तोर्धे च    | 3           | 129              | त्राइन्तु तेर्धिकं प्रीक्तं | 15   |
| 147         | वयोदप्रयां टतीयायां       | 18          | 129              | श्राहचातत्र कर्तव्यं        | 13   |
| 152         | नाट्र मेकच्च वसनं         | 3           | 245              | श्च-ध्वाङ्ग-ग्रप्न-काकानां  | 23   |
|             | दच्च—                     |             |                  | -                           | -0   |
| 196         | त्रापत्खपि न देयानि       | 18          |                  | नन्दि-पुराण—                |      |
| 158         | चान्द्रेग तिथि-क्रत्यं तु | 11          | 213              | अपि पाल-विशेषेग             | 13   |
| 312         | लौकिकं लोकिक-धर्मा        | <b>5</b> 13 | 230              | एकोऽश्रीयाखदुत्पन्नं        | 9    |
| 209         | विधि-होने तथाऽपात्रे      | 14          | 213              | तज्ञच-गुणितं विद्यात्       | 15   |
| 196         | सामान्यं याचितं न्यास     | 17          | 212              | तस्मात् सर्वात्मना पात्रे   | 2    |
|             | <b>a</b>                  |             | 213              | पापदः पापमाप्रीति           | 12   |
|             | देवल—                     |             |                  | <b>~</b> ~                  |      |
| 134         | दृत्येवमद्भिराजानु        | 12          |                  | नन्दिकेखर-पुराण्            |      |
| 145         | केशाचीवीमधःकायं           | 17          | 262              | कीटया ब्रह्म-इत्यायाः       | k    |
| 145         | न गक्कत प्रयानश्च         | 15          | 201              | देवतानाञ्च यो दद्या०        | 13   |
| 108         | मद्दप्यफलं कर्म           | 9           |                  | नरसिंह-पुराण्—              |      |
| 139         | मद्दय्यफलं कर्म           | 6           | 270              | त्रनग्रन सतो यञ्च           |      |
| 145         | सोपानत्का जलस्थो वा       | 14          |                  |                             | 11   |
|             | <del>22</del>             |             | 272              | त्रहिंसा-दान कर्तारी        | 1    |
|             | देवी-पुराण्—              |             | 271              | कपिला-गो-प्रदानेन           | 5    |
| 146         | त्रकालेऽप्यथवा कार्ल      | 2           | 271              | गो प्रदानेन तुस्वगं         | 2    |
| 129         | तीर्धेषु ब्राह्मणं नेव    | 10          | 270              | जल-प्रवेश चानन्दं           | 12   |
| <b>24</b> 5 | " "                       | 19          | 270              | तडाग-कूप-कर्ता च            | 13.  |
| 205         | दत्तातु धूपं गङ्गाये      | 8           | 271              | तत्तत्स्वर्गमवाष्ट्रोति     | 12   |
| 245         | देयन्तु तिल-पिन्याकं      | 22          | 193              | त्रयागां अप-यज्ञानां        | 7    |

| Page | Verse, etc. L                           | ine | Page Verse, etc. Line                 |
|------|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 193  | तिविधी जप-यज्ञः स्था॰                   | 6   | 313 ऋन्य-तीर्ध-समां गङ्गां 19         |
| 143  | दिश्वान्तु करं क्रत्या                  | 5   | 108 ऋगडया इतं सर्वे 11                |
| 271  | दिजेभ्यस्तर्पणं सत्वा                   | ₽   | 139 अध्यद्या इतं सर्वे 7              |
| 103  | धिया <b>यदचर-ये खा</b>                  | 11  | 289 त्रश्चमेध-फलंतल 10                |
| 152  | न रक्तमुख्वर्णं वासी                    | 4   | 276 त्राकल्य-जन्मभिः पापं 17          |
| 271  | विद्या-दार्नन मेधावी                    | 10  | 291 त्राखां ड तस्य लोको हि 14         |
| 193  | शर्न स्चारयन् मन्त्र॰                   | 9   | 174 इसंसन्तंसमुचार्य 1                |
| 271  | सरित्-स्रायो जित-क्रोधो                 | 9   | 289 उत्तरेख प्रतिष्ठाना॰ 9            |
| 270  | हिरख-गो-प्रदानेन                        | 14  | 279 उपसृग्रतियो <b>मा</b> चे 13       |
|      | 3                                       | İ   | 285 डिवित्वाऽतीय धरमासान् 11          |
|      | नाग्दीय-पुराण—                          |     | 286 ऋचीकेन पुरा शस्ती 2               |
| 251  | कलौ तत्परम-त्रह्म॰                      | 6   | 290 एक-रात्रीषितः स्नात्वा 11         |
| 259  | किमष्टाङ्गेन योगेन                      | 11  | 285 एवं <b>संचिन्य</b> इ <b>दये</b> 5 |
| 156  | कोटिष्वष्टाम् दशम्                      | 5   | 255 एषुतीर्घेषुयच्छादं 4              |
| 260  | महापातकिनेः <b>मर्त्याः</b>             | 20  | 258 कस्बलाश्वतरी नागी 11              |
| 139  | यघा क्रणायसो लोके                       | 15  | 285 कलिन्द-कन्या-सुर-सिन्धु॰ 1        |
| 197  | स्वं द्रव्यं यत्र विश्वमा।•             | 0   | 282 कावरी तुङ्गमद्राच 7               |
| 128  | तथेह गङ्गां संस्पृत्रय                  | 18  | 278 कुरुचेत-समागङ्गा 15               |
| 139  | , " "                                   | 14  | 289 कूपचीव तु सामुद्रं <sup>5</sup>   |
|      | निष्ठा-कलिका—                           |     | 289 क्रत्वाऽभिषेकन्तु नरः 15          |
| 211  | 9 स्वयं देवस्व-इरगं                     | 11  | 223 चीर-धेनुश्च विख्याता 6            |
| 219  | १ स्वयं दवस्व-इंग्स                     | 11  | 174 गङ्गां येऽलावगाहन्ते 13           |
|      | पञ्च-पुराग्                             |     | 263 गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयार 5        |
| 29   | 2 ऋगिमादि-गुगोपेता                      | 11  | - <b>(</b>                            |
| 28   | 5 ऋव नारायणः सस्रौ                      | 10  | 1                                     |
| 29   | 0 अत्र भीगवती नाम                       | 2   |                                       |
| 17   | <sup>75</sup> अनड्डाडी-स <b>डसन्</b> तु | 5   | 5 290 चतुर्वेदेषु यत् पुरखं 1         |

| Page        | Verse, etc.               | Line  | Page | Verse, etc.               | Line |
|-------------|---------------------------|-------|------|---------------------------|------|
| 291         | ज्ञानक्रन्मानसे माव॰      | 7     | 282  | नैमिष्ने विषाु-सारूयं     | 8    |
| 289         | ततो भोगवतीं गत्वा         | 15    | 280  | पङ्ग् न्ध-बाल-वृद्धाञ्च   | 12   |
| 288         | तत्र गत्वा च संखाने       | 12    | 287  | पञ्च-योजन-विस्तीर्गं      | 9    |
| 294         | तत सात्वा च पीत्वा च      | 15    | 249  | पत्नैः पुष्यैः फलेमू लैः  | 12   |
| 218         | तद् भंक्वाऽन्यत यः कुर्या | हे 17 | 122  | परात्रं पर-वासञ्च         | 1    |
| <b>2</b> 63 | तदृब्रह्म व न सन्दे हो    | 3     | 279  | पश्चिमाभिमुखी गङ्गा       | 7    |
| 174         | तप्तेन वारिगा स्नानं      | 3     | 283  | पर्खन्ति तिष्ठन्ति च      | 7    |
| 278         | तस्माच्छत-गुणा प्रोक्का   | 16    | 282  | पापेन्धन-दवाग्निस्तु      | 4    |
| 291         | तासु स्नायी नरी याति      | 12    | 283  | पुनर्भवं नात्र सितासितं   | 5    |
| 291         | तिसः कोट्योऽध-कोटो        | च 2   | 285  | पुरुषं श्रङ्कारं लेभे     | 13   |
| 277         | तेजोमयेषु लोकेषु          | 5     | 292  | पृथिव्यां यानि तीर्घानि   | 8    |
| 287         | त्रोगि कुग्डानि राजेन्द्र | 10    | 291  | प्रभासे मकरादित्ये        | 15   |
| 292         | दग्र-तौथं-सहस्राणि        | 6     | 279  | प्रयागे माच-मासे तु       | 10   |
| 174         | दग्रधा देवखाते च          | 6     | 266  | प्रायिश्वत्तं चरेट् यस्तु | 3    |
| 175         | दिने दिने सइसन्तु         | 1     | 281  | प्रायश्चित्तं न पप्रयन्ति | 11   |
| 177         | दुर्वारा वेशावी माया      | 3     | 261  | प्रायश्चित्तं परं तीर्धः  | 1    |
| 266         | दुर्जरं पातकं तीर्घे      | 11    | 174  | विद्यः स्नानन्तु वाप्यादौ | 5    |
| 282         | देवक्यां देवता-देहो       | 12    | 275  | ब्रह्मत्वं केण्यत्वं वा   | 13   |
| 218         | देव-विप्र-गुरूगाञ्च       | 18    | 292  | ब्रह्मःविष्णु-महादेवा     | 9    |
| 219         | द्रव्यमनं फलं तीयं        | 4     | 175  | ब्रह्महा हैमद्वारी च      | 15   |
| 285         | धन-कामः पुरा श्रकः        | 14    | 580  | भव्य-खरूपाः सुभगाः        | 14   |
| 263         | धर्मद्रवं ह्यपां वीजं     | 2     | 284  | भृङ्गावली कुझर-कर्गा •    | 6    |
| 256         | न तीर्थे पातकं कुर्या॰    | 9     | 173  | मकरस्ये स्वी साचे         | 15   |
| 122         | नरकं दारुगं श्रुत्वा      | 3     | 175  | मकरस्थे रवी माचे          | 13   |
| 264         | नान्येन दद्यते लोके       | 7     | 219  | मचिका पादमालं यः          | 6    |
| 291         | नीलकरू-इदे माघा           | 18    | 291  | माघ-सानेन भो विप्र        | 17   |
| 283         | नीलकाळार्वुदे माघे        | 1     | 175  | माचे मासि रटन्यापः        | 17   |
|             |                           |       |      |                           |      |

| Page        | Verse, etc.             | Line         | Page | Verse, etc.                  | Line |
|-------------|-------------------------|--------------|------|------------------------------|------|
| 285         | माघे विश्रवात् फल॰      | 3            | 281  | सर्व-काम-फलो माघो            | 15   |
| 28 <b>4</b> | माघो गरीयानत एव         | 2            | 292  | सर्वास्ता देव-पत्नाश्च       | 12   |
| 282         | माघो देव-हृदं देव       | 10           | 176  | सर्वेषां सर्व-वर्णानाः       | 1    |
| 126         | मुहुम् हु: सदा प्रश्वत् | 5            | 174  | सहस्र-गुणितं सर्वं           | 8    |
| 275         | यत यत्र भवेन्मृत्तिः    | 12           | 279  | सहस-गुणिता सापि              | 2    |
| 218         | यमिञ्के नरकं नेतुं      | 21           | 282  | सारखतोऽघविष्वं सौ            | 2    |
| 290         | यामुन चोत्तरे कूल       | 10           | 291  | " "                          | 8    |
| 223         | यास्तु पाप-विनाशिन्यः   | 3            | 276  | सितासितेषु यः स्नाति         | 12   |
| 280         | ये माघ-मासे वर-तोर्थ॰   | 12           | 277  | सितासितेषु यो मञ्जे॰         | 2    |
| 277         | योगाभ्यामेन यत् पुख     | 15           | 284  | स्नानात् प्रयागस्य हि यां    | 4    |
| 275         | रमतं यस्य या यत         | 15           | 283  | स्नानेन सर्व-कामाना <b>॰</b> | 2    |
| 276         | राजमुय-सहस्रख           | 5            | 291  | स्नानेन सर्व-कामाना०         | 20   |
| 282         | कट्ट-लोकप्रदो माघो      | 1            | 283  | खर्गेषुते चारु चरन्ति        | 9    |
| 280         | वाङ्मनःकायजं पापं       | 1            | 275  | स्वर्ण-भार सहस्रे ग          | 19   |
| 286         | वासवस्य तु शापेन        | 3            | 281  | हिमवत्पृष्ठ-तोर्घेषु         | 14   |
| 281         | विन्दन्ति कामिनः काम    | <b>ान्</b> 6 |      | पुराण—                       |      |
| 285         | yı 22 Yı                | 8            |      | •                            |      |
| 153         | व्रत दान-नषीयज्ञाः      | 6            | 250  | त्रग्निराविक-वस्तं हि        | 18   |
| 263         | y) ))                   | 7            | 250  | त्राविकंवैसदावस्त <b>ं</b>   | 16   |
| 292         | प्रयुगाजन् प्रयागस्य    | 3            | 250  | त्राविकीन तुवस्ते ग          | 10   |
| 277         | मंवत्सर-ग्रतं साग्रं    | 11           | 250  | किट-स्पृष्टं च यद्दस्तं      | 14   |
| 153         | सक्तर् गङ्गामासि सातः   | 3            | 215  | रक्रीयाद् दिपद-चतुष्पद       |      |
| 265         | ,, ,, ,,                | 6            | 250  | किनमासनितं वस्तम्            | 6    |
| 218         | म पचात महाघोरे          | 19           | 250  | धीताधीतं तथा दग्धं           | 17   |
| 281         | सप्त-जन्म-कृतं पापं     | 10           | 250  | न दग्धंन तुवै ऋिदं           | 12   |
| 282         | सरयूर्गण्डकी सिन्ध०     | 5            |      | पैठोनसि                      |      |
| 291         | n n n                   | 11           | 144  | त्रन्तहृदगाचान्ती            | 16   |
|             |                         |              |      |                              |      |

| Page | Verse, etc.               | Line | Page | Verse, etc.                                      | Line |
|------|---------------------------|------|------|--------------------------------------------------|------|
| 119  | षोडग्रांग्रं स लभते       | 19   |      | बौधायन—                                          |      |
|      | प्रचेता                   |      | 185  | वर्म-युक्ती नाभेरधः स्पर्ध                       | 6    |
| 145  | अनन्तर्वासा नाश्र कुर्वन् | 19   | 194  | नाम-युता। माभ्ययः स्प्रश्न<br>नामाय-वासाः कुरुते | 5    |
| 150  | ग्रपस्यं ततः क्रत्वा      | 2    | 145  | पाद प्रचालनोक्तिष्टेन                            | 1    |
| 168  | श्रमावस्यां यदा वारी      | 10   | 189  | प्रागग्रेषु सुरान्                               | 5    |
| 148  | अश्व-क्रान्ते रघ-क्रान्ते | 16   | 145  | मूल-पुरीषे कुर्वन्                               | 22   |
| 149  | त्रारुच्च मम गालाचि       | 2    |      | ्र<br>ब्रह्म-पुराण                               |      |
| 149  | उड़तासि वराईगा            | 1    |      | •                                                |      |
| 148  | एतानि पुख-नामानि          | 12   | 163  | अवया सा तिथिः प्रोक्ता                           | 4    |
| 150  | ग्रीडुम्बराय दन्नाय       | 1    | 146  | त्रङ्कुष्ठेन प्रदेशिन्या                         | 5    |
| 119  | क्रतीपवीती देवोभ्यो       | 7    | 143  | अङ्गुष्ठोत्तरतो बड०                              | 11   |
| 149  | क्राः सर्पाः सुपर्याञ्च   | 4    | 252  | त्रत्यस्यं चातिलववा॰                             | 1    |
| 148  | चतुर्देश्त-समायुक्तं      | 3    | 163  | त्रय भाद्रपदे क्रणा॰                             | 1    |
|      | •                         |      | 262  | ग्रप्यन्य-चित्तः क्र डोऽपि                       | 6    |
| 148  | तिसः कोट्योऽर्ध-कोटी      | ष 8  | 122  | त्रप्येक-पंत्र्या नाश्रीयात्                     | 6    |
| 166  | द्वति श्रतिभवायां         |      | 172  | अयने हे विश्व है                                 | 7    |
| 147  | दर्ध-स्नानं न क्वरीत      | 20   | 251  | त्राम्माभातकं विववं                              | 6    |
| 148  | नन्दिनीत्येव ते नाम       | 9    | 248  | इत्येष मुनिभिः प्रोक्तः                          | [1   |
| 147  | प्रतिपद्मनपत्यः स्था॰     | 21   | 199  | इन्होर्ल च-गुगं प्रोक्तं                         | 19   |
| 149  | ब्रह्मागं तर्पयेत् पूर्वं | 3    | 146  | कनिष्ठाङ्ग् ष्ठयोर्नाभिं                         | 7    |
| 149  | <b>मरीचिम</b> त्राङ्गिरसी | 12   | ]    | कामशङ्कु ठयानाम<br>क्रशाजिन-तिसग्राही            | 13   |
| 149  | यमाय धर्म-राजाय           | 15   | 215  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •          |      |
| 148  | विष्णु-पादार्घ्य-सम्भूत   | 6    | 250  | कौग्रेयं चोम-कार्पासं                            | 4    |
| 148  | विष्णोः पाद-प्रसूतासि     | 5    | 267  | गङ्गां संस्मृत्य यस्तिष्ठे ॰                     | 2    |
|      | _                         | •    | 267  | गङ्गा-मञ्जन-भीतस्य                               | 3    |
|      | बृहस्पति—                 |      | 232  | गङ्गायां तुकतं सर्वे                             | 10   |
| 196  | कुटुम्ब मत्त-वसना०        | 3    | 176  | गवां कोठि-सइस्रख                                 | 14   |
| 197  | राज-चौरादिक-भया०          | 4    | 253  | गुग् गुलं चन्दनश्चेव                             | 11   |

| Page        | Verse, etc.                    | Line | Page | Verse, etc.                 | Line    |
|-------------|--------------------------------|------|------|-----------------------------|---------|
| 242         | गुड-प्रार्कर-मत्स्यस्डी        | 10   | 254  | मासं प्रीतिः पितृवाञ्च      | 1       |
| 262         | गोविन्दं संस्मरेट् यस्तु       | 5    | 252  | माहिषं चामरं मार्गः         | 9       |
| 140         | चित्तमन्तर्गतं दुष्टं          | 11   | 116  | यखेष्टि-यज्ञेष्वधिकारिता    | ास्ति 3 |
| 256         | चिन्तामिय-गयाचापि              | 12   | 163  | युगारम्भास्तु तिथयो         |         |
| 253         | जाति-चम्पक…॰                   | 3    | 253  | यूथिकामतिसुक्तञ्च           | 6       |
| 170         | तथाच कुम्भ-संक्रान्त्या॰       | 17   | 248  | येषां हि यश्च तथोऽन्यः      | 6       |
| 254         | तथैकादश-मासन्तु                | 7    | 275  | यो यमर्थयते कामं            | 7       |
| 115         | तां ब्रह्मचारी विधिवत्         | 24   | 116  | यो यः कश्चितीर्ध-यात्रान    | तु 8    |
| 4_8         | तान् सर्वान् यजमानो वै         | 14   | 254  | रोहितामिषमत्त्रञ्च          | 9       |
| 251         | तालं कर्या-काकोली              | 13   | 248  | लेप-सम्बन्धिनश्चान्ये       | 9       |
| 158         | तिथि-क्तत्यं तु चान्द्रं ग     | 3    | 215  | वेदेषु च पुरागोषु           | 7       |
| 261         | तिष्ठे दु युग-सइस्रन्तु        | 9    | 162  | वैशाखे शुक्क-पद्मस्य        | 22      |
| 214         | तेन क्रणातु साग्रय्या          | 5    | 254  | ग्राकुनं पच्च वे मासान्     | 4       |
| 254         | तीन् मासान् हारियां मां        | सं 2 | 170  | गुक्त पचस्य दशमी            | 4       |
| 176         | दिवाकरं फलं तद्द०              | 16   | 254  | संवत्सरं तथा गव्यं          | 8       |
| 116         | देवान् पितृन् ब्राह्मणांश्वी   | व 10 | 163  | संवत्सर-फलं तस्य            | 10      |
| 140         | न तौर्घानि विजानीमा            | 12   | 146  | संव्रत्याङ्कु षठ-मूलेन      | 4       |
| 253         | नलिकोशीर मुखच                  | 9    | 248  | सपिग्डीकरगाद र्ध्वं         | 5       |
| <b>I</b> 62 | नवम्यां गुक्त पचस्य            | 14   | 232  | सर्व-दानानि नियमा           | 9       |
| 251         | नागरङ्गञ्च खर्जूरं             | 7    | 170  | मुर्थस्य सिंह संक्रान्त्या॰ | 6       |
| 253         | नियोजयेच्छुचीन् गन्धान्        | 8    | 120  | स्नानन्तु भत्त्या गङ्गायां  | 5       |
| 262         | पापक्रद् याति नरकं             | 11   | 311  | स्नायीत तेलवान् विप्र॰      | 12      |
| 253         | पावन्तीं भ्रत पत्रञ्च          | 5    |      |                             |         |
| 112         | पिता पितामच्ये व               | 8    |      | ब्रह्माव्ड-पुराण            |         |
| 215         | ब्राह्मचाः प्रतिगरह्वीयाद्     | 11   | 114  | त्रकलको निरारको             | 13      |
| 143         | ब्राच्चे गाऽऽचमनं ग्रस्तं      | 12   | 136  | त्रव दत्तं चुतं चप्तं       | 12      |
| 115         | भावं ततो <del>इत्-कमर्</del> ख | 22   | 142  | भनेक-जन्म-सम्भूतं           | 1       |

| Page | Verse, etc.                   | Line           | · Page | Verse, etc.                    | Line |
|------|-------------------------------|----------------|--------|--------------------------------|------|
| 153  | अन्य-स्थाने क्रतं पापं        | 20             | 110    | यत्र तत्र स्थितो वापि          | 3    |
| 266  | <b>अन्य-स्थाने क्रतं पापं</b> | 13             | 273    | यस्मिन् काले च्यामस्य          | 17   |
| 129  | त्रभक्त्यापि महापापी          | 13             | 114    | यस इस्ती च पादी च              | 5    |
| 297  | ग्रह्योदय-वेलायां             | 15             | 114    | yy yy yy yy 29                 | 21   |
| 112  | ग्रध्योदिकं ग्रहीत्वा तु      | 9              | ``154  | राली दिवा च सन्धायां           | 7    |
| 115  | त्रयद्धानः पापात्मा           | 7              | 164    | संक्रान्तिषु व्यतीपावे         | 18   |
| 296  | एकीन स्नान माले गा            | 8              | 141    | सर्व-भावाविश्वडोऽपि            | 6    |
| 311  | गङ्गां पुख्य-जलां प्राप्य     | 6              | 136    | सार्ध-इस्त-श्रतं यावद्         | 15   |
| 257  | गङ्गा-तो र वसेनित्यं          | 16             | 155    | स्नाता जन्म-सद्दसािख           | 14   |
| 272  | गङ्गा-तोयेषु यसास्यि          | 13             | 272    | स्नात्वा तथोत्तीर्य च          | 11   |
| 260  | गङ्गा-सेवा-परस्ये <b>ड</b>    | 14             | 272    | स्नात्वा तु सिक्वाऽप्यथ        | 7    |
| 311  | गात्र-संवास्नं क्रीडां        | 7              | 120    | स्नानंतु भक्त्या गङ्गायां      | 9    |
| 115  | तीर्थान्यनुसारन् भीरः         | 3              | 195    | स्नानं दानं तपो जप्यं          | 11   |
| 110  | दर्भनात् स्पर्भनात् पान       | ात् 13         | 155    | स्पृष्टा खर्गमवाप्रोति         | 10   |
| 273  | दशाहाभ्यन्तरे यस              | 3              | 110    | स्मरगादेव गङ्गायाः             | 7    |
| 272  | नमोऽस्तु धर्मराजाय            | 9              |        | \                              |      |
| 258  | परमासना श्रिवी द्वान्यः       | 16             |        | भविष्य-पुराण—                  |      |
| 296  | प्रतिमासे चतुर्देम्या॰        | 15             | 231    | त्रिवामादि-गुक्षेर्यु त्रः     | 5    |
| 155  | प्रभासे गी-सद्दस्ये ग         | 17             | 182    | त्रनन्तं ग्रिव-सन्तिषी         | 10   |
| 137  | प्रवाच्मवधिं क्रत्वा          | 10             | 231    | त्रनुभूय <b>ख</b> -पिटभि•      | 20   |
| 153  | प्रसङ्गे नापि गङ्गा या        | 9              | 112    | त्रनुषङ्गे <b>य सङ्ग</b> ेन    | 17   |
| 268  | प्रसङ्घेनापि यैर्गङ्का        | 14             | 269    | त्रपि योजन-पर्यन्ते            | 12   |
| 296  | भागीरथीं विश्वेषेष            | 16             | 190    | त्रप्सरोगरा-संयुक्ता <b>न्</b> | 12   |
| 109  | मनमा मुंचारेट् यस्त           | 8              | 140    | ग्रप् <b>सु नारायणं दे</b> वं  | 1    |
| 296  | महाच्ये ही सुर-ग्रेष्ठ        | 18             | 158    | त्रमावस्थां ग्रत-गुगां         | 15   |
| 280  | माच-मासे तु यः सारि           | त <del>1</del> | 164    | " "                            | 9    |
| 138  | यत गङ्गा मद्दाराज             | 4              | 111    | त्रलं दानेन विप्रेन्ट्राः      | 2    |

| Page | Verse, etc.                | Line | Page        | Verse, etc.                   | Line  |
|------|----------------------------|------|-------------|-------------------------------|-------|
| 111  | त्रलदमीः कालकर्यी च        | 10   | 273         | गङ्गा-तोयेषु यस्यास्थि        | 13    |
| 247  | त्रशकावुदकेन तु            | 20   | 292         | गङ्गा-हारे दशावर्ते           | 17    |
| 232  | त्रष्ट-मूर्ति-धरां गङ्गां  | 13   | 287         | गङ्गा-द्वारे प्रयागे च        | 9     |
| 127  | त्रष्टाविं ग्रति-कोट्यञ्च  | 16   | 311         | गङ्गा-भित-रतस्त्विख॰          | 3     |
| 165  | त्रालनो जन्म-नच्चले        | 4    | 287         | गङ्गा-यसुनयोश्च व             | 1     |
| 161  | उभयोः पत्तयोर्जाता•        | 10   | 205         | गङ्गायां कुग्र-दानेन          | 12    |
| 292  | उषित्वा तत मासार्धं        | 18   | 216         | » »                           | 8     |
| 136  | एक-योजन-विस्तीर्गा         | 7    | 140         | गङ्गायां मौषलं सानं           | 3     |
| 125  | कदा द्रच्यामि तां गङ्गां   | 20   | 124         | गङ्गाया दर्शनान्मत्र्यः       | 17    |
| 257  | कन्या-दानैस्तथाऽन्यत       | 5    | 313         | गङ्गाया महिमानं यो            | 9     |
| 154  | कपिला-कीठि-दानाडि          | 22   | 137         | गङ्गा-सीमां न लङ्क्षान्त      | 5     |
| 219  | कल्प-कोटि-सइस्राणि         | 23   | 112         | गङ्गा-सान-समायुक्ती           | 5     |
| 238  | कान्ताभिर्दि व्य-रूपाभि    | • 15 | <b>15</b> 3 | गङ्गा-सानावरो नित्यं          | 18    |
| 260  | किं तस्य यज्ञ-दानेन        | 9    | 109         | गक्कं स्तिष्ठन् खपञ् जाग्र    | द् 16 |
| 182  | कुरुचेत-समा गङ्गा          | 14   | 121         | गक्कध्वं हि बुधा गङ्गां       | 10    |
| 268  | क्रमि-कौट-पतङ्गाद्या       | 8    | 116         | गक्कन् देशान्तरं यस्तु        | 16    |
| 158  | क्रणाष्टम्यां सद्दम्नु     | 13   | 255         | गया-ग्राडं क्रतं तेन          | 3     |
| 167  | क्षणाष्टम्यां यदा त्वाद्री | 8    | 230         | ग्रामं गङ्गा-तटे यो वै        | 16    |
| 217  | कोटि-कोटि-गुगं पुग्यं      | 18   | 166         | चतुर्दश्रयां यदा युक्तो       | 15    |
| 231  | क्रीडते सर्व-सम्पनः        | 2    | 190         | चान्द्रायगानि क्रच्छागि       | 4     |
| 157  | क्रोग्र-मालं परंस्थानं     | 9    | 165         | जबर्चे च क्रतं सानं           | 13    |
| 313  | गङ्गां प्राप्यापि ये मर्खा | : 13 | 256         | जल-क्रत्यानि सर्वाखि          | 16    |
| 268  | गङ्गा-जल-स्वरूपेख          | 13   | 161         | जनितानि महान्तो इ             | 2     |
| 190  | गङ्गा-तर्पग्र-सन्द्रप्ताः  | 15   | 269         | चानतोऽचानतो वापि              | 4     |
| 192  | गङ्गा-तीर-समुद्भूतां       | 16   | 172         | ततो ब्रह्म-पुरे तिष्ठे त्     | 14    |
| 212  | गङ्गा तीरे नरो यस्तु       | 4    | 231         | तथा तस्यां तृतीयायां          | 16    |
| 313  | गङ्गातीर्धं परित्यच्य      | 23   | 160         | तथाऽनिर्व <del>य</del> नीयानि | 7     |

| Page | Verse, etc.                          | Line            | Page            | Verse, etc.                 | Line        |
|------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------|
| 216  | तथैवाऽऽयतनं तेषां                    | 25              | 109             | भवनानि विचित्राणि           | 12          |
| 166  | तदा यः स्नाति गङ्गायां               | 16              | 124             | भवन्ति निर्विषाः सर्पा      | 11          |
| 182  | तस्मात् सद्दस-गुणिता                 | 21              | 161             | भुं तो सर्वं सुखं भोगं      | 8           |
| 264  | तस्याचं प्रददे पापं                  | 17              | 218             | भुक्का च विपुलान् भोगा      | न् 4        |
| 121  | ती छं गक्कं स्त्यजेत् प्राज्ञ        | r: 17           | 190             | भेरी-ग्रङ्ख-स्टङ्कादि०      | 14          |
| 120  | तेषां न परिवतीं ऽस्ति                | 10              | 126             | मनोवाक्कायजः पापै॰          | 9           |
| 261  | त्रिरातंसप्त-रातंवा                  | 3               | 182             | मद्राज्येष्ठी सुर-श्रेष्ठ   | 18          |
| 127  | त्रैलोक्ये यानि तीर्घारि             | न 13            | 182             | महाञ्येष्ट्यान्तु यः पप्ररं | ोत् 1       |
| 207  | दौर्घायुष्टञ्च वासोभि०               | 6               | 218             | मात्रजान् पित्रजांश्चेव     | 7           |
| 112  | देवेभ्यञ्च पित्रभ्यञ्च               | 13              | 190             | मास-तर्पगमात्रे ग           | 11          |
| 127  | धर्मञ्च <b>स</b> र्व-वेदाञ्च         | 14              | 297             | मास-लयं फलं तस्मात्         | 6           |
| 161  | धेनूनां कपिलानान्तु                  | 5               | 251             | मिष्ट-स्निग्धानि यानि       | खु∘ 11      |
| 191  | नरकस्था दिवं यान्ति                  | 3               | 170             | स्ग-कर्कट-संक्रान्ती        | 12          |
| 172  | ने रन्तर्धे या गङ्गायां              | 12              | 217             | मुदा दाविष्ठका-प्रौती॰      | 10          |
| 123  | पर-दार-द्रव्य-वाच्छा                 | • 11            | 217             | सन्मयात् कोठि-गुणि          | i 15        |
| 112  | पितरो योगिनश्चेव                     | 11              | 154             | मेरु-मन्दर-तुत्थोऽपि        | 4           |
| 212  | पितृनुहि प्रय यो भक्त्य              | τ 19            | 138             | मोर्च च लभते सत्यं          | 11          |
| 168  |                                      | 8               | 238             | मौनेन प्रयतो भूत्वा         | 3           |
| 238  | उपौर्णा मास्यां प्रभाते <del>प</del> | 4               | 125             |                             | 16          |
| 128  | प्रगमित् प्रातस्त्याय                | 3               | 155             | यत् फलं सर्व-तीर्घेषु       | 3           |
| 212  | प्रयक्तितयाभक्त्या                   | 7               | 244             | यथागौरी तथागङ्गा            | 5           |
| 178  | 🛚 प्रातः स्नानाद्दश्य-गुग            | . 13            | 240             | ) यद्या-यात्रां दिने तस्वि  | मन् 18      |
| 120  | ) बहुनाऽत्र किमुत्तेन                | 1               | 240             | ) यथारूढ-प्रतिक्वते॰        | 9           |
| 15   | व ब्रह्मन्नी वा सुरापो वा            | 16              | 129             | 2 यथाप्रक्ति ददहानं         | 15          |
| 265  | 5 " "                                | 9               | 23:             |                             | т 21        |
| 26   | 8 <b>ब्रह्म-विष्णुदि-देवान</b>       | <del>i</del> 15 | 14              | 7 यद् भूमावुदकं वीर         | 9           |
| 23   | · ·                                  |                 | 1 <sub>24</sub> | 4 यद्या भ्रिवस्तद्या विष्णु | ;• <i>6</i> |

| Page        | Verse, etc.               | Line | Page | Verse, etc.               | Line |
|-------------|---------------------------|------|------|---------------------------|------|
| 161         | यमस्य किङ्कराखां च        | 3    | 122  | ग्रुचि-वस्त्रधः स्नातः    | 13   |
| 219         | यस्त्वचय-वृतीयायां        | 22   | 234  | ऋगुर्खं मिततो यूयं        | 15   |
| 287         | यस यस हियः कामः           | 2    | 243  | प्रकोति यहया यश्व         | 5    |
| 269         | या गतियों ग-युक्तानां     | 3    | 233  | युड्याऽनेन मन्त्रे ख      | 1    |
| 251         | यानि चाभ्यवद्वार्थां शि   | 9    | 164  | यावगसाएमी क्रणा           | 1    |
| 231         | यावत्तद्ग्राम-भूमेवैं     | 3    | 161  | यो <b>मनारायरास्येह</b>   | 7    |
| 212         | यावन्ति तेषां ब्रचाणां    | 9    | 172  | षरमासं स्नाति गङ्गायां    | 19   |
| 159         | येयं भाद्रपदे शुक्का      | 10   | 172  | षगमासमेकस्व बरः           | 21   |
| 167         | यो माचे दैव-योगेन         | 9    | 170  | संक्रान्तयो विषापद्यी     | 15   |
| 218         | यो लिङ्गं स्थापयेदेवं     | 1    | 172  | संक्रान्तिषु च सर्वासु    | 3    |
| 257         | रथाश्व-गज-दानैश्व         | 7    | 158  | संक्रान्त्यां पत्तयोरन्ते | 20   |
| <b>2</b> 38 | लभते देव-पादोनं           | 12   | 256  | स एव जन्म सुत्तालु        | 17   |
| <b>2</b> 38 | लिङ्गं धतेन संस्नाप्य     | 6    | 160  | सततासत्य भाषे ग           | 9'   |
| 240         | वच्यमार्गेन मन्त्रेग      | 8    | 238  | स तया यडयायुक्तो          | 19   |
| 160         | वस्तुनश्चापि इरग्रे॰      | 10   | 160  | सप्त-जन्मसु यहुतां        | 6    |
| 240         | वस्त्र-सग्दामकं तस्य      | 5    | 172  | समल-भोग-संयुक्तो          | 20   |
| 126         | वापौ-क्रूप-तडागादि        | 13   | 143  | समीच चरखीकात्वा           | 3    |
| 212         | विचित्रं कारियत्वे वं     | 6    | 141  | सर्व एव ग्रुमः कालः       | 10   |
| 232         | विक्वपताणि दूर्वाञ्च      | 19   | 128  | सर्व-तत्त्वमयी' गङ्गां    | 2    |
| 112         | व्या कुलं व्या विद्या     | 3    | 230  | सर्व-दानेषु यत् पुख्यं    | 17   |
| 234         | वृष-ध्वजिन कथितं          | 16   | 241  | सर्व-देव-खरूपिखं          | 12   |
| 237         | वैशाखे शुक्त-पन्ने च      | 22   | 176  | सर्व-यज्ञ-तपोध्यान०       | 11   |
| 242         | शान्तायै ते प्रतिष्ठायै   | 10   | 243  | सर्वान् कामानवाद्योति     | 8    |
| 241         | ग्रान्ति सन्तानकारिखे     | 16   | 195  | सर्वानन्दपदायिन्यां       | 1    |
| 232         | शालि-तग्डुल-प्रस्थे हे    | 15   | 242  | सर्वापत्-प्रतिपचाये       | 14   |
| 238         | शिवं संपूज्य पुष्पाद्ये • | 1    | 231  | सर्वेश्वय-समृद्वञ्च       | 19   |
| 216         | प्रिवस्य विस्तो: सूर्यस्य | 22   | 0د2  | सच्छ गुरिवातं तत्व        | 19   |
|             |                           |      |      |                           |      |

| Page | Verse, etc.                   | Line  | Page | Verse, etc.                      | Line |
|------|-------------------------------|-------|------|----------------------------------|------|
| 109  | सहसु-योजनस्थाश्व              | 1     | 163  | चश्चयुक् ग्रुक्क-नवमी            | 15   |
| 111  | सहसु-योजनस्योऽपि              | 6     | 307  | ग्रहीनाङ्गो चरोगञ्च              | 15   |
| 231  | स हम-रत्न-खचित                | 17    | 159  | ग्रा-का-मा-वैष्वनन्तकम्          | 2    |
| 178  | सायं काले प्रत-गुगां          | 15    | 309  | त्रापत्तीर्धमिति ख्यातं          | 5    |
| 293  | सुरोत्तमञ्च गोविन्दं          | 7     | 304  | त्रा प्रयागात् प्रतिष्ठानाः      | 19   |
| 191  | सुलभं सक्तलं पुग्यं           | 17    | 305  | ईप्सितांच्चभते कामान्            | 16   |
| 190  | सुलमाञ्चतुरो वेदाः            | 3     | 220  | उत्तमा गुड-धेनुः स्वात्          | 10   |
| 238  | सुम्रोत-वस्त-पुष्पाद्यी •     | 7     | 606ع | उर्वशीच् सदा पश्ये॰              | 15   |
| 236  | सुहृद्भिर्वहुभिश्च व          | 13    | 306  | उर्वश्री-पुलिने रम्ये            | 12   |
| 231  | सूर्य-कोटि-प्रतीकाश्र ॰       | 1     | 310  | ऋषयो सुनयः सिंहा                 | 4    |
| 297  | सोम-सूर्य-ग्रह च व            | 8     | 305  | एतत् प्रजापति-चैवं               | 1    |
| 216  | स्थायुं स्नाटिक संस्का        | r' 18 | 223  | एतदेव विधानं स्थात्              | 12   |
| 241  | खागा-जङ्ग-सम्भूत•             | 14    | 162  | एता युगाद्याः कथिताः             | 7    |
| 164  | सानमालेग गङ्गायां             | 15    | 223  | एवमामन्त्रातां धेनुं             | 2    |
| 258  | खकीय-पित्रभिः सार्धं          | 14    | 117  | ऐश्वर्थ-लाभ·माहात्म्या <b>ट्</b> |      |
| 287  | म्बर्गः स्थात् स्वर्ग-कामग    | ध 4   | 117  | कथयिष्यामि ते वत्स               | 16   |
| 238  | इंस-कुन्द प्रमा युक्ते०       | 12    | . 07 | काञ्ची-नृपुर-ग्रब्देन            | 4    |
| 220  | इेम∙रत्न-मये चित्रे           | 2     | 308  | कुलानि तारयेट्राजन्              | 16   |
|      |                               |       | 220  | क्रष्णाजिनं चतुर्इस्तं           | 7    |
|      | मत्स्य-पुराग्                 |       | 307  | कोटि-तीधं समासाय                 | 10   |
| 307  | <b>त्रकामी वा सकामी</b> व     | π 14  | 141  | क्रोघ-लोभेक वृत्तीनां            | 2    |
| 309  | अन्ये च बह्दवारीर्घाः         | 8     | 223  | (1 <u>G</u>                      | 6    |
| 307  | त्रप्सरोगण संगीतेः            | 15    | 313  |                                  |      |
| 171  | ग्रयने कोटि-गुणितं            | 12    | 308  |                                  | 10   |
| 170  | अयने हे विष्वे हे             | 1     | 308  | • •                              | 3    |
| 224  | त्रयने विषुवे पुगये           | 3     | 141  | •                                | 4    |
| 220  | ग्रर्ध भारे <b>ग वत्सः</b> खा | त् 11 | 308  | गुरावान् रूप-सम्पदी              | 12   |

| Page | Verse, etc.                  | Line    | Page | Verse, etc.                        | Line |
|------|------------------------------|---------|------|------------------------------------|------|
| 220  | गुड-धेनु-विधानस्य            | 5       | 309  | प्रागांस्त्यजति यस्तव              | 4    |
| 222  | चतुर्मु खस्य या बदमी॰        | 10      | 163  | फा <del>लगुनस्</del> याप्यमावस्या  | 16   |
| 309  | जन्मान्तर-सद्दस्ये ग         | 12      | 310  | ब्रह्म-लोकमवाप्रोति                | 3    |
| 227  | जायते सत्कुले पश्चात्        | 7       | 268  | ब्रह्मादि-देव-लोकानां              | 11   |
| 307  | ततः खर्गात् परिभ्रष्टः       | 1       | 313  | भागीरथीं महापुगयां                 | 18   |
| 307  | 27 27 27<br>27               | 12      | 307  | मध्ये नारी-सदसायां                 | 3    |
| 308  | 27 27 27                     | 6       | 170  | स्ग-कर्वट-संक्रान्त <u>ी</u>       | 12   |
| 308  | 32 27 27                     | 2       | 310  | मोदते ऋषिभिः सार्धे                | 6    |
| 310  | 29 97 97                     | 4       | 224  | यथाश्रद्धं प्रदातव्या              | 1    |
| 306  | तव ते द्वादशादित्या॰         | 8       | 199  | यदात्म-विक्रयं कृत्वा              | 8    |
| 257  | तीर्थ-यात्रादिकं सत्स        | 4       | 313  | यस्तोर्धे प्रतिगरस्तीयात्          | 5    |
| 137  | तीर्धे न प्रतिग्रह्मीयात्    | 13      | 308  | यस्तु देइं निक्रत्य खं             | 9    |
| 224  | तुला पल-ग्रतं चे यं          | 12      | 305  | या गतियौंग सुक्तस्य                | 11   |
| 305  | दश तीर्ध-सदसािख              | 9       | 222  | या <del>लच्मीः सर्व-</del> भूतानां | 5    |
| 305  | दौप्र-काञ्चन-वर्गाभे०        | 14      | 308  | यावन्ति रोम-कूपाणि                 | 5    |
| 310  | देशस्थो यदि वाऽरगये          | 1       | 306  | यावन सारते जन्म                    | 3    |
| 307  | धन-धान्य समायुक्तो           | 9       | 2 3  | यास्तु पाप-विनाभिन्यः              | 3    |
| 170  | धनुर्मिष्टुन-कन्या <b>सु</b> | 13      | 309  | येनेव नि:सता गङ्गा                 | 3    |
| 221  | धेनु-वत्सी कती चोभी          | 6       | 306  | वट-मूलं समासादा                    | 7    |
| 505  | न देव-वचनात्तात              | 8       | 306  | वराङ्गना-समाकीर्याः                | 1    |
| 220  | नन्वे गकाजिनं तद्दत्         | 8       | 117  | वलोवर्द-समारूढः                    | 18   |
| 214  | न स्पृथ्य: स दिजो रा         | ਤਾਂ∙ 15 | 221  | विद्रम भू-युगोपेतां                | 10   |
| 137  | निष्पालं तस्य तत्तीर्धं      | 12      | 162  | वेशाख-मासस्य सिता                  | 5    |
| 183  | नील-षग्ड-विमोचेग             | 12      | 305  | व्याधितो यदि वा दौन                | : 13 |
| 308  | पञ्च-योजन-विस्तीर्गे         | 18      | 308  | प्रतं वर्ष-सद्धार्गा               | 10   |
| 180  | •                            |         | 171  | <b>ग्रतमिन्दु-च्</b> ये पुगयं      | 14   |
| 278  | प्रयागे वा भवेन्मुक्ति॰      | 12      | 307  | गुडाम्बर-धरो नित्यं                | 6    |
|      |                              |         |      |                                    |      |

| Page        | Verse, etc.                          | Line  | Page | Verse, etc.                      | Line |
|-------------|--------------------------------------|-------|------|----------------------------------|------|
| <b>3</b> 08 | भ्रमु राजन् प्रयागे तु               | 13    |      | मरीचि—                           |      |
| 162         | श्राबंक्ततं तेन समा॰                 | 9     | 188  | तिलानामप्यभावे तु                | 5    |
| 164         | श्रावणस्याष्ट्रमी कृष्णा             | Ţ     | 100  | (तिलागामण्यमान पु                | •    |
| 306         | ष्रष्टिं वर्ष-सद्दसािख               | 13    |      | महाभारत—                         |      |
| 170         | संक्रान्त्यो विष्णुपद्यो             | 15    | 113  | त्रग्निष्टोमादिभिर्यत्रै॰        | 15   |
| 286         | संवत्सरं भ्रतं साग्रं                | 8     | 113  | त्रज्ञानेनापि यस्ये <del>ड</del> | 17   |
| 229         | सप्त-इस्तेन दर्ग्ड न                 | 7     | 113  | त्रनुपोष्य तिरातािख              | 13   |
| 227         | स भुक्ता विपुलान् भोगा               | न् 6  | 136  | अप्रतिष्ठाश्वये केचित्           | 12   |
| <b>2</b> 28 | सर्व-सौख्थान्यवाप्येच                | 18    | 154  | त्रवस्मा किल संयुक्तः            | 13   |
| 313         | सर्वेत्तमां महादेवों                 | 16    | 265  | 27 27 29                         | 11   |
| 221         | सित-सूत-श्रिराखी ही                  | . 8   | 259  | <b>ऊ</b> र्जावतीं महापुखां       | 5    |
| 223         | सुवर्षा चेनुरप्यत                    | 9     | 113  | ऋषिभिः क्रतवः प्रोक्ताः          | 3    |
| 222         | सुवर्षा -फ्टङ्गाभरखौ                 | 1     | 113  | ऋषोगां परमं गुद्ध•               | 11   |
| 307         | सुवर्षालङ्गृतानान्तु                 | 7     | 199  | एकां गां बहुगुर्दखा <b>त्</b>    | 4    |
| 228         | सोमेन्द्र-ब्रह्म-लोकेष्              | 13    | 293  | कुकाख्यं तीर्ध <b>मन</b> घं      | 20   |
| 222         | खधा या पित्र-लोका                    | ai 11 | 192  | गङ्गा-तीर-समुद्गूतां             | 11   |
| 229         | सर्ग-स्थितान् पितृन् स               |       | 294  | गङ्गा-दारे दशावर्ते              | 5    |
| 306         | <b>इ</b> रिश्च-भगवांस्तव             | 10    | 274  | गङ्गायास्त्वय राजेन्द्र          | 8    |
| <b>3</b> 06 | हिरखः-रत्न-सम्पूर्यां                | 4     | 295  | चम्पकाव्यं महा-तीर्धं            | 5    |
|             | •                                    |       | 258  | चान्द्र-व्रत-सहस्रन्तु           | 6    |
|             | मनु—                                 |       | 261  | चान्द्रायणं पराकं वा             | 15   |
|             | ****                                 |       | 257  | चान्द्रायग-सहस्रेग               | 12   |
| 146         | खानि चैवं स्पृप्रोदिहः               | 19    | 294  | ततस्तु गग्डकी-तीधं               | 20   |
| 247         | दबादइरइ: श्राडं                      | 17    | 278  | ततः पुग्यतमं <b>नाम</b>          | 3    |
| 143         | ब्राह्मे गा विप्रस्तीर्धेन           | 7     | 296  | ततो दिचग-प्रयागस्तु              | 3    |
| 211         | योऽचि <sup>°</sup> तः प्रतिग्रह्माति | 17    | 293  | तत्वेव ब्रह्मगस्तीयं             | 17   |
| 195         | ग्रक्तः पर-जने दाता                  | 17    | 294  | तथाद्यः कापिलं तीर्थं            | 1    |
|             | 6                                    |       |      |                                  |      |

| Page        | Verse, etc.              | Line  | Page                | Verse, etc.                  | Line |
|-------------|--------------------------|-------|---------------------|------------------------------|------|
| 295         | तस्माददिति-तीधं च        | 16    | 125                 | लावगरीनें छ-विषयै:           | 2    |
| 113         | तारिताः पितरस्ते न       | 1     | 295                 | विश्वामित्रस्य भगिनौ         | 9    |
| 259         | तिष्ठे दृ-युग-सङ्खन्तु   | 18    | 294                 | वेगी-वाच्चं ततस्तीयं         | 13   |
| <b>2</b> 93 | तीर्घञ्च सीकरं नाम       | 11    | 293                 | भ्रतमग्निचितां पुगर्यं       | 12   |
| 115         | तीर्थानि च यथोक्तेन      | 17    | 295                 | प्रिलोचयं महातीर्थं          | 19   |
| 294         | तौर्धे ततार्च यन् रुद्रं | 15    | 278                 | श्रवगात्तस्य तीर्थं स्य      | 5    |
| 113         | न ते प्रक्या दरिद्रेष    | 5     | 127                 | सर्व-तीर्थं मयी गङ्गा        | 7    |
| <b>2</b> 29 | नामास्याः प्रियदत्तेति   | 19    | <b>2</b> 96         | सर्व-तीर्घेषु यत् पुषयं      | 12   |
| 297         | निइत्य कामजान् दोषा      | न् 16 | <b>2</b> 8 <b>7</b> | सितासितेषु यः साति           | 16   |
| 210         | पङ्गुन्ध-विधरा मूकाः     | 10    | 113                 | खानच लभते नित्यं             | 19   |
| 294         | पविताखं ततस्तीर्थं       | 9     | 154                 | स्नातानां ग्रुचिभिस्तोयैः    | 19   |
| 259         | पिट-माट-सुतैः सर्वैः     | 3     | 294                 | <b>चरे</b> देचिग-पादाञ्ज०    | 14   |
| 295         | पुख्यमाम्रातकं नाम       | 22    | 202                 | इविषा प्रथमः कल्पो           | 15   |
| 260         | पूर्वे वयसि पापानि       | 11    |                     | यम-संहिता                    |      |
| 296         | प्रद्राम्न-तीर्थं तपसा   | 1     | 136                 | <b>ऋटवी पर्वताः पुरस्याः</b> | 16   |
| 280         | प्रयागः सर्व-तीर्घानां   | 8     | 187                 | त्री स्त्रीञ्चलाञ्चलीन् ददा  |      |
| 278         | प्रयागमनुगक्के तु        | 9     | 210                 | न विद्यया केवलया             | 14   |
| 113         | प्राप्यन्ते पार्धिवैरेव  | 7     | 297                 | वैशाखे शक्त पचे त            | 12   |
| 136         | भाद्र-क्षण-चतुर्देश्यां  | 8     | 211                 | भ्रीलं संवसता ज्ञेयं         | 3    |
| 123         | भूतानामिच सर्वेषां       | 10    | 139                 | युडा मित्तिय काम्यान         | i 8  |
| 267         | मद्यापातक-मुख्यानि       | 8     |                     |                              |      |
| 189         | य इच्छेत् सफलं जना       | 13    |                     | याच्चवल्का—                  |      |
| 274         | यावदस्यि मनुष्यस         | 4     | 211                 | एवं सर्व-गुर्गोपेत०          | 1    |
| 113         | यो दरिद्रैरपि विधिः      | 9     | 145                 |                              | 7    |
| 259         |                          |       | 159                 |                              | •    |
| 295         |                          | 3     | 192                 |                              | 22   |
| 259         | लम्बे दवाक्शिरा यस्त     | 17    | 265                 | प्रायश्चित्तरपैत्ये नो       | 2    |

| Page | Verse, etc.                                      | Line | Page        | Verse, etc.                | Line |
|------|--------------------------------------------------|------|-------------|----------------------------|------|
| 108  | मित युद्धे च काम्यानां                           | 6    | 156         | गङ्गा-सान-समं पुर्खः       | 2    |
| 193  | मिंग-मुक्ता-प्रवालानां                           | 3    | 157         | पुग्य-चेतागि यान्यत        | 12   |
| 122  | सौमुख्याचितसंप्रीति•                             | 18   | 256         | ब्रह्महा गुरुहा गोन्न॰     | 5    |
| 193  | स्माटिकेन्द्राच-कट्राच०                          | 2    | 156         | ग्रिव-चेत्र-समीप <b>खा</b> | 20   |
| 196  | खं कुटुम्बाविरोधेन                               | 13   | 156         | खायम्भ्वे तदधं स्ना•       | 18   |
| 144  | हृत्-क <b>ग्छ-तालुगाभि</b> श्व                   | 2    |             | वराच्च-पुराण—              |      |
|      | योगि-याच्चवल्काः—                                |      | 181         | एते पञ्च समाख्याता         | 13   |
| 152  | कुतपो योगपट्टं च                                 | 2    | 176         | जन्म-सप्ताष्ट-रिप्फाङ्के   | 6    |
| 188  | दिच्यो पिष्ट-तीर्घे न                            | 2    | 166         | रोचिगी-गुर-पुनर्वसूत्तरे   | 7    |
| 193  | न क्रिन-वासाः खलगो                               | 17   |             | ৰগ্মিস্ত—                  |      |
| 193  | न च क्रमन्न च इसन्                               | 14   | 194         | जप-होमोपवासेष              | 8    |
| 194  | न जौर्यों न न मलिनेन                             | 2    | 230         | दग्र-इस्तेन वंग्रेन        | 5    |
| 193  | न पदा पदमाक्रम्य                                 | 16   | 198         | गुक्र-ग्रोखित-सम्भवः       | 1    |
| 187  | यहाडृतं प्रसिचेत्                                | 2    | <b>16</b> 6 | युवगाश्वि-धनिष्ठार्द्रा•   | 10   |
| 151  | सार्लं वं वाससी धौते                             | 23   |             |                            | ŭ    |
|      | राज-मार्त्तग्ड—                                  |      |             | वायु-पुराण—                | _    |
| 164  | -                                                | 11   | 117         | उद्यतस्रे द्गयां गन्तुं    | 3    |
| 164  | एकस्मिन् सावने त्विद्ध<br>लाइस्पृग्दिवसञ्चीव     | 11   | 117         | ततो ग्रामान्तरं गत्वा      | 5    |
| 176  | लग्रहस्पृग्दिवसञ्च व<br>सप्ताष्ट-जन्म रिप्फाङ्को | 9    |             | <b>বি</b> খ্যু—            |      |
| _    | •                                                | -    |             | एतानि यदि गरहाति           | 3    |
|      | रामायण—                                          |      | 193         | कम्बलादीनि कार्याख         | 4    |
| 198  | नावज्ञाय प्रदातव्यं                              | 10   | 181         | दृप्रयेते सिंदतौ यसां      | 4    |
| 219  | ब्राह्म <b>ग</b> -द्रव्यमाद <del>चे</del>        | 10   | 198         | यथोक्तमपि यहानं            | 16   |
|      | लिङ्ग∹पुराया—                                    |      | 198         | येन येन द्वि भावेन         | 20   |
| 156  | ऋर्ध-क्रोशं शिव-चैत्रं                           | 17   |             | विषाुधर्मोत्तर—            |      |
| 157  | n n n                                            | 7    | 200         | ग्रभयं सर्व-देवत्यं        | 3    |

| Page        | Verse, etc.                | Line    | Page Verse, etc. Line                 |
|-------------|----------------------------|---------|---------------------------------------|
| _           | अवतीर्य च सर्वाग           | 14      | 268 गङ्गायान्तु जले मोची <sup>9</sup> |
| 208         | श्रायुधानि समादाय          | 13      | 272 ग्रम्भार्जटा-कलापासु 5            |
| 208         | श्रारण्याः प्रग्रवश्चान्ये | 8       | 185 ग्रुचि-वस्त्र-घर: स्नातः 14       |
| 208         | श्रारुद्यीपानदी यान०       | 11      | 123 श्रुताऽभिगमिता दृष्टा 2           |
| 201         | उपानचौ तथा यानं            | 5       | 141 स्नातस्य सिल्ले यस्याः 15         |
| 208         | करन्तु इदि विन्यस          | 5       |                                       |
| 201         | ग्रइन्तु सर्व-दैवत्यं      | 8       | व्याघ्रसृति—                          |
| 200         | जलाभ्रयानि सर्वांखि        | 9       | 180 ऐन्द्र ऋचेऽयवा मैसे 7             |
| 208         | तथा चैक-भ्राफानान्तु       | 7       | व्यास—                                |
| 199         | द्रव्यस्य नाम रह्हीया०     | 13      | 147 ऋग्निवायुन्दुःसूर्येन्द्रा• 6     |
| 206         | रुवाच्चं पुरुषो यस्तु      | 3       | 144 श्रपः पाणि-नखाग्रेण 🛂             |
| 201         | पजन्यस्य तथा नीरं          | 7       | 194 आर्ट्स-वासाश्च यः कुर्यात् 6      |
| 200         | प्राजापत्यानि प्रसानि      | 12      | 254 उत्चिप्य इस्ती वच्चामि 19         |
| <b>2</b> 00 | प्राजापत्यो गजः प्रोत्तः   | 5       | 146 ऋचो यजूं ि सामानि 20              |
| 201         | फलानामिय सर्वेषां          | 3       | 310 ऋषयो सुनयः सिन्धा 4               |
| 200         | बाईसायं स्मृतं वासः        | 13      | 210 दवासुदिश्य यहान• 5                |
| 208         | भूमेः प्रतिग्रहं कुर्यात्  | 4       | 144 नचेव वर्ष-धाराभि॰ 10              |
| 201         | मदा-मांसे विनिर्दि हे      | 4       | 199 नाम-गोले समुचार्य 16              |
| 200         | मिर्देषञ्च तथा याग्य       | 6       | 146 नैक इस्थापित-जन्ने ॰ 3            |
| 200         | मेषन्तु वारुगां विद्या॰    | 8       | 147 प्राया-ग्रस्थिमधो नामिं 2         |
| 200         | विदा बाह्मी विनिर्दि       | ष्टा 15 | 147 वाइ कुवेर-वरुख• 3                 |
| 208         | वीजानां सुष्टिमादाय        | 10      | 144 भ्रिर: प्राहत्य कगढं वा 8         |
| 208         | समापयेत्ततः पञ्चात्        | 16      | 146 सेतिज्ञास-पुरावानि 21             |
| 201         | सर्वेषां श्रिन्ध-माग्डान   | ri 1    |                                       |
|             |                            |         | মন্ত্                                 |
|             | विषाु-पुराण—               |         | 189 उदके नीदकं कुर्यात् 6             |
| 110         | ) गङ्गा गङ्गेति यैर्नाम    | 17      | 193 जिह्नोधी न विचालयेत् 13           |

| Page | Verse, etc.                  | Line | Page | Verse, etc.                | Line |
|------|------------------------------|------|------|----------------------------|------|
| 145  | न शूद्राग्रुच्येक्०          | 21   |      | स्कन्द-पुराष               |      |
| 312  | नित्यं नैमित्तिकं चैव        | 1    |      | and 3414                   |      |
| 184  | नोदकेषुन पात्रेषु            | 17   | 152  | श्रवताभिः सपुष्पाभिः       | 12   |
| 189  | n n                          | 2    | 168  | ऋत्र यत् क्रियते पाप॰      | 1    |
| 188  | विना रूप्य-सुवर्गीन          | 10   | 137  | त्रव्रखास्तु दिवं यान्ति   | 3    |
| 297  | वैशाखे शुक्क-पन्ने च         | 12   | 147  | ऋघोवायु-ससुत्सर्गे         | 12   |
|      | <b>थातातप</b> —              |      | 152  | ऋषीतेन तु वस्त्रे ख        | 8    |
| 100  | वेदःविक्रय-निर्दिष्टं        | 12   | 139  | त्रनुभूति-प्रभाखा दि       | 4    |
| 198  | •                            | 12   | 264  | ग्रन्य-साध्येऽपि दु:साध्यं | 1    |
|      | য়ি <b>ष्ट</b> -तन्त्र─      |      | 260  | ग्रही किं बहुनीतोन         | 17   |
| 263  | तावच पातकं कर्तुं            | 11   | 243  | त्रादौ त्वमन्ते मध्ये च    | 2    |
|      | संवर्त                       |      | 243  | इति स्तवं गरहे यस्तु       | 9    |
| 210  |                              | 7    | 169  | उचारे मैथुने चैव           | 1    |
| 210  | •                            | ,    | 152  | एवं सूर्यं नमस्क्रत्य      | 20   |
|      | (सर्वे) दर्भ <b>न</b> —      |      | 262  | क्रत-पापेऽनुतापो वै        | 3    |
| 267  | ज्ञानान्मुत्तिः              | 17   | 264  | क्रत्वापि इस्तरं पापं      | 5    |
|      | सुमन्तु—                     |      | 249  | कौषेयं चौम-कार्पास•        | 17   |
| 189  | ग्राकाग्रेतु चिपेट् वारि     | r 11 | 112  | क्रन्दन्ति सर्व-पापानि     | 15   |
| 109  | अभागाम तु । वपद् वा।         | ( 11 | 250  | चौम-सूत्रं नवं दद्यात्     | 1    |
|      | सीरधर्म—                     |      | 313  | गङ्गा-तीरं परित्यच्य       | 22   |
| 171  | त्रर्वाक् षोडग्र नाष्ट्रस्तु | 1    | 267  | गङ्गायां त्यजतः प्राचान्   | 14   |
| 171  | ऊधं संक्रमणे यावत्           | 6    | 267  | गङ्गायां मरगान्मुक्ति॰     | 13   |
| 171  | पूर्वोऽर्ध-रात्ने संक्रान्ती | 8    | 263  | गङ्गायाः सदृशं तिष्ठे •    | 7    |
| 171  | ्र<br>या याः सनिहिता नाड     | g• 3 | 243  | गङ्गा ममाग्रती भूयादृ      | 1    |
| 171  | रात्री संक्रमणे पुख्य॰       | 5    | 120  | गङ्गा-सानं करोमीति         | 18   |
| 171  | षडग्रीति सुखेऽतीते           | 9    | 243  | गङ्गे त्वं परमात्मा च      | 4    |
| 170  | संक्रान्ति-समयः सूद्राः      | 19   | 153  | गङ्क व परमो चेतु॰          | 11   |
|      |                              |      |      |                            |      |

| 258     गगड प्र-माल-पानेन     1     124     नॄनां पापक्षतां तीर्थ     8       186     तन्तु-सन्तति-संस्थाते     2     140     "     7       194     तद्यामजापो सततं     13     157     पञ्च -क्रोग्र-प्रमाणेषु     4       152     तस्मात् सर्व-प्रयत्नेन     10     262     पापे खघूनि खघुनि     15       152     तस्य यः कुक्ते दानं     9     242     पृथ्वे। प्रिवास्ताये च     9       244     तस्यां दशस्यामेतत्तु     2     261     प्रायक्षित्तानि दीयन्ते     15 | ;<br>;<br>;<br>;<br>; |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 186     तन्तु-सन्तित-संख्याते     2     140 " " 7       194     तद्यामजापी सततं     13     157 पञ्च-क्रोश-प्रमाणेष्     4       152     तस्मात् सर्व-प्रयत्ने न     10     262 पापे लचूनि लचुनि     15       152     तस्य यः कुरुते दानं     9     242     पृथ्वे। श्रिवास्ताये च     9                                                                                                                                                                                   | ł<br>5<br>ł           |
| 152 तस्मात् सर्व-प्रयत्ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5<br>}<br>}           |
| 152 तस्य यः बुक्ते दानं 9 242 पृथ्वे श्रिवास्ताये च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | )<br>ł                |
| 152 तस्य यः बुक्त दान ५ व्या । स्वान्धताय प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ł                     |
| 244 तस्यां दशस्यामेतत्त 2 261 प्रायश्चित्तानि दौयन्ते 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| 127 तिस्नः कोट्यर्घ-कोटौ च 3 219 ब्रह्महापि ग्रुचिर्मू त्वा 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                     |
| 137 तीराद् गवूरति-मालन्तु । 242 बृह्दत्ये ते नमी मेऽस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                     |
| 142 तूष्णीमेवावगारित 16 242 ब्रह्मे शाये ब्रह्मदाये 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                     |
| 258 तिभि: सारस्वतं तीयं 10 175 मकरस्थै रवी यो हि 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                     |
| 200 क्षाउ-मान-प्रदानन / 200 मनारख रना नान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                     |
| 177 दिन-चये पर्वेश्या जात-काली 1 242 मन्दाकिन्ये नमस्ते ऽस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                     |
| 219 दृष्टातु संसारेदियां 3 242 मन्दार्ये लिङ्ग-धारियर्थे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                     |
| 264 न निर्दि भेदल्य-साध्यं 2 127 ममेव परमा मूर्ति • 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                     |
| 241 नमः प्रिवारी गङ्गारी 11 275 सुक्ति-चेत्रेषु सर्वत्र 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                     |
| 242 नमस्त्रि-गुड-संख्याये 4 132 सुग्रहनञ्चोपवासञ्च 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                     |
| 152 नमस्ते रुट्र-वपुषे 15 <sub>134</sub> " " 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                     |
| 152 <b>नमस्ते</b> विष्णु-रूपाय 14 300 " " 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                     |
| 152 नमस्ते सर्व-लोकिया 16 207 यज्ञी दानंतपो जप्यं <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                     |
| 311 नाभ्याङ्गतः प्रविश्वेत्तु 9 244 यथा गौरी तथा गङ्गा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                     |
| 258 नाम्यन्तर्गत-तोयानां 11 265 यत्र गङ्गा मद्दाराज 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9                     |
| 147 निमित्तेषु च सर्वेषु 14 244 यद्या प्रिवस्तया विष्णु॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                     |
| १८ विद्युनाय पुरस्ति । ११ विद्युना विद्युना पद्ध रागाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18                    |
| 186 नीली-रक्तं यदा वस्तं 5 206 योऽम्रं रद्यं गर्ज वाऽपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                     |
| 186 नीली रक्तन्तु यद्वस्वं 2 257 योऽसी निरञ्जनी देव•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                     |
| 115 नृनां पापक्रतां तीर्थं 11 242 भुक्ति-मुक्ति-प्रदायिज्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                     |

| Page | Verse, etc                         | Line | Page  | Verse, etc.                    | Line |
|------|------------------------------------|------|-------|--------------------------------|------|
| 243  | रोगखो मुचवे रोगाद्                 | 7    | 145   | गायत्मा तु ग्रिखां बद्दा       | 5    |
| 249  | वस्त्राभावे क्रिया नास्ति          | 15   | 191   | तर्पेगो पित्र-यज्ञादौ          | 12   |
| 250  | n n n                              | 3    | 162   | द्वे ग्रुक्ते देतयाक्रम्यो     | 18   |
| 184  | विश्रेषेगा तु जाच्च्यां            | 4    | 199   | नाम-गोले समुचार्य              | 18   |
| 244  | विषाु-स्ट्रान्तरं यच               | 8    | 183   | निषिड-दिनमासाद्य               | 6    |
| 167  | प्रनेश्वरस्य वारेख                 | 17   | 140   | नैर्मेल्यं भाव-ग्रुडिय         | 4    |
| 242  | ग्रान्ताये ते प्रतिष्ठाये          | 10   | 142   | n n                            | 13   |
| 140  | ग्रुचिना कर्म कर्तव्यं             | 8    | 186   | पट्टै नीं ली न दोषभाक्         | 8    |
| 184  | ग्राड-कालेऽन्य-काले च              | 15   | 184   | पातमीडुम्बरं गरह्म             | 1    |
| 121  | षोडग्रांग्रं स लभते                | 21   | 150   | पित्रादीन् नाम-गोत्रे ख        | 3    |
| 121  | स तया श्रडया भत्त्वा               | 1    | 180   | महा-पूर्वासु चैतासु            | 16   |
| 124  | सद्य:-पातक संइन्द्री               | 19   | 150   | येऽबान्धवा बान्धवा वा          | 10   |
| 111  | सदाः-पाप इरा सैव                   | 14   | 183   | रवि-ग्रुक्र-दिने चैव           | 7    |
| 156  | n n                                | 1    | 306   | वर्जयेददश्रं प्राज्ञः          | 7    |
| 274  | सर्व-तीर्घेष यत् पुरायं            | 18   | 125   | वर्तमानमतीतच्च                 | 13   |
| 241  | सर्व-देव-खरूपिखे                   | 18   | 179   | वारुयोन समायुक्ता              | 2    |
| 259  | सर्व-देवैश्व मत्येश्व              | 14   | 310   | षष्टिर्विन्न-सद्दसार्गि        | 12   |
| 152  | सर्वदेव नमस्तेऽस्तु                | 18   | 183   | संक्रान्त्यां निश्चि सप्तम्यां | 9    |
| 274  | सर्व-पुर्खायमागाञ्च                | 19   | 178   | सूतके सतके चैव                 | 10   |
| 164  | सोम-वारे त्वमावस्या                | 23   | 183   | सूर्य-गुक्रादि-वारे च          | 18   |
| 194  | स्नानं दानं तपो होमः               | 10   | 216   | स्रात्वा ग्रुडे समे देग्रे     | 12   |
|      | _                                  |      |       | हरिवंग्र                       |      |
|      | स्मृति—                            |      |       |                                |      |
| 191  | ग्रनिष्टमा-भयादेव                  | 13   | 109   | दिव्या देव-नमस्कार्या          | 5    |
| 159  | ऋक्षोदय-वेलायां                    | 15   |       | हारीत—                         |      |
| 310  | अरुषादय-वलाया<br>काम-क्रोध-महामोह० | 13   | 144   | त्रा जानुभ्यां पादौ            | 14   |
| 210  | काभ-क्षाय-भश्चामार्ड०              | 13   | 1 111 | ત્રા બાગુન્લા પાણ              | 1-1  |

| Page | Verse, etc.       | Line | Page Verse, etc.             | Line |
|------|-------------------|------|------------------------------|------|
| 186  | जपे होने तथा दाने | 9    | 186 दर्भाः क्रषाजिनं मन्त्रा | 14   |
| 199  | तसादिइरवोच्ये तत् | 11   | 208 मध्यमारने यं             | 1    |
|      |                   |      |                              |      |

### **INDEX III**

### ALPHABETICAL

Index of the authors or works

quoted by Viśvāsadevī in the Gaṅgā-vākyāvalī.

| qu         | oten by visousuncoi in   | <i>11,50</i> O | in gu um yu um y              |
|------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|
|            | अ                        | १७।            | गगोश्वर-मिश्र (p. 119)        |
| 91         | श्रमि-पुराण *            | १८ ।           | गहड-पुरागा                    |
| २ ।        | त्रक्षिरा                | 981            | गाङ्गेय                       |
| <b>3</b> 1 | त्र्रति                  | २०।            | गीता                          |
| 81         | ग्रन्ये (p. 302)         | २१।            | गोभिल                         |
|            | आ                        | २२ ।           | गौडीय (p. 179)                |
| X 1        | त्रादिल-पुरागा           | २३ ।           | गौडीय <b>-स्मृति</b> (p. 184) |
| ६।         | त्रापस्तम्ब              | २४ ।           | गीतम                          |
|            | उ                        |                | য়                            |
| ७।         | उ <b>शन</b> ा            |                | ,                             |
|            | <b>署</b>                 | 581            | छन्दोग                        |
| ٦ ١        | 5 ( 207 110)             | २६ ।           | छन्दोग-परिशिष्ट (p. 185)      |
| 91         | ,                        | २७ ।           | छन्दोगाह्निक (p. 146)         |
|            | क                        |                | ज                             |
| 8 1        | कल्पतरु (p. 240)         |                |                               |
| 901        | कात्यायन                 | २८ ।           | जावाल(लि)                     |
| 991        | कालिका-पुराग             | २६ ।           | ज्योतिःशास्त्र (p. 181)       |
| 921        | कालोत्तर                 |                | ट                             |
| 93 1       | कूर्म-पुराण              | 3 o 1          | टीका (p. 300)                 |
| 981        | कृष्णाजिनि               | `              | द                             |
|            | केचित् (p. 13. 131, 132. |                |                               |
|            | 158, 170, 246, 304)      |                | दत्त (सूत)                    |
|            | ग                        |                | देवल                          |
| १६।        | - ( 101)                 | ३३ ।           | देवी-पुरागा                   |

<sup>\*</sup>The page-references that have been given in the General Index along with the names of the respective works are not repeated in this index.

| न                            | ४६। महाभारत (वन-पर्व, दान-धर्म) |
|------------------------------|---------------------------------|
| ३४। नन्दि-पुरा <b>गा</b>     | ६०। मिताचरा (p. 118, l. 6)      |
| ३५। नन्दिकेश्वर-पुरागा       | य                               |
| ३६। नरसिंह-पुराण             | ६१। यम                          |
| ३७। नारद (p. 197)            | ६२। याज्ञवल्क्य                 |
| ३८। नारदीय-पुराण -           | ६३। ये तु (p. 216)              |
| ३६। निष्ठाकलिका              | ६४। योगि-याज्ञवल्क्य            |
| प                            | ₹                               |
| ४०। पद्म-पुरासा              | ६४। राज-प्रसृति                 |
| ४१। पारस्कर                  | ६६। राजमार्तरख                  |
| ४२। पारिजात (p. 230)         | ६७। रामायण                      |
| ४३ । पाशाधिकरण               | छ                               |
| ४४। पुराग                    | ६=। लिङ्ग-पुरागा                |
| ४५। पैठोनसि                  | व                               |
| ४६। प्रकाश (p. 211)          | ६६। वचन (p. 235)                |
| ४७। प्रचेता                  | ७०। वराह पुरागा (p. 128, l.     |
| ४८। प्रसिद्धि (p. 187, l. 1) | 21) and संहिता                  |
| ঝ                            | ७१। वशिष्ठ                      |
| ४६ । बरस्किता                | ७२ <b>।</b> वाज <b>पे</b> यी    |
| ४६। बृहद्वशिष्ठ              | ७३। वायु-पुरागा                 |
| ५०। बृहस्पति<br>५१। बौधायन   | ७४ । विष्णु (संहिता)            |
|                              | ७५। विष्णु-धर्मोत्तर            |
| ४२ । ब्रह्म-पुरागा           | ७६। विष्गु-पुरागा               |
| ५३। ब्रह्माग्ड-पुरागा        | ७७। वेद (१) (p. 264)            |
| भ                            | ७८। व्याघ्रभूति                 |
| ५४। भविष्य-पुराण             | ७६। व्यास                       |
| <b>५५। भोजराज</b>            | হা                              |
| म                            | <b>८०। श</b> ङ्ख                |
| ५६। मतस्य-पुराण              | ८१। शातातप                      |
| ५७। मनु                      | ८२। शिव-धर्म                    |
| ५६। मरीचि                    | দ <b>३। शिष्ट (p. 286</b> )     |

| <b>५४</b> ।  | शिष्ट-तन्त्र       | ६२ ।  | स्कन्द-पुरागा         |
|--------------|--------------------|-------|-----------------------|
| 2X 1         | शिष्टाचार (p. 137) | 1 \$3 | स्भृति                |
| <b>८६</b> ।  | शैव ( शिव पुरागा ) | 183   | स्मृति-मञ्जरी         |
|              | स                  | 1 23  | स्मृति-समुचय (p. 134) |
| <b>५७</b> ।  | संवर्त             |       | હ                     |
| 55 1         | सर्वेदर्शन         | ६६ ।  | हयशीर्ष-पञ्चरात       |
| <b>ष्ट</b> । | सागर               | । ७३  | हरिवंश                |
| 103          | सुमन्तु            | ६५ ।  | हरिहर                 |
| ١ 93         | सौर-धर्म           | 133   | हारीत                 |

### **INDEX IV**

# Subject-Index of The works quoted in the Gangā-vākyāvalī.

|      |                         | 0 /        |                             |
|------|-------------------------|------------|-----------------------------|
|      | वेद                     | 139        | वायु पुराख                  |
| 9 1  | ऋग्वेद (p. 305)         | २०।        | विष्गु-पुरागा               |
|      | छन्दोग                  | २१ ।       | विष्णु-धर्मोत्तर-पुरागा     |
|      | वाज <b>पे</b> यी        | २२।        | शिव-पुरागा                  |
| ٠,   |                         | २३ ।       | शिव-धर्म-पुरागा             |
|      | पुराण                   | २४ ।       | सौर-धर्म-पुरागा             |
| 91   | त्र्रप्रि-पुरागा        | २४ ।       | स्कन्द-पुरागा               |
| २ ।  | त्रादित्य-पुरागा<br>-   |            | प्राचीन- <del>स्</del> मृति |
| ३।   | कालिका-पुराग            | 9 1        | <b>त्र</b> ङ्गिराः          |
| ४।   | कालोत्तर-पुराण          | २ ।        | শ্বনি                       |
| 2.1  | कूर्म-पुराण             | ३।         | त्रापस्तम्ब                 |
| ६।   | गरुड-पुरागा             | 81         | उ <b>शन</b> ा               |
| ७।   | देवी-पुरागा             | ሂ ነ        | कात्यायन                    |
| দ।   | नन्दि-पुरागा            | Ę١         | गोभिल                       |
|      | नन्दिकेश्वर-पुरागा      | ७।         | गौतम                        |
| 901  | नरसिंह-पुरागा           | <b>5</b> 1 |                             |
| 991  | नारदीय-पुरागा           | ۱ ع        |                             |
| १२।  | पद्म-पुरागा             | 901        | दच्च ( स्व )                |
| 931  | त्रह्म-पुरागा           | 991        | देवल                        |
| 981  | त्रह्माराड-पुरारा       | १२।        | नारद                        |
| 9% 1 | भविष्य-पुरागा           | १३।        | पेंठीनसि                    |
| १६।  | मत्स्य-पुरागा           | १४।        | प्रचेता                     |
| 991  | लिङ्ग-पुरागा            | 9½ 1       | बृहद्वशिष्ठ                 |
| १८ । | वराह-पुरागा (p. 128, 1. | १६ ।       |                             |
|      | 21)                     | १७।        | बौधायन                      |

| 9= 1       | मनु                                          | २ ।        | केचित् (p. 13. 131. 132. |
|------------|----------------------------------------------|------------|--------------------------|
| 981        | मरीचि                                        |            | 158. 17.)                |
| २०।        | मिताचरा                                      | <b>३</b> । | गाङ्गेय                  |
| २१ ।       | यम                                           | ४।         |                          |
| २२ ।       | याज्ञवल्क्य                                  | X 1        | पाशाधिकरण                |
| २३ ।       | वशिष्ठ                                       | ६।         | प्रकाश (p. 211)          |
| २४।        | विष्णु                                       | ७।         | पुरागा                   |
| २५ ।       | व्यास                                        | <b>5</b> 1 |                          |
| २६ ।       | शङ्ख                                         | 13         | ·                        |
|            | शातातप                                       | 901        | •                        |
| २८।        | संवर्त                                       | 991        | योगियाज्ञवल्क्य          |
| २६ ।       | सुमन्तु                                      |            | रामायण                   |
| ३०।        | हारीत                                        | १३।        |                          |
|            | स्मृति निबन्ध                                | 981        |                          |
|            | -                                            |            | शिष्ट (p. 286)           |
| 9 !<br>२ I | कल्पतर<br>गौडीय-स्मृति (p. 184)              | १६ ।       |                          |
|            | नाडाय-स्शत (p. 104)<br>छन्दोगाह्निक (p. 146) | १७ ।       | _                        |
|            | छन्दानाहिक (p. 140)<br>निष्ठाकलिका           |            | (सर्व)दर्शन              |
|            | पारिजात                                      | -          | स्मृति                   |
|            | नगरजात<br>व्याघ्रभृति                        |            | हयशीर्ष-पञ्चरात          |
|            | स्मृति-मञ्जरी                                | २१ ।       | हरिवंश                   |
| ج <u>ا</u> | स्पृति-समुचय (p. 134)                        |            | नाम—                     |
|            | -                                            | 9 1        | कृष्णाजिनि               |
|            | ज्योतिष—                                     | २ ।        | गौडीय (p. 179)           |
| 9 1        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 3 l        |                          |
| २ ।        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | ٠<br>٧ ا   |                          |
| ₹ I        | राजमार्तगड                                   | x 1        | भोजराज                   |
| 81         | वराह                                         | ĘΙ         | राज-प्रभृति              |
|            | विविध—                                       | ত ।        | सागर (?)                 |
| 91         | ग्रन्ये (p. 302)                             | ٦ ١        | हरिहर                    |
|            | ·                                            |            |                          |

### **INDEX V**

### Maxims quoted in the Gangāvākyāvalī.

| 1. | उपपद-विभक्तेः कारक-विभक्ति-  | 10. | समं स्यादश्रुतत्वात्   | (p. 235)        |
|----|------------------------------|-----|------------------------|-----------------|
|    | र्गरीयसी (p. 130)            |     |                        |                 |
| 2. | ''एकल निर्गातः'' (इति        | 12. | सर्व-शक्ति-न्याय       | (p. 247)        |
|    | न्यायात्) (p. 117)           | 13. | योग-सिद्धि-न्याय (p    | p.286,296)      |
| 3. | विश्वजिन्न्याय (pp. 117,304) | 14. | सन्निहितेषु बुद्धिरन्त | <b>र</b> ङ्गा   |
| 4. | राति-सत-न्याय (p. 298)       |     |                        | (p. 297)        |
| 5. | बहुपाषगड-न्याय(१) (p. 131)   | 15. | प्रकृतिवद् विकृतिः     | (p. 299)        |
| 6. | यावद्वचनं वाचनिकं (p. 131)   |     | यथाश्रुति विहारे       |                 |
| 7. | षोडशि-ग्रह्णाग्रह्ण (p. 134) |     | अस्मदायते हि शब्       |                 |
| 8. | ब्रहं संमाष्टि (p. 135)      |     | किमिल्यवाचकं प्रयो     | <b>च्याम</b> हे |
| 9. | विशेषोक्त-न्याय (p. 136)     |     |                        | (p. 299)        |

#### INDEX VI

Works quoted by Visvāsadevī: not extant, fragmentary or very rare.

- १। कल्प-तर by लच्मीधर।
- २। कालायन (different from the work of the same name published in the ऊनविंश संहिता) quoted in a large number of smrti works including the निवन्धs.
- ३। कार्ष्णाजिनि (mentioned by हेमाद्रि, जीमूतवाहन, etc.)
- ४। गाङ्गेय।
- ५। गौडीय-स्मृति।
- ६। जावालि-स्मृति।
- ७। दत्त-सूत्र।
- ८। नन्दि-पुराण।
- ६। नन्दिकेश्वर-पुरासा।
- १०। निष्ठा-कलिका।
- ११। पारिजात (not मदन॰; an independent work, also quoted by ल्ह्मीधर in his कल्प-तरु and चराडेश्वर in his दान-रत्नाकर and कूल्य-रत्नाकर)।
- १२। पैठीनसि।
- १३। प्रकाश (quoted by लच्मीधर in his कल्प-तरु, by चगडेश्वर in his विवाद-रत्नाकर, etc.)
- १४। प्रचेतस स्मृति।
- १५। मरीचि।
- १६। व्याघ्रभृति।
- १७। शिष्ट-तन्त्र।
- १८। सागर।.
- १६। सुमन्तु।
- २०। सौर-धर्म।
- २१। स्मृति-मझरी (by गोविन्दराज?)।



ABBREVIATIONS, BIBLIOGRAPHY, GENERAL INDEX AND ADDITIONS OF THE

# DVĀRAKĀ-PATTALA

AND THE

GANGĀ=VĀKYĀVALĪ

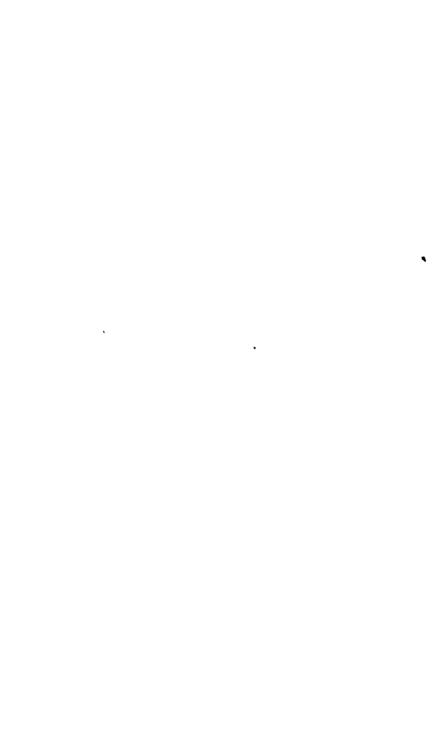

#### Abbreviations

A Manuscript of Gangā-vākyāvalī belonging to the Royal Asiatic Society of Bengal, No. 2839.

Add, r Additional reading.

AgniP. Agni-purana

Ait Br. Aitareya Brāhmana

ΑK Amara-koşa

ApDhS. Āpastamba-dharma-sūtia ApGS. Āpastamba-grhva-sūtra

A. S. W. I. Archaeological Survey of Western India.

ASS. Ānandāśrama Sanskrit series AśvGS Āśvalāyana-grhya-sūtra ĀśvŚŚ

Āśvalāvana-śrauta-sūtra B Manuscript of Gangā-vākyāvalī belonging to the Royal Asiatic Society of Bengal,

No. 2840.

BaudhDhS.,} Baudhāyana-dharma-sūtra Baudhāyana-saṃhitā, or 'Smṛti } BaudhS

BhavP. Bhavisya-purāņa BrahmaP. Brahma-purāna BrahmandaP. Brahmānda-purāņa. BrhatSRH. Brhat-stotra-ratna-hāra

Manuscript of Gangā-vākyāvalī belonging  $\mathbf{c}$ 

to the India Office Library, No. 1894

Cal. ed. Calcutta edition ChāndUP. Chandogya Upanisad CaturVC. Catur-varga-cintāmaņi

DaksaS. Daksa-smrti DānaC. Dāna-candrikā DānaKK. Dāna-kriyā-kaumudī DānaM. Dāna-mayūkha DevalaS. Devala-samhitā

DeviM. Devi-māhātmya DeviP. Devi-purāna

Dvārakā-māhātmya DvārM. Edition or edited Ed. Epigraphia Indica Epi. Ind. Garuda-purāna GarP.

Gautama-dharma-sūtra Gan DS.

Gobhila-smrti GobhS.

G. O. S. Gaekwad's Oriental Series

Hari-vamsa HariV.

I. O. L. MS. India Office Library Manuscript Jaiminīya-nyāya-mālā-vistara JaimNMV.

Kāla-mādhava KālaM. Kālā-sāra KālaS.

KālaTV. Kāla-tattva-vivecana

Kāla-viveka KālaV. Kālikā-purāņa KalP.

Kātyāyana-śrauta-sūtra KatSS.

Kauśika-sūtra KauśikaS. Krtya-ratnākara KrtyaR.

Kṛtya-sāra-samuccaya KrtyaSS.

Kūrma-purāņa KürP. Linga-purāņa LingaP. Madana-pārijāta MadanaP. Mahābhārāta MahBh. Mala-māsa-tattva MalaMT.

Mānava-dharma-śāstra MānDŚ.

Manu Manu-samhitā MärkP. Markaņdeya-purāņa MS.

Manuscript MatP. Matsya-purāņa NirS. Nirnaya-sindhu NrsimhaP Nṛsiṃha-purāṇa NSP. Nirnaya-sāgara Press

Pān. Pānini

ParM. Parāśara-mādhavīya PrāyTat. Prāyaścitta-tattva P. T. Pañcānana Tarkaratna

R. A. S. B. Royal Asiatic Society of Bengal

RV. Rg-veda

Samaya**M**. Samaya-mayūkha SaṅkhaS. Saṅkha-saṃhitā SatBrā. Satapatha Brāhmaṇa

Saura-purāņa

SidKaum. Siddhānta-kaumudī SkanP. Skanda-purāṇa

SmṛSam. Smṛtīnām samuccayah

SmṛtiC. Smṛti-candrikā
SmṛtiK. Smṛti-kaustubha
SmṛtiR. Smṛti-ratnākara
SmṛtiSār. Smṛti-sāroddhāra
SMV. Sūkti-muktāvalī
SrāddhaC. Srāddha-candrikā

SrāddhaKK. Srāddha-kriyā-kaumudī SrāddhaKL. Srāddha-kalpa-latā

SrāddhaM. Srāddha-mayūkha
SrāddhaV. Srāddha-viveka
TaitSamh. TīrthaC. Tīrtha-cintāmaņi

TithiT. Tithi-tattva TithyA. Tithy-arka

UnavSaṃh. Unaviṃśati saṃhitā VāmP. Vāmana-purāṇa VarṣaKK. Varsa-kriyā-kaumudī

VāyuP. Vāyu-purāṇa
VidhāP. Vidhāna-pārijāta
VīraM. Vīra-mitrodaya
ViṣṇuD. Viṣṇu-dharmottara
ViṣṇuP. Viṣṇu-purāṇa.
V. r. Variant reading

VyāsaS. Vyāsa-samhitā

YājñS Yājñavalkya-samhitā

#### **BIBLIOGRAPHY**

Names of authors in author-entries are given in italics.

- Adi-purāṇa. Athādi-purāṇaṃ prārabhyate. Bombay, Veṅkaṭeśvara Press, 1907.
- Agni-purāṇa. Agni-purāṇam......Śrīyukta Pañcānana Tarkaratna sampādita. Calcutta, Vaṅgavāsī Press, 1907.
- Ahnika-tattva by Raghunandana Bhaṭṭācārya: Āhnikācāra-vivṛti by Madhusūdana Smṛtiratna. Āhnikatattvam...Raghunandana-Bhaṭṭācārya-viracitam...Srī-Caṇḍīcaraṇa-Smṛtibhuṣaṇena saṃśodhitam. Calcutta, Dayāmaya Printing Works, 1908.
- Aitareya Brāhmaṇa: °ṭīkā by Sāyaṇa. Aitareya Brāhmaṇa of the Rgveda with the commentary of Sāyaṇa, ed. by Paṇḍita S. Samasrami. Bib. Ind., N. S., vol. 134, 1935.
- Amara-koṣa [also called Nāma-liṅgānuśāsana] by Amara-siṃha: Amara-kośodghāṭana by Kṣīrasvāmin. See Nāma-liṅgānuśāsana.

Amarasimha. Nāma-lingānuśāsana [also called Amara-koṣa].

Amṛtanātha Jhā. Kṛtya-sāra-samuccaya.

Ananta Bhaṭṭa. Vidhāna-pārijāta.

Anantadeva. Smrti-kaustubha.

Angiraḥ-saṃhitā. Ūnaviṃśati-saṃhitā (...Angiraḥ...). pp. 264-68. See Ūnaviṃśati saṃhitā.

See also Smṛtīnāin samuccayah.

Aniruddha Bhatta. Hāra-latā.

Anthology. Sükti-muktāvalī.

Āpastamba-dharma-sūtra. Āpastamba-dharma-sūtra ed. by Dr. G. Bühler. Second ed. Bombay Sanskrit Series, Nos. XLIV and L. 1892-94. See Unavimšati samhitā—See also Smṛṭīnām samuccayaḥ.

Āpastamba-gṛhya-sūtra. Āpastamba-gṛhya-sūtra, ed. by A. M. Sastri. Mysore Government Oriental Library Series, No. 1. 1893.

Āpastamba-śrauta-sūtra: °vitti by Rudradatta Bhaṭṭa.

The Śrauta-sūtra of Apastamba belonging to the Taittiriya saṃhitā with the commentary of Rudradatta, edited by Dr. Richard Garbe. Bibliotheca Indica, XC 11. 3 vols. Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1881-1903.

Ārohaka Bhagadatta Jalhaņa. Sūkti-muktāvalī.

Aşṭādhyāyī by Pāṇini. Aṣṭādhyāyī...ed. by Paṇḍit Bahuvallava Śāstri. Bibliotheca Indica, CXL11. New series. Vols. 1-3. Calcutta, Asiatic Society of Bengal, —1899, 1901-1909.

Āśvalāyana-gṛhya-sūtra. Aśvalāyana-gṛhya-sūtra...Ed. by T. Gaṇapati Sastri. *Trivandrum Sanskrit Series*, —No. 78. Trivandrum, Government Press, 1923.

Āśvalāyana-śrauta-sūtra: °ţīkā by Gārgya Nārāyaṇa. Aśvalāyana-śrauta-sūtra—with the commentary of Gārgya Nārāyaṇa. Ānandūśrama Sanskrit Series, No. 21. Poona, 1917.

Atri-saṃhitā. Unaviṃśati-saṃhitā (Atri.....) pp. 1-24. 1903-1904. See Unaviṃśati saṃhitā.

See also Smṛtinām samuccayah.

Baudhāyana-smṛti. Smṛtinām samuccayah [...Baudhāyana-samhitā (pp. 425-484)]. See Smṛtinam samuccayah.

Bhattoji Dīksita. Siddhanta-kaumudī.

Bhavişya-purāṇa. Atha Śri-Bhavişya-mahā-purāṇam prārabhyate. Ed. by Govinda Paraśurāma Bhatta of Rāvera. Bombay, Venkateśvara Press, 1897.

Bhavişyottara-purāṇa. See Bhavişya-purāṇa.

Bhojarāja. Rāja-mārtanda.

Bīnabāyī. Dvārakā-pattala (MS.)

Brāhmanas :---

Aitareya Brāhmaņa

Kauşitaki-brāhmana

Brahmāṇḍa-purāṇa. Brahmāṇḍa-purāṇam...Śrī-Pañcānana Tarkaratna sampādita. Calcutta, vaṅgavāsī Press, 1908-9.

Brahma-purāṇa. Brahma-purāṇam...Śrīyukta Pañcānana Tarkaratna sampādita. Calcutta, Vaṅgavāsī Press, 1909-10.

Brahma-sūtra by Bādarāyaṇa: Śārīnaka-mīmāṃsā-bhāṣya by Śaṃkara Acārya: Bhāmatī by Vācaspati Miśra: Kalpa-taru by Amalānanda: Kalpa-taru-parimala by Appaya Dīkṣita. Kalpa-taru-parimala. The Brahma sūtra; Śānkara bhāshya with the commentaries Bhāmati, Kalpataru and Parimala, and with index &c., by...Nurani Anantakrishna Śastri...and Vāsudev Laxman Shāstrī Pāṇsikar. Bombay, Nirṇaya-sāgara Press, 1917.

Bṛhaṣpati-saṃhitā. Unaviṃśati saṃhitā (...Bṛhaṣpati...) Śrī Pañcānana Tarkaratna karttṛka saṃpādita. pp. 335-39. 1903-4. See Unaviṃśati saṃhitā.

Bṛhat-stotra-ratna-hāra. Bṛhat-stotra-ratna-hāraḥ (Sloka-saṃkhyā, 476). Lele ity-upākhya-Veṅkateśa-Śāstriṇā saṃsodhitaḥ. Bombay, Guzrati New Press, 1925.

Candeśvara Thākura. Kṛtya-ratnākara.

Catalogues. Manuscripts:—

Report on the search for Sanskrit Manuscripts in the Bombay Presidency during 1891-95.

Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts at the Royal Asiatic Society of Bengal compiled by MM, Haraprasad Shastri.—Smrti Volume.

Descriptive Catalogue of Sanskrit MSS. at the India Office Library by Eggeling. Vol. 7,

Descriptive Catalogue of Sanskrit and Prakrit MSS. in the Library of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, compiled by H. D. Velankar.

Catur-varga-cintāmaņi by Hemādri. Chatur-varga-chintāmaņi (Dāna-khaṇḍa, Srāddha-kalpa, Kāla-nirṇaya). Bibliotheca Indica. Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1873—.

Chāndogya Upanişad. One hundred and eight Upanişads (...Chāndogyoponişad...). Ed. by Vāsudev Laxman Shāstrī Paṇśīkar. Bombay, Nirṇaya-sāgara Press, 1932.

Chandoga-pariśista. See Kātyāyana-samhitā.

Chronology of India by C. Mabel Duff. London, 1899.

Dakşa-samhitā. Unavimsati samhitā. (...Dakşa...) pp. 421-34. 1903-4. See Unavimsati samhitā, See also Smṛtīnām samuccayah.

Dāna-candrikā by Divākara Bhaṭṭa. Dāna-candrikā... Bombay, Lakṣmīveṅkateśvara Press, 1924.

Dāna-dharma [from the Mahābhārata]. See Mahābhārata.

Dāna-kriyā-kaumudī by Govindānanda Kavikaükaāņcārya. Dāna-kriyā-kaumudī. Ed. by Paṇḍita Kamalakṛṣṇa Smṛtibhūṣaṇa. Calcutta, Baptist Mission Press, 1902-3.

Dāna-mayūkha. Dāna-mayūkhaḥ by Srī Nilakaṇṭba Bhaṭṭa. Ed. by Paṇḍita Ratnagopāla Bhaṭṭa. Benares city, Vidyā-vilāsa Press, 19.9.

Descriptive Catalogues of Sanskrit and Prakrit Manuscripts. See Catalogues.

Devala-smṛti. Smṛtinām samuccayaḥ [... Devala samhitā ... (pp. 85-89)]. 2nd ed. See Smṛtinām samuccayaḥ.

Devanna Bhatta. Smrti-candrikā.

Devi-māhātmya [also called Durgā-sapta-śati and Caṇḍi]. Śri Śri Caṇḍi. Ed. by Kṛṣṇacandra āmṛtitīrtha. 5th ed. Calcutta, Bhāgayata Press, 1938.

Devi-purāna. Devi-purānam...Pañcānana Tarkaratna sampādita. 2nd ed. Calcutta, Vangavāsī Press, 1927-28

Divakara Bhatta:-

Dāna-candrikā,

Srāddha-candrika.

Tithy-arka.

- Duff,  $\bar{C}$ . Mabel. Chronology of India.
- Dvārakā-māhātmya. [ Skanda-purāṇāntargata-Prabhāsa-khaṇḍiya—] Dvārakā-māhātmyam. Skanda-purāṇam (pp. 525-5386). Ed. by Pañeānana Tarkaratna. Calcutta, Vaṅgavāṣī Press, 1911-12.
- Dvārakā-pattala by Bînabāyī (MS.). See No. 142, p. 113, Report on the search for Sanskrit Manuscripts in the Bombay Presidency during 1891-95 by A. V. Kathawate.
  - The MS, now belongs to the Bhandarkar Oriental Research Institute.
- Epigraphia Indica. Epigraphia Indica and Record of the Archaeological Survey of India, vol. XX, 1929—30. Ed. by Hirānanda Śāstri, Government Epigraphist for India. Delhi, 1933.
- Gangāṣṭaka [also called Gangā-stava], attributed to Vālmīki. See Bṛhat-stotra-ratna-hāra.
- Gangā-vākyāvalī by Viśvāsadevī (MSS. A and B). See The Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscipts at the Asiatic Society of Bengal, compiled by Mahā-mahopādhyāya Haraprasad Shastri, 1925, pp. 855—56, nos. 2839—40
  - The letters in A are badly effaced and many folios missing. Readings corrupt; MS. full of omissions.
  - The manuscript marked B is an abbreviated work. It is most worn out and connot be freely handled; worm-eaten throughout and most damaged.
  - ——(MS.C.) See Descriptive Catalogue of Sanskrit.

    MSS. at the India Office Library, compiled by Julius Eggeling, Part IV, 1894, pp. 875-76.

    Condition of the MS. good.
  - Garuda-purāṇa. Garuda-purāṇam Śriyukta Pañcānana Tarkaratna sampādita. Calcutta, Vaṅgavāsī Press, 1907-8.

- Gautama-saṃhitā. Ūnaviṃśati saṃhitā. (...Gautama...) ...Śrī Pañcānana Tarkaratna karttṛka saṃpādita. pp. 435-64. 1903-4. See Ūnaviṃśati saṃhitā.
- Gobhila-gyhya-sūtra: °ţikū by Candrakānta Tarkālaṅkāra. Gobhiliya Grihya Sutra...Ed. by Mahāmahopadhyāya Chandrakānta Tarkālaṅkāra. Second ed. 2 v. Calcutta, Baptist Mission Press, 1908.
- Gobhila-smṛti. Smṛtināṃ samuccayaḥ. (...Gobhila-smṛti)...pp. 49-71. See Smṛtināṃ samuccayaḥ.
- Govindānanda Karikaņkaņācārya:—

Dāna-kriyā-kaumudī,

Srāddha-kriyā-kaumudī.

Varşa-kriyā-kaumudi.

- Hāra-latā by Aniruddha Bhaṭṭa. Hāra-latā ed. by Paṇḍita Kamalakṛṣṇa Smṛtitīrtha. Bibliotheca Indica. Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1909.
- Hārīta-smṛti [Laghu]. Smṛtīnāṃ samuccayaḥ. (...Laghu Hārīta-smṛti...). pp. 136-141, 2nd ed. Bombay, Ānandāśrama Press, 1929.
- Hārīta-saṃhitā [Vṛddha]. Ūnaviṃśati saṃhitā (..... Hārīta-saṃhitā...). [Ed. by Pañcānana Tarkaratna].

pp. 122-34. 1903-4. See Unavimsati samhitā.

Hari-vaṃśa: °ṭīkā by Nilakaṇṭha. Khila Hari-vaṃśaṃ...
ṭīkayā sametaṃ. [Ed. by Pañcānana Tarkaratna]
Calcutta, Vaṅgavāsī Press, 1905-6.

Jaimini. Mīmāmsā-daršana.

Jaiminīya-nyāya-mūlā-vistara. See Mimāmsā-daršana by Jaimini.

Jalhana. See Ārohaka Bhagadatta Jalhana,

Jīmūtavāhana. Kāla-viveka.

Kāla-mādhava (also called Kāla-nirṇaya) by Mādhavācārya. Kāla-nirṇayah by Mahāmahopādhyāya Mādhavācārya. Ed. by Candrakānta Tarkālankara. Calcutta, Baptist Mission Press, 1887-88

- Kāla-sāra [from the Gadādhara-paddhati] by Gadādhara Rājaguru. ..Kāla-sārah...Ed. by Pandit Sadāśiva Miśra. Bibliotheca Indica. Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1904.
- Kāla-tattva-vivecana. Kāla-tattva-vivechana by Raghunātha Bhaṭṭa. Ed. by Nandakishore Sharma. Benares, Ramkrishna Printing Press, 1932.
- Kāla-viveka. The Kālaviveka by Jīmūtavāhana. Ed. by Paṇḍita Pramathanatha Tarkabhūṣaṇa. Bibliotheca Indica. Calentta, Giriśa Vidyāratna Press, 1905.
- Kālikā-purāņa. Kālikā-purāņam...Śrī Pañeānana Tarkaratna sampādita. Calcutta, Vaṅgavāsi Press, 1909-10.
- Kalpa-taru-parimala by Appaya Dīkṣita. See Brahmasūtra by Bādarāyaṇa: Śūrīraka-mīmāṃsā-bhāṣya by Śaṃkara Ācārya: Bhāmatī by Vācaspati Miśra: Kalpa-taru by Amalānanda: 'parimala by A. D.
- Kamalākara Bhatta. Nirņaya-sindhu.
- Kāśi-khaṇḍa [from the Skanda-purāṇa]. See Skanda-purāṇa.
- Kathawate, A. V., comp. Report on the search for Sanskrit MSS.
- Kātyāyana-saṃhitā [also called Chandoga-pariśiṣṭa] Ūna-viṃśati saṃhitā. (...Kātyāyana...)...pp. 303-34. See Ūnaviṃśati saṃhitā.
- Kātyāyana-śrauta-sūtra. Kātyāyana-śrauta-sūtra, ed. by M. Pāthaka. *Chorkhamba Sanskrit Series*, Nos. 68, 69, etc. Benares, Vidyā-vilāsa Press, 1908.
- Kauśika-sūtra. Kauśika-sūtra, ed. by Maurice Bloomfield in the Journal of the American Oriental Society, vol. XIV.
- Kauşitaki Brāhmana, Kauşitaki Brāhmana, ed. by Gulābarāya Vajeśamkara. Ānandākrama Sanskrit Series, No. 65. Poona, 1911.
- Krtya-ratnākara by Candesvara Thākura. Kitya-ratnā-

kara...by Caṇḍeśvara Thakkura. Ed. by Paṇḍit Kamalakṛṣṇa Smṛtitīrtha. Calcutta, Baptist Mission Press, 1925.

Kṛtya-sāra-samuceaya by Amṛtanātha Jha. Krityasāra Samuchchaya of M. M. Pandit Śrī Amritanātha Jhā. Ed. by Pt. Lakśmīdhara Panta Dharmādhikāri. Kashi Sanskrit Series (Haridas sanskrit Granthamala, No. 129). Benares, Vidyā-vilāsa Press, 1938.

Kūrma-purāņa. Kūrma-purāņam...Pañeānana Tarkaratna sampādita. Calcutta, Vaṅgavāsī Press, 1925.

Laghu-Hārīta-smrti. See Hārīta-smrti [Laghu].

Likhita-saṃhitā. Unaviṃśati saṃhita (...Likhita...). . Śrī Pañcānana Tarkaratna karttyka saṃpādita. pp. 414—20. 1903—4. See Una-viṃśati saṃhitā. See also Smṛtinaṃ samuccayaḥ.

Linga-purāņa. Atha sa-tika-Linga-maha-puraņam prārabhyate. Bombay, Venkatesvara Press, 1906-7: Madanapāla. Madana-parijāta.

Madana-pārijāta by Madanapala. The Madana parijāta. Ed. by Paṇḍit Madhusūdana Smṛitiratna. Calcutta, Giriśa Vidyāratna Press, 1893.

Madhava Ācārya. Kāla-madhava.

Mahā-bhārata: Bharata-bhāva-dipa by Nīlakaṇṭha. Mahābhārata with the commentary of Nīlakaṇṭha. Poona, Chitrashala Press, 1929—.

6. v. 1. Ādi-parva; Sabhā-parva 2. Vana-parva. 3. Virāṭa-parva; Udyoga-parva; Bhīṣma-parva. 4. Droṇa-parva; Karṇa-parva; Śalya-parva; Sauptika-parva; Stri-parva. 5. Śānti-parva. 6. Anuśāsana—parva; Āśvamedhika-parva; Āśramavasika-parva; Mausala-parva; Mahāprasthānika-parva; Svargāro-haṇa-parva.

Mala-māsa-tattva [from the Smrti-tattva] by Raghu-

nandana Bhaṭṭācārya. Jīvānanda's ed. of the Smṛṭitattva, part I. Calcutta, 1895.

——Mala-māsa-tattvam. Mahāmahopādhyāya-sm**ārta**-Raghunandana-Bhaṭṭācārya-praṇītam. Calcutta, **Eden** Press, 1886-87.

Mānava-dharma-sūtra. See Manu-smṛti.

Mandalika-nṛpa-carita (MS.) See Descriptive Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts in the library of the Bombay branch of the Royal Asiatic Society, compiled by H. D. Velankar, Vol. II. Hindu Literature. pp. 339-340

Manu-samhitā. See Manu-smṛti.

Manuscripts:-

Dvārakā-pattala.

Gangā-vākyāvalī (A)

Gangā-vākyāvalī (B)

Gangā-vākyāvalī (C)

Mandalika-nrpa-carita (2).

For other MSS., see Remarks on the sources of GV.

Manu-smṛti. Manu-smṛtih [also called Mānava-dharma-sūtra and Manu-saṃhitā]. Śrīmat-Kullukabhaṭṭa-viracitayā Manv-artha-muktāvalyā ślokānām akārādi-kośena ca sametā. 8th ed. Bombay, Nirṇaya-sāgara Press, 1929.

Mārkaņdeya-purāņa. Mārkandeya-mahā purāņam. Bombay, Venkatešvara Press, 1910-11.

Matsya-purāṇa. Matsya-purāṇaṇ...Śrīyukta Pañcānana Tarkaratna sampādita. Calcutta, Vaṅgavāsī Press, 1909.

Mimāṃsā-darśana by Jaimini: Jaiminīya-nyāya-mālā by Mādhava Ācārya: "vistara by the same. Jaiminīya-nyāya-mālā-vistarah...Ānandāšrama Sanskrit Series. Poona, Ānandāśrama Press, 1892.

Mitākṣarā by Vijñāneśvara, See Yājñavalkya-smṛti: M by V.

Nāma-lingānuśāsana [also called Amara-koṣa] by Amara-siṃha: Amara-koṣodghāṭana by Kṣirasvāmin. The Nāmalingānuśāsana.....Ed. by Krishnaji Govinda Oka. Poona, Law Printing Press, 1913.

Nanda Paṇḍita. Śrāddha-kalpa-latā.

Nārada-purāṇa. Bṛhan-Nāradīya-purāṇam. Pañcanana Tarkratna sampādita. 2nd ed. Calcutta, Vaṅgavāsi Press, 1909-10.

Narasimha-purāna [also called Nysimha-purāna]. Narasimha-purānam. 2nd ed. Bombay, Gopal Narayen & co's Printing Press, 1911.

Nārāyana Bhatta. Prayoga-ratna.

Nīlakantha Bhatta:--

Dāna-mavūkha.

Samaya-mayūkha.

Sraddha-mayukha.

Nirnaya-sindhu. Nirnaya-sindhuh by Śrī Kamalākara Bhaṭṭa. Ed. by Vasudeva Śarman, son of Lakṣmaṇa Paṇaśīkar. Bombay, Nirṇaya-sāgara Press, 1926.

Padma-purāṇa. Padma-purāṇam...Śrī Pañeānana Tarka-ratna sampādita. Six volumes (1. Sṛṣṭi-khaṇḍa. 2. Bhūmi-khaṇḍa. 3. Svarga-khaṇḍa. 4. Brahma-khaṇḍa. 5. Pātāla-khaṇḍa. 6. Uttara-khaṇḍa and 7. Kriyā-yoga-sāra.) Calcutta, Vaṅgavāsī Press, 1919.

Pañca-pādikā-vivaraņa by Prakāśātman Yati. Pañcapādikā of Prakāśātma Yati. Vivianagram Sanskrii Serics. Vizianagram, 1891.

Pāṇini. Astādhyāyi.

See also Siddhanta-kaumudi.

Parāśara-dharma-saṃhitā: Parāśara-Mādhavīya by Mādhava Ācārya. Dharma Saṃhitā or Parāśara Smṛti with the commentary of Sāyaṇa Mādhavāchārya. Ed. by Paṇḍit Vāman Śāstri Islāmpurkar. 4 vols. Bombay, Education Society's Press, 1833.

Paurāņa-karma-darpaņa. Atha Paurāņa-karma-darpaņa-

granthaḥ prārabhyate, [Ed. by Narahari Saṅkaraśarmā]. Third ed. In four parts. Baroda, Luhana Mitra Steam P. Press, 1923.

Prakaraņa-pañcikā by Śālikanātha Miśra. Prakaraņapanchikā by...Shāliknātha Miśra. Ed. by...Mukunda Shāstrī...and Lakshmana S´astrī Drāvida. *Chow*khāmbā Sanskrit Series, No. 17. Benares, Vidyāvilāsa Press, 1903.

Prakāsātman Yati. Pañea-pādikā-vivarana.

Prāyaścitta-tattva [from the Smṛti-tattva] by Raghunandana Bhaṭṭācārya. Smṛti-śāstram. Prāyaścitta-tattvam. Mahāmahopādhyāya-Raghunandana Bhaṭṭācarya-viracitam. Mahāmahopādhyāya-Śrī-Caṇḍīcaraṇa-Smṛtibhūṣaṇena saṃśodhitaṃ prakāsitañ ca. Calcutta, Vedānta Press, 1924-25.

Prāyaścitta-viveka. Prāyaścitta-vivekalı. Calcutta, 192— ?

Prayoga-ratna by Nārāyaṇa Bhaṭṭa....Prayoga-ratnam... Antyeṣṭiś ca. Ed. by Vāsudeva Śarmā Paṇaśīkara. Bombay, Nirṇaya-sāgara Press, 1915.

### Purāņas,

Ādi-purāņa.

 $\mathbf{Agni}$ -pur $\overline{\mathbf{a}}$ ya.

Bhavişya-purāņa.

Bhavişyottara-purāņa.

Brahmāṇḍa-purāṇa.

Brahma-purāna.

Devi-purāna.

Garuda-purāņa.

Kālikā-purāna.

Kūrma-purāņa.

Linga-purāņa.

Mārkaņdeya-purāņa.

Matsya-purāņa.

Nārada-purāņa.

Narasiṃha-purāṇa.

Saura-purāņa.

Skanda-purāņa.

Siva-purāņa.

Vāmana-purāņa.

Varāha-purāņa.

Vāyu-purāņa.

Vişnu-dharmottara-purāņa.

Vișnu-purăna.

Pūrva-mīmaṃsā by Jaimini. See Mīmāṃsā—darśana by J.

Raghunandana Bhattācārya :—

Āhnika-tattva.

Mala-māsa-tattva.

Prāyaścitta-tattva.

Śrāddha-tattva.

Tithi-tattva.

Raghunātha Bhatta. Kāla-tattva-vivecana.

Rāja-mārtaṇḍa by Bhojarāja. Bhojarāja-kṛto Rāja-mārtaṇḍaḥ. Bombay, Venkaṭeśvara Press, 1896

Rāmāyaṇa by Vālmīki: 'bhūṣaṇa...Rāmāyaṇam....Rāmā-yaṇa-bhuṣaneti-tīkā-trayopetam. See Rāmāyaṇa by Vālmīki: 'tilaka.

—: °śiromaṇi...Rāmāyaṇam...Rāmāyaṇa-śiromaṇi—... trayopetam. See Rāmāyaṇa by Vālmiki : °tilaka.

—: 'tilaka. Rāmāyaṇam. Rāmāyaṇa-tilaka-Rāmāyaṇaśiromoṇi-Rāmāyaṇa-bhūṣaṇeti-ṭikā-trayopetam.......

Mudholakaropāhva-Kaţţi-Śrīnivāsa-Śastribhiḥ saṃśo-dhitam, 7 vols. [1. Bāla-kāṇḍa, 2. Ayodhyā-kāṇḍa,

3. Aranya-kāṇţa. 4. Kişkindhyā-kāṇḍa. 5. Sundara-kāṇṭa. 6. Yuddha-kāṇṭa. 7. Uttara-kāṇṭa.] Bombay,

News Printing Press, 1920—?

Report on the search for Sanskrit MSS, in the Bombay Presidency during 1891-95 by A. V. Kathawate. Bombay, Government Central Press, 1897.

- Rudradhara. Śrāddha-viveka.
- Śālikanātha Miśra. Prakaraņa-pañcikā.
- Samaya-mayūkha, by Nilakaṇtha Bhaṭṭa. Samaya Mayūkha, ed. by Mahadeva Gangadhar Barke and Vyankatesha Ramachandra Lele. Bombay, Gujarati Printing Press, 1918.
- Samvarta-samhitā. Ūna-viṃśati samhitā (...Samvarta ...)...Śrī Pañcānana Tarkaratna karttṛka sampādita. pp. 289-302. 1943-4.
- ----See also Smṛtinām samuccayah.
- Sankha-samhita. Ūna-vimsati samhitā (...Sankha...)...Srī Paneānena Tarkaratna karttyka sampādita. pp. 393-413. 1903-4. See Ūna-vimsati samhitā.
- --- Sec also Smṛtinām samuccayah.
- Sata-patha-brāhmaṇa. Srī-Śukla-Yajur-veda-Sata-pathabrāhmaṇam. Srimat-Sāyanācārya-Harisvāmi-Dvivedagaṇga-kṛta-bhāṣyebhyaḥ sāraṃ uddhṛtya Albrecht-Weberena śodhitam. Leipzig, Otto Harrassowitz. 1924 [Reprint of the ed., Berlin, 1855].
- S´atātapa-saṃhitā. Ūnaviṃśati saṃhitā (—Śatātapa—) Srī Paūcānana Tarkaratna karttṛka saṃpādita. pp. 465-78. 1903-4. Sce Ūna-viṃśati saṃhitā.
- Saura-purāṇa. Saura-purāṇam. Pañcānana Tarkaratna sampādita. 2nd ed. Calcutta, Vaṅgavāsī Press, 1909-10.
- Siddhānta-kaumudī by Bhaṭṭoji Dīkṣita. The Siddhānta kaumudi with the Tattvabodhini commentary of Jnanendra Sarasvati and the Subodhinī commentary of Jayakṛishna. Ed. by Vāsudev Laxman Śāstrī Panśīkar. 6th ed. Bombay, Nirnaya-sāgara Press. 1979.
- Siva-purāņa. Siva-purāņam. Pañeānana Tarkaratna sampādita. Calcutta, Vangavāsī Fress, 1907-8.
- Skanda-purāņa. Skanda-purāņam (Māl eśvara-khaṇḍa, Vaiṣṇava-khaṇḍa, Brahma-khaṇḍa, Kāśī-khaṇḍa,

- Āvantya-khaṇḍa, Nāgara-khaṇḍa and Prabhāsa-khaṇḍa) Ed. by Pañcānana Tarkaratna. Calcutta, Vaṅgavāsī Press, 1911-12.
- Smṛti-candrikā by Devaṇṇa Bhaṭṭa. Smṛti-candrikā (only Āhnika-kāṇḍa and Śrāddha-kāṇḍa). Mysore Govt. Oriental Library Series. Bibliotheca Sanskrita, Nos. 44 and 52. Mysore, Govt. Branch Press, 1918.
- Smṛti-kaustubha by Ananta Bhaṭṭa. Smṛti-kaustubhaḥ by Anantadeva, son of Āpadeva. Ed. by Vāsudeva Sarmā Paṇaśikar, son of Lakṣmaṇa Sarmā. Bombay, Nirṇaya-sāgara Press, 1909.
- Smṛtinām samuccayah. Smṛtinām samuccayah (Angirah, Atri, Āpastamba, Auśanasa, Gobhila, Dakṣa, Devala, Bṛhaspati, Yama...Vaśiṣṭha, Hārīta, Vyāsa, Śankha, Śātātapa,.....Baudhāyana). Ānandāśrama Sanskrit Series, No. 48. Poona, Ānandāśrama Press, 1905.
- Smṛti-ratnākara. Smṛti-ratnākara. Ed. by Gaṅgāviṣṇu, son of Kṛṣṇadāsa. Bombay, Lakṣmīveṅkaṭeśvara Press 1898.
- Smṛti-sāroddhāra by Viśvambhara Tripāṭhin. Smṛti-sāroddhāra. Fasciculae 1-IV. Ed. by Paṇḍit Mangal Miśra...Chowkhamba Sanskrit Series. Benares, Vidyāvilāsa Press, 1911.
- S'rāddha-candrikā by Divākara Bhaṭṭa. Śrāddha Chandrikā...Ed. by Pandit Śrī Visnuprasāda Bhandārī...... Chowkhamba Sanskrit Series. Benares, Vidyā-vilāsa Press, 1934.
- Srāddha-kalpa-latā by Nanda Paṇḍita. Srāddha Kalpalatā. Ed. by Śrī Lakṣmidhara Panta Dharmādhikār. Chowkhamba Sanskrit Series. Benares, Vidyā-vilāsa Press. 1933.
- Srāddha-kriyā-kaumudī by Govindānanda Kavikankaṇācārya. Ed. by Paṇḍita Kamala Kṛṣṇa Smṛtibhūṣaṇa. Bibliotheca Indica. Calcutta, Sanskrit Press. 1904.

- Śrāddha-mayūkha by Nīlakaṇṭha Bhaṭṭa. Shraddha Mayukha. Ed. by Mahadeva Gangadhar Barke and Vyankatesha Ramachandra Lele. Bombay, Gujarati Printing Press, 1920.
- Śrāddha-tattva by Raghunandana Bhaṭṭācārya. Smṛtiśāstram. Śrāddha-tattvam. Mahāmahopādhyāya-Raghunandana-Bhaṭṭācārya-viracitam. Srī Caṇḍīcaraṇa-Smṛtibhūṣaṇena saṃśodhitaṃ prakāśitañ ca. Calcutta, Victoria Press, 1914-15.
- Šrāddha-viveka by Rudradhara. Šrāddha-viveka.. Ed. by Pandit Ananta Rāma Dogarā Šāstrī Vedācārya. Kashi Sanskrit Series. Benares, Vidyā-vilāsa Press, 1936,
- Sūddhi-tattva (from the Smṛti-tattva) by Raghunandana Bhaṭṭācārya: ° ṭīkā by Kāśīrāma Vācaspati. Śuddhi-tattvam......Raghunandana-Bhaṭṭācārya-viracitam. Kāśīrāma-Vācaspati-kṛta-ṭīkayā Rādhāmohana-Gosvāmi-Bhaṭṭācārya-kṛta-ṭīkayā ca sametam.....Śrī-Caṇḍīcaraṇa-Smṛtibhūṣaṇena saṃśodhitam. Fourth ed. Calcutta, Victoria Press, (1913-14).
- ————: ° ţīkā by Rādhāmohana Gosvāmin. Śuddhitattvam. ...Rādhāmohana-Gosvāmi-Bhaṭṭācārya-kṛtaṭīkayā ca sametam. See Śuddhi-tattva by Raghunandana Bhaṭṭācārya: ° ṭīkā by Kāśīrāma Vācaspati.
- Sūkti-muktāvalī by Ārohaka Bhagadatta Jalhaṇa. The Sūkti-muktāvalī...Ed...by Embar Krishnamācārya. Gaekwad's Oriental Series. Baroda, Oriental Institute, 1938.
- Tattva-muktā-kalāpa. Tattva-muktā-kalāpa by Venkaṭanātha. Benares, Medical Hall Press, 1900.
- Tīrtha-cintāmaņi by Vācaspati Miśra. Tīrtha-cintāmaņi ...Ed. by Kamalkrishna Smṛtitīrtha. Calcutta, Sanskrit Press, 1919.
- Tithi-tattva by Raghunandana Bhaṭṭācārya. Smṛtiśāstram. Tithi-tattvam. Mahāmahopādhyāya-

- Raghunandana- Bhaṭṭācārya- viracitam. Śrī-Caṇḍīcaraṇa-Smṛtibhūṣaṇena saṃśodhitaṃ prakāśitañ ca. Calcutta, Hare Press, 1906-7.
- Tithy-arka by Divākara. Tithy-arkah. Ed. by Śrī Kṛṣṇa Pantha Śāstrī. Benares, Indian Press Ltd., 1932-33.
- Tristhalī-setu by Nārāyaṇa Bhaṭṭa. Tristhalī-setuh. Anandāśrama Sanskrit Series, No. 78. Poona, Anandāśrama Press, 1915.
- Tristhalī-setu-sāra-saṃgraha by Bhaṭṭoji Dīkṣita. The Tristhalīsetu...The Princess of Wales Sarasvatī Bhavana texts, No. 65. Benares, Royal Printing Works, 1936.
- Ūnavimsati-samhitā. Ūnavimsati samhitā. (Atri, Visnu Hārīta, Yājñavalkya, Usanas, Angiras, Yama, Āpastamba, Samvarta, Kātyāyana, Brhaspati, Parāsara, Vyāsa, Sankha, Likhita, Daksa, Gautama, Sātātapa, and Vasistha samhitās)...Śrī Pañcānana Tarkaratna karttrka sampādita. Calcutta, Vangavāsī Press, 1903-4.
- Uśanah-samhitā. Ūnavimsati samhitā. (...Uśanah...)... Śrī Pañcānana Tarkaratna karttṛka sampādita. pp. 219-63. 1903-4. See Ūnavimsati-samhitā.
- Vācaspati Miśra. Tīrtha-cintāmaņi.
- Vāmana-purāņa. Vāmana-purāņam...Śrīyukta Pañcānana Tarkaratna sampādita. Calcutta, Vaṅgavāsī Press, 1314 (1907-8).
- Varāha-purāņa. Atha Śrīmad-Varāha-mahā-purāṇaṃ prārabhyate. Bombay, Venkaṭeśvara Press, 1902-3.
- Varşa-kriyā-kaumudī by Govindānanda Kavikaṅkaṇācārya. Varṣa-kriyā-kaumudī.....Ed. by Kamalakṛṣṇa Smṛtibhūṣaṇa. Calcutta, Baptist Mission Press, 1901-1902.

- Vasistha-samhitā. Ūnavimsati-samhitā. (...Vasistha). pp. 479-509. See Ūnavimsati-samhitā.
- ——See also Smṛtīnām samuccayah.
- Vāyu-purāṇa. Vāyu-purāṇam...Śrīyukta Pañcānana Tarkaratna sampādita. Calcutta, Vaṅgavāsī Press, 1910-11.
- Velankar, H. D. Descriptive Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts in the library of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society.
- Vidhāna-pārijāta. The Vidhāna-pārijāta by Ananta Bhaṭṭa. Ed. by Paṇḍita Tārāprasanna Vidyāratna. Vols. 1-II. Bibliotheca Indica. Calcutta, Giriśa Vidyāratna Press, 1905.
- Vijñāneśvara. Mitākṣarā. See Yājñavalkya-smṛti: M by V. Vīra-mitrodaya by Mitra Miśra. Vīramitrodaya (Vol. II: Āhnika-prakāśa. Vol. IX: Śrāddha-prakāśa. Vol. X: Tīrtha-prakāśa. Vol. XIII: Samaya-prakāśa.) Chowkhamba Sanskrit Series. Benares, Vidyā-vilāsa Press, 1913.
- Viṣṇu-dharmottara-purāṇa. Atha Viṣṇu-dharmottaramahā-purāṇa-prārambhaḥ. Bombay, Venkaṭeśvara Press, 1912-13.
- Viṣṇu-purāṇa Viṣṇu-purāṇam.....Śrīyukta Pañcānana Tarkaratna sampādita. 2nd ed. Calcutta, Vaṅgavāsī Press, 1331 (1924-25).
- Viṣṇu-saṃhitā. Ūnaviṃśati-saṃhitā (Viṣṇu.....).... Śrī Pañcānana Tarkaratna karttṛka sampādita. pp. 25-121. 1933-4. See Ūnaviṃśati-saṃhitā.
- Viśvambhara Tripāṭhin. Smṛti-sāroddhāra.
- Vṛddha-Hārīta-samhitā. See Hārīta-samhitā [Vṛddha].
- Vyāsa-saṃhitā. Ūnaviṃśati-saṃhitā. (...Vyāsa)...Śrī Pañcānana Tarkaratna karttṛka sampādita. pp. 377-92. 1903-4. See Ūnaviṃśati-saṃhitā.

- Yājñavalkya-saṃhitā. Ūnaviṃśati-saṃhitā (...Yājñavalkya...).....Śrī Pañcānana Tarkaratna karttṛka sampādita. pp. 135-218. 1903-4. See Ūnaviṃśati-samhitā.
- Mitākṣarā by Vijñāneśvara. Yājñavalkya-smṛtiḥ. Vijñāneśvara- praṇīta- Mitākṣarā- vyākhyā-samvalitā. 4th ed. Bombay, Nirṇaya-sāgara Press, 1936.
- Yama-saṃhitā. Ūnaviṃśati-saṃhitā. (.....Yama...)... pp. 269-74. See Ūnaviṃśati saṃhitā.
- Yogi-Yājñavalkya. [Ed. from the Vasumatī Press]. Calcutta, Vasumatī Electric Press, [1911.]
- N. B. Full Bibliographical informations about some printed works and MSS. have been given in loco, and, therefore, not been repeated here in the Bibliography.

## General Index

Abhyudayika, 47 Ācāras, 9  $\overline{A}$ di-pur $\overline{a}$ na, 214, 272 Aditi, 93, 94, 292 Aditi-tīrtha, 94 Aditya, 292 Āditya-purāņa, 214, 230 Agastya, 114 Agni, 226 Agnicit, 93 Agni-hotra, ritual, 9 Agni-purāņa, 140. 153, 154, 155, 159, 189, 199, **2**15, **2**20, 221, 222 Agnistoma, 93, 113, 190, 293 Agnisvātta, manes, 63 Ahnika-tattva, 183, 184, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 258, 288, 312 Aitareya-brāhmaņa, 9 Ājyapas, 63 Akşaya-vata, 99 Alakşmi, 85 Allahabad, 91 Amara. See the family tree (2) appended. Amarāpagā, 294 Amara-koşa, 33

Abhaya, 44

Amara, tīrtha, 291 Amarasimha. See Amara-koşa. Amrātaka-tīrtha, 95, 295 Amrtanātha Jhā, See Kıtyasāra-samuccaya. Ananta Bhatta. See Vidhanapārijāta. Anantadeva, Smrti-kaustubha. Angirah-samhitā. 63, 205, 213 Animā, 292 Aniruddha Bhatta. See Hāra-latā. Āpastamba-dharma-sūtra, 9 Āpastamba-grhya-sūtra, 9 Apastamba-śrauta-sūtra, 145 Apsaras, several names of, 63, **100**, 292 Āpat-tīrtha, 101, 309 Ārdrā, 68, 69, 166, 167 Arjuna. See the family tree appended. Ārohaka Bhagadatta Jalhana. See Sükti- muktāvalī. Asa Foetida, 50

Aśleşā star, also called Nāga-

daivata, 68, 166 Āśraya-prakaraṇa, 44, 84

Aştādhyāyī, See Pāṇini.

Astānga-yoga, 259

| A 15 A 15 A 1                   |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Asthi-sthiti-prakarana, 99      | 170, 172, 173, 178, 182,        |
| Asuri, 63                       | 190, 191, 192, 194, 195,        |
| Āśvalāyana-gṛhya-sūtra, 9, 98   | 205, 206, 212, 216, 217,        |
| Āśvalāyana-śrauta-sūtra, 98.    | 219, 226, 228, 230, 231,        |
| Aśvamedha, 289, 293, 294, 296   | 232, 234, 235, 237, 239,        |
| Aśvatara, 91, 99, 288, 304      | 244, 251, 255, 256, 257,        |
| Aśvayuk, 163                    | 260, 261, 264, 265, 268,        |
| Aśvī, 166                       | 269, 273, 283. 287, 291,        |
| Atri-samhitā, 251               | 292, 297, 311, 313              |
| Avagāhana-prakaraņa, 44, 449,   | Bhavişyottara-purāņa 209        |
| <b>58, 138</b>                  | Bhīmā, 89, 282                  |
| Āvāhana, 50                     | Bhogavatī, 23, 33, 92, 289, 290 |
| Balabhadra, 19                  | Bhojarāja, Rāja-mārtanda, 72,   |
| Balarama, 4                     | 176, 180, 181                   |
| Baudhayana, 189                 | Bhrgu, 38                       |
| Baudhāyana-samhitā or smṛti,    | Bhumi-dana, sub-section on, 78  |
| also called Baudhāyana-         | Binabayi, date of, 1; personal  |
| dharma-sūtra, 145, 185,189,     | information about, 1-3;         |
| 194                             | summary of the work of,         |
| Benares, 88, 95, 96             | 4-8; verses in praise of,       |
| Bhagiratha, 80, 86              | 33-34.                          |
| Bhāgirathī, 33                  | Brahmā. 12, 25, 26, 63, 80, 93. |
| Bhāskara-kṣetra, i. e. Prayāga, | 126, 127, 229, 292              |
| 135                             | Brāhmana, 50, 60                |
| Bhaṭṭoji Dīkṣita. See Siddhā-   | Brahman, 83, 86, 87, 88, 89,    |
| nta-kaumudi.                    | 101, 149, 161                   |
| Bhavasimha or Bhavesa. See      | Brahmāṇḍa-purāṇa, 58, 109,      |
| the family tree appended.       | 110, 112, 114, 120, 121,        |
| Bhavişya-purāṇa, 58, 65, 104,   | 125, 128, 129, 136, 137, 138,   |
| 109, 111, 112, 116, 120, 121,   | 139, 140, 141, 142, 153, 154,   |
| 122, 123, 125, 126, 128, 137,   | 155, 159, 162, 165, 189, 192,   |
| 140, 143, 144, 146, 147,        | 195, 255, 257, 258, 260, 266,   |
| 148, 149, 150, 153, 154,        | 268, 269, 272, 273, 280, 296,   |
| 157, 158, 159, 160, 161,        | 311                             |
| 163, 164, 165, 166, 167,        | Brahmāṇi, 93, 292               |
| ,,                              |                                 |

Brahma-purāna, 71, 105, 115, 120, 122, 123, 139, 140, 143, 146, 158, 162, 170, 172, 176, 177, 215, 232, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 260, 261, 262, 267, 275, 291, 11 Brahma-sūtra, 96 Brāhma-tīrtha, 59, 60, 94, 130 Brhadvasistha, 166, 171, 230, 255Brhaspati-samhitā, 168, 181. 196, 197, 207 243, Brhat-stotra-ratna-hāra, 243 Brhat-stotra-ratnākara, 241 Cāhuvāna, 2, 37 Cakratīrtha, 5, 6, 19, 25 Campaka-tīrtha, 94, 295 Candesvara Thākura. SeeKrtya-ratnākara. Candrabhāgā, 282, 291 Candrasimha, 43. See also the family-tree appended. Candra system, 66 Cāndrāyaņa rite, 83, 109, 190, 219, 257, 261, 266 203. Catur-varga-cintamani, 204, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 228, 229, 230, 231, 270, 271,272. See also Appendix, Further references and notes. Central Provinces, 55 Chandoga, 209

Chandoga-pariśista, See Kātyāyana-samhitā. Chāndogya Upanisad, 98 Chronology of India, 1, 2 Citragupta, 279 Cudāsama Maņdalika, 1, 2 Dadhi-dhenu, 223 Dakşa-samhitā, 144, 150, 186. 196, 197, 209 Daksa-sūtra, 312 Daksināyana, 70, 171 Dāna-candrikā, 199, 200, 222, 228,231. See also Appendix, Further references and notes. Dāna, chap. on, 44, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 229 Dāna-dharma, 123, 124, 125 136, 137, 154, 159, 189, 192, 256 258, 259 Dāna-khaṇḍa. See Caturvarga-cintāmani.

Dāna-kriyā-kaumudī, 222, 226, 228, 230, 231, 249. See also Further references and

notes.

Dāna-kṛtya, chap. on, 199
Dāna-mayūkha, 144, 150, 186, 196, 197, 209. See also
Further references and notes.

Dāna-prakaraņa, 74, 195, 196, . 197, 209

Dānas, various kinds of, 27-31

Darpanārāyaṇa. See the family-tree appended. Daśaharā-snāna, 69, 70, 169. Daśāśvamedhika tīrtha, 92,

289.
Daśāvarta, 69, 292, 294.
Demons, 63.
Devakī-tīrtha, 89, 282.

Devala, 60.

Deva, lake, 282, 291.

Devala-saṃhitā, 108, 139, 144, 145.

Devaņņe Bhaṭṭa. See Smṛticandrikā.

Devasimha. See the family-tree appended.

Devatādhikaraņa, 131.

Deva-tirtha, 60.

Devikā, 291.

Devi-māhātmya, 111.

Devi-purāṇa, 52, 123, 130, 181, 205, 245.

Dhanus, rāśi, 66.

Dharmarāja, 78.

Dharma-śāstra, 44.

Dhenuka, 93, 292.

Dhenus, various kinds of,223.

Dhīrā. See Hīrā.

Dhīrasimha. See the familytree appended.

Dhiramatī. See the familytree appended.

Dhūpādi-dāna, sub-section on, 75.

Dina-kṣaya snāna, 68, 164.

Dīpa-dāna, sub-section on, 75.

Divākara. See Dāna-candrikā, Srāddha-candrikā and Tithy-arka.

Dravya-dhenu, 223.

Durgā, 76, 212, 216, 217, 240.

Duff, C. Mabel, 1, 2.

Durvāsas, 12, 13, 14, 19.

Dvāpara, 163.

Dvārakā, 4, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 27, 28, 31.

Dvārakā-Gangā, 5.

Dvārakā-māhātmya, 3, 7, 13, 21, 25, 38.

Dvārakā-pattala, 1, 3, 4, 11, 18, 20, 27, 32, 35, 37, 62.

Ekādaśī-tattva, 235.

Eclipses, solar and lunar, 78, 176, 274.

Ekoddiṣṭa-śrāddha, 52.

Epigraphia Indica.

Flowers, 253.

Fruits, various kinds of, 52, 252.

Gadādhara Rājaguru. See Kāla-sāra.

Gaņa, 94.

Gaṇḍakī-tīrtha, 89, 94, 282, 291, 294, 295.

Gandharvas, 63, 90, 93, 100.

Gandharva-gṛhītā, 9.

Gaņeśa, 4, 116, 117.

Gaņeśvara, 19.

Gangābdhi, 5.

Gangādvāra, 93, 94, 287, 292, 294, 295.

Gangā-māhātmya-prakaraņa, 172, 314.

Gangā-sāgara sangama, 274, 275, 279.

Gangā-stava, Vālmīkī, 107.

Gaṅgā-vākyāvalī, summary of the, 44, 103; quoted by Raghunandana, 104, 105. For other authorities quoting from the Gaṅgā-vākyāvalī, see Appendix, Further references and notes.

Ganges, 2, 3, 5, 12, 20, 23, 25, 26, 32, 33, 38, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 67, 70, 73, 75, 76, 77, 79 etc. See also Jāhnavī.

Gāṅgeya, 130, 169, 269, 274. Garbhādhāna, 55.

Garments, 249-51, Gārgī, 106.

Garuḍa-purāṇa, 70, 144, 145, 146, 165, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 194, 312. Gati-prakaraṇa, 44, 49, 123. Gauḍīya-smṛti. See also

Appendix, Some remarks on the sources.

Gautama, 98.

Gautama-saṃhitā. See Gautama.

Gavyūti, 136.

Gayā, 27, 31, 47, 54, 57, 82, 93, 95, 96, 136, 255.

Ghṛtācī, 93, 292.

Ghṛta-dhenu, 219, 223.

Girnar, 1, 2.

Gītā, 127.

Gobhila, 60.

Gobhila-gṛhya-sūtra, 144.

Gobhila-smrti,146.

Godāvarī, 24, 89, 282.

Goddesses (such as Brahmāṇī, Pārvatī, etc.) 292.

Gomatī, (river Gumti in Oudh on which Lucknow is situated), 4, 5, 6, 7, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 89, 282, 291.

Gopikā tank, 6, 26.

Gotīrtha, 93, 292.

Govinda, 84, 93, 262, 293. Govinda-dvādašī, 85, 267.

Govindānanda Kavikankaņācārya. See Dāna-kriyākaumudī, Varṣa-kriyākaumudī and Śrāddhakriyā-kaumudī.

Grahaṇa-snāna, 71, 176.

Guḍa-dhenu-dāna, 76, 220, 223.

Hamsa-prapatana, 92.

Hamsī, 22.

Hara, 107, 148, 314.

Hāra-latā. See Appendix, Further references and notes.

Harasimha, 2, 11, 18, 20, 32, 35, 36, 37.

Harasimha. See the genealogical table appended. Harasimhadeva, 37.

Hari, 5, 23, 32, 84, 89, 99, 107, 127, 174.

Harihara, 312.

Hārīta-saṃhitā, 144, 186, 199, 208, 214.

Hari-vamsa, 107, 109.

Hayaśīrṣa-pañca-rātra, 218.

See also Appendix, Some remarks on the sources, etc.

Hemādri, 203.

Hemakūṭa, (1) Kailāsa; (2) Bandarpuccha range of the Himalayas, 89, 282, 291.

Himalayas, 80.

Hīrā or Dhīrā. See the family tree appended.

India Office Library MS., 108, 136.

India, 85, 87, 89, 90, 94, 229.

Indrāņī, 95.

Indranīla, 236.

Indrāņī tīrtha situated on the Ajaya river; not far from Katwa in Burdwan, 95, 295. Indus, 89.

Jābāli. See Appendix, Some remarks on the sources, etc.

Jāhnavī, 20, 23, 135, 141, 148, 165, 168.

Jahnu, 94, 295.

Jaimini, 22.

Jaiminīya-nyāya-mālā-**vis**tara. See Appendix, Further reference and notes.

Jala, 44.

Jala-dhenu, 223.

Jala-prakarana, 82.

Jalhaṇa. See Sūkti-muktāvalī.

Jambu-dvīpa, 100, 101, 310. Janārdana, 32, 257.

Japa, 44.

Japa-prakarana, 73.

Jayā. See the genealogical table appended.

Jīmūtavāhana. See Kālaviveka.

Jñāna-yoga, 218.

Jyotistoma, 93, 94, 293, 295.

Kailāsa, 17.

Kālakarņī, 111.

Kāla-Mādhava, also called Kāla-nirņaya. See Appendix. Further references and notes.

Kāla-sāra. See Appendix, Further references and notes.

Kāla-tattva-vivecana. See

Appendix, Further references and notes.

Kāla-viveka. See Appendix, Further references and notes.

Kālī, 127, 130, 153, 163, 170.

Kālikā-purāṇa, 202, 203, 204, 219, 310.

Kālindī (Yumna), 279.

Kālottara, 219.

Kalpa-druma, 55, 135

Kalpa-taru, 3, 95.

Kalpa-taru-parimala, 96.

Kāmadeva, 95.

Kamalākara Bhaṭṭa. See Nirṇaya-sindhu.

Kambala, 91, 99, 288.

Kanakhala (scene of Dakṣa's sacrifice; two miles from Hardwar), 93, 94, 293.

Kanyā-rāśi, 66.

Kapila, sage, 33, 63, 149.

Kapilā, 6, 154, 155, 160, 161, 228.

Kapilā-dāna, subsection on, 77.

Kapila-tīrtha (river Nerbuda near its source) 94, 294. Karkaṭa-rāśi, 66.

Kārtikādi-snāna, 174.

Kāśī, 294.

Kāśyapa, 94.

Kāśī-khaṇḍa, 109, 111, 112, 128, 241.

Kathiawad, 1, 2.

Kātyāyana, 221, 312.

Kāya-tīrtha, 59, 60.

Kātyāyana-samhitā, 183, 184, 185, 196, 197, 221, 312.

Kātyāyana-śrauta-sūtra, 98, 197.

Kauśika-sūtra, 98.

Kauśikī, 89, 94, 282, 291, 295.

Kauṣitaki, 9.

Kāverī (Cauvery), 89, 282, 291

Kinnaras, 100.

Kīrtana, 44.

Kīrtana-prakaraņa, 45, 110. Koti-tīrtha, or Kota-tīrtha,

now known as Karod-tīrtha, a tank situated in the fort of Kalinjar, 100.

Kṛṣṇa, 3, 4, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 24, 27, 28, 29, 35, 38, 39.

Kṛṣṇajini (also called Kārṣṇājini), 187.

Kṛṣṇanātha, 66.

Kṛṣṇāṣṭamī, 168.

Krta age, 292.

Kṛta-kṛtya-prakaraṇa, 44, 85.

Kṛtaveṇikā (also called Kṛṣṇaveṇikā, i.e. 1. Kṛṣṇā and Veṇā rivers following together; 2. the river Kṛṣṇā), 282.

Kṛtya-ratnākara. See Appendix, Further references and notes.

Kṛtya-sāra-samuccaya. See Appendix, References and notes.

Kṛtya-tattva, 174, 179. Kṣatriya, 60, 62.

Kṣemā, 23, 148.

Kșetra, 44.

Kṣetra-prakaraṇa, 58, 136. Kubera, 90.

Kubjā-tīrtha, (the Kubjā is a tributary of the Nerbuda), 94, 293.

Kuhū, 168.

Kumbha-rāśi, 66.

Kumbhīpāka, 103, 264, 313. Kūrma-purāņa, 255, 270, 273.

Kurukşetra, 88, 95, 96, 99, 190, 275, 279, 298.

Kuśavarta (1. a tank in Tryambaka near Nasik 2. a ghat in Hardwar), 93, 94, 294, 295.

Lachimā Devī (Lakṣmīdevī),
43. For the verses composed by her, see Sanskrit Poetesses, Part A, published in this series.
Laghu-Hārīta-saṃhitā, 186, 247.

Lakṣmī, 26, 90, 93, 222, 225, 292.

Linga-purāna, 65, 157, 256. Love, 50.

Madanapāla. Sec Madanapārijāta.

Madana-pārijāta. See Appendix, Further references and notes.

Mādhava, 32, 174, 293. See also Jaiminīya-nyāyamālā-vistara and Kāla-Mādhava.

Mādhava-snāna, 174, 175. Madhu-dhenu, 223

Madhusudana, comm. of Ahnika-tattva, 191. Madhyāhna-snāna, 178.

Māgha-phālguna-snāna, 173.

Māgha-saptamī-snāna, 66, 159.

Mahā-bhārata, 58, 114, 115, 127, 134, 199, 202, 210, 229, 257, 258, 259, 260, 261, 266, 267, 274, 278, 287, 293, 296, 297. See also Dāna-dharma, Vanaparvan and Hari-vaṃśa. Mahādeva, 84, 90, 92, 292.

Mahajyaiṣṭḥī, 71, 95, 296.

Mahājyaisthī-snāna, 72, 179.

Mahākāla, 89, 291.

Mahānadī, 174

Mahāraurava, 259

Mahāvāruņī, 71.

Mahendra, 256 Mahesvara, 29.

Maheśvari, 139, 150.

Makara-rāśi, 66.

Makara-tīrtha, 89.

Mala-māsa-tatīva by Raghu-

nandana, 104, 174, 175, 276. 287, 288, 290. Mānava-dharma-sāstra, 98. Mānasa, 92. Mandākinī (a tributary of the Alakānandā), 33, 101, 242. Mandalika, 1, 2, 11, 18, 20, 32, 35, 36, 37. Maņikarņikā (1. a ghat in Benares. 2. Manikaran in the Kulu Valley), 94, 295. Manu, 59, 63, 84, 127. Manu-samhitā, 103, 143. 146, 195, 196, 211, 247. Manvādi-snāna, 68, 163. Manvādi-tithis. 67. Manvantara, 164. Mārkandeya-purāna, 16, 48, 117, 276. Marīci, 186, 188, 289. See also Appendix, Some remarks about the sources, etc. Maruts, 292. Māsa-snāna, 71. Matsya-purāņa, 48, 99, 117, 118, 135, 138, 141, 143, 148, 159, 162, 163, 170, 171, 180, 183, 199, 214, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 228, 257, 269, 273, 278, 286, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 313.

Maya, 26.

Māyā, 88. Maya, tank, 6, 26. Medhā, 93, 292. Menakā, 93, 292. Mesa-rāśi, 66. Milk and its varieties, 252 Mīmāṃsā-darśaṇa. See Jaiminīya° Mīna-parvata, 94. Mīna-rāśi, 66. Mīnavatī, 39. Mithilā, 43. Mithuna-rāśi, 66. Mitramiśra. See Vīra-mitrodaya. Moon, 100. Mrgasiras, also called Mastaka, 68, 166. Mrttikā-prakaraņa, 44, 73, 192.Mrtyu, 44. Mrtyu-prakarana, 86. Mukta-venī (as opposed to Yukta-venī or Allahabad

-Trivenī in Bengal, also Daksina-prayaga called and Sapta-grāma), 133. Murāri, 35.

Nāgara, 93.

Naimişa, 89, 93, 282, 291, 292.

Nakstra-snāna, 68, 164, 166. Nāksatra system, 66.

Nakstra-yoga, 181.

See Nāma-lingānusāsana. Amara-kosa.

Namaskāra-prakaraņa, 44, 50, 125, 128.

Nandana, 4.

Nanda Paṇḍita. See Śrāddha-kalpa-latā.

Nandā-snāna, 67, 160, 192, 195, 207, 232.

Nandā-tithis, 67.

Nandinī, 23, 148.

Nandikeśvara-purāṇa, 201, 262. See also Appendix, Some remarks on the sources.

Nandī-purāṇa, 105, 206, 212, 213, 230.

Nārada, 13, 152.

Nārada-purāņa, 129, 156, 197, 259, 260, 261

Naraka, 113, 117 153, 168, 228.

Naraka-tīrtha, 101.

Narasimha, also called Darpanārāyaṇa See the genealogical table appended.

Narasimha-purāṇa, 143, 152, 193, 270.

Nārāyaṇa, 23, 59, 67, 73, 80, 84, 88, 90, 102, 137, 150, 162, 195, 233, 234, 240, 241, 242, 264.

Nārāyaṇa-kṣetra, 137.

Nārāyaṇa Bhaṭṭa. See Prayoga-ratna.

Navanīta-dhenu, 223.

Nepāla, kambala (blanket) from, 64.

Nerbuda, 2, 89, 282, 285, 291.

Nīlakaṇṭha Bhaṭṭa. See Dāna-mayūkha, Samayamayūkha and Srāddhamayūkha.

Nīlakaṇṭha, Lake (in Nepal at the foot of Sheopuri peak, five miles north of Katamundu), 291.

Nīlakaņţhārbuda, 89, 282.

Nīlaparvata, (here, probably, the Haridwar hills called Caṇḍī hills and situated between Haridwar and Kankhal), 294.

Nirnaya-sindhu. See Appendix, Further references and notes.

Nisthā-kalikā, 219. See also Appendix, Some remarks about the sources, etc.

Nivartana, 228.

Nrga, well, 6, 22, 23, 27. Omkāra (identical with the Māndhātā island in the Nerbuda having the temple of Omkāranātha, one of the twelve great Lingas of Siva), 89, 291.

Padma-purāņa, 108, 122, 126, 139, 140, 142, 143, 148, 149, 150, 153, 154,

164, 165, 173, 175, 195, 210, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 249, 257, 258, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 313. See also Appendix, Further references and notes. Paithinasi, 60, 119. 144, 164. See also Appendix, Some remarks on the sources, etc. Pañca-pādikā-vivarana ofPrakāśātman Yati, 96. Pañcasikha, 63. Pāṇini, 56. Parāka, 261. Pāraskara, 268 99.Pārvana-śrāddha, 47. Pārvatī, 93, 292. Pāśādhikarana, 131 Paścima-vāhinī-Gangā-snāna. 72, 182, 279. Pățaliputra, 2, 37. Paurāṇika-karma-darpana, 186, 194. Pāyasa-dāna, 75. Payosnī (same as the Pani or Pain-Gangā in the Cen-

tral Provinces), 89.

Pinyāka, 50.

Pitr-devatās, 51.

Pitr-tīrtha, 60.

(same as Deva-Prabhāsa, Berawal pattana in  $\mathbf{or}$ Kathiawar having the temple of Somanatha), 14, 89, 282, 219. Prabhāsa-khanda, 3, 13, 21, 38. Pracetas, 145, 150, 165, 168. See also Some remarks on the sources, etc. Pradyumna-tīrtha (identical with Pandua in Hooghly), 95, 296. Prahlāda, 12, 14, 15. Prajāpati, 59, 63, 64, 99, 100. Prājāpatya, 261. Prakāśātman Yati, Pañcapādikā-vivarana, 96. Prasiddha-dāna, 213 Pratāpa. 2, 37. Pratisiddha-prakarana, 311, Pratisthāna, 91, 92, 99, 287, 289.Prayaga, 31, 48, 55, 56, 57, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 117, 118, 134, 135, etc. Prayāga-maraņa-prakaraņa, 101, 304. Prāyaścitta-prakaraņa, 85, 261-266. Prāyaścitta-tattva. 72. 104, 130, 161, 164, 165, 166, 172, 173, 178, 179, 180,

190, 192, 195, 207, 232, 246, 257, 258, 259, 262, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 273, 274, 302, 310, 311, 314. Prāvaścitta-viveka, 265. Prayoga-ratna. See Appendix I. Further references and notes. Priyadattā, 230. Punarvasu, 166. Punya-kāla-snāna-prakaraņa, 66, 158. Purāna, 3, 7, 8, 11, 29, 35. 43, 86, 103, 142, 146. Purānas: Adi Aditya Agni Bhavisya Brahmānda Brahma Devī Kālikā Kūrma Linga Garuda Mārkandeva Matsya Nandī Nandikeśvara Nārada Narasimha Padma Siva Siva-dharma Skanda

Vāmana
Varāha
Vāyu
Viṣṇu-dharmottara
Puru, 90.
Puruṣottama. See Appen-

dix I, Further references and notes. Puṣkara (also called Pokhrā,

only six miles from Ajmer), 89, 93, 282, 291, 292.

Puṣyā star, 68, 165.

Rādhāmohana Gosvāmin,197. Raghunandana. See Appendix, Some Smārtas who have quoted from the Gaṅgā-vākyāvalī. See also Introduction, pp. 104-105.

Raghunātha Bhaṭṭa. See Kāla-tattva-vivecana.

Rāja-mārtaņda of Bhojarāja, 72, 176, 180.

Rājasūya, 88, 292, 293.

Rāmabhadra, also called Rūpanārāyaṇa. See the genealogical tree appended.

Rāmānuja, 1, 11, 35. Rāmānuja, school of, 1, 8. Rāmatīrtha (near Hangal in Dharwar, Bombay Presidency), 94, 295.

Rāmāyaṇa, 198, 219. Rambhā, 93, 292. Rasa-dhenu. 223.

Rati, 93, 292.

Raurava, 83, 101, 102, 133, 161, 218, 163.

Rcika, 90.

Religion, 50.

Revā. See Nerbuda.

Rg-veda, 305.

Ritual, Agnihotra, 9.

Rivers (such as Sarayū, Gaṇḍakī, etc.), 282, 291. Ṣṇa-mocanaka, 92, 99, 290.

Rohinī, 166.

Rohita, 254.

Royal Asiatic Society of Bengal, 109. See also Appendix, The Quotations in the GV.

Royal Family of Mithila. See Appendix.

Rudra, 63, 75, 89, 93, 94, 101, 149, 152, 225, 292, 293.

Rudradhara. See Srāddhaviveka.

Rudra-ksetra, 282.

Rudrāņī, 222.

Rukmiņī, 4, 12, 13, 19.

Rukmiņī, lake, 6, 26.

Sacī, 93, 292.

Śacīpati, 265.

Sadaśīti, 70.

Sagara, 33, 86.

Sāgara, 201.

Sakra-loka, 172.

Sakula, 94.

Sāmānya-dāna, subsection on, 76, 219-226.

Samaya-mayūkha. See Appendix, Further references and notes.

Sambhu, 314.

Samkara, Brahma-sūtra, 96.

Saṃkara-tīrtha (near Patan situated at the confluence of Bāgmatī and Manimatī in Nepal), 93.

Samkrānti-snāna, 70, 170.

Samvarta-samhitā, 210.

Saṃyāva, 50.

Sanaka, 26, 63.

Sananda, 63.

Sanātana, 63.

Sankara, 222, 285.

Sankha-samhitā, 32, 140, 145, 184, 187, 188, 189, 193, 297, 312.

Sankhoddhāra, same as the island Beyt (in Guzrat), situated on the gulf of Cutch, 5, 6, 20, 26.

Santa, 23, 148.

Sapindikarana, 248.

Saptagrāma (same as Mukta-Veņī or Triveņī in Bengal), 296.

Sarasvatī, 291.

Sarayū (identical with the Ghagra or Gogra in Oudh), 89, 94, 282, 291, 294.

Sarkarā-dhenu, 223.

Sarva-bandhu-pratikrti, 44. Sāstras, 46, 88. Satabhiṣā, 166. Satapatha Brāhmaņa, 107. Sātātapa-samhitā, 198 Saukara, 293. Saumyas, manes, 63. Saura-dharma, 170. Saura-purāņa. See Appendix, Further references and notes. Saura, system, 66. Sāvana, system, 66. Scents, 253. Seeds, 252. Serpents, 63. Sesa, 107. Siddhānta-kaumudī, 51. Silence to be observed, 169. Siloccaya-tīrtha, 94, 295. Simha-rāśi, 66. Sindhu, 25, 93, 282, 292, 293. Sinīvālī, 168. Sista-tantra, 263. See also Appendix, The Quotations of the GV. Siśupāla, 84. Sita-nīlāmbu-sangama, 287. Sītā, 23. Siva, 23, 27, 45, 50, 65, 72, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 88, 93, 94, 107, 110, 127, 128, 145, 157, 161, 212, 216, 217, 229, 233, 234, 237, 239, 241, 244.

Siva-purāna, 205, 219. Siva-dharma-purăna, 157. Siva-kṣetra, 65, 156, 157. Siva-lingādi-sthāpana, subsection on, 76. Sivaloka, 217 Siva-nadī-snāna, 65, 156. Siva-purāņa, 7, 30, 127, 205, 206, 219, 230. Siva-sannihita-Gangā-snāna, 72, 182. Sivasimha, 43. Skanda-purāna, 3, 4, 7, 13, 21, 22, 38, 56, 57, 65, 86, 109, 111, 112, 113, 120 121, 124, 127, 128, 133, 134, 135, 137, 140, 141, 142, 152, 153, 156, 157, 164, 167, 168, 175, 176, 180, 184, 186, 192, 194, 195, 206, 107, 219, 229, 232, 241, 249, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 274, 275, 288, 307, 311, 313.Smarana, 44. Smarana prakarana, 108. Smrti, 3, 35, 41, 43, 66, 103, 125, 141, 142, 145, 150, 159, 162, 178, 179, 180, 183, 186, 191, 194, 199, 216, 310, 313. Smrti-candrikā. See Appendix, Further references

and notes.

Smrti-manjarī, 248.

Smrtīnām samuccaya, 55. 116, 135, 140, 150, 312.

Smrti-sāroddhāra. See Appendix. Further references and notes.

Smrti-samuccaya, 134. Seealso Appendix, Some remarks on the sources, etc.

Snāna-prakarana, 44. 139. 196, 312.

Soma juice, 55.

Somaśarman, 22.

Soma-tīrtha (1. Prabhāsa. 2. A place in Kuruksetra where Kartikeva killed Tārakāsura). 94.

Sparsana, 44, 50.

Sparśana-prakarana, 129.

Srāddha, 31, 44, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 71, 72, 80, 81, 82, 104, 130, 132, 133.

Śrāddha-candrikā. See Further references and notes.

Śrāddha-kalpa-latā. See Ap-Appendix, Further references and notes.

Śrāddha-kriyā-kaumudī. Sec Appendix, Further references and notes.

Śrāddha-prakarana, 130, 136. Śrāddha-tattva. 105, 186, 246, 247, 248.

Śrāddha-viveka by Rudradhara. See Appendix, Further references and notes.

Sragdharā, 11, 108

44. 48, Sravana-prakarana, 123

Sravanā, star, 68, 166

(same as Srāvasti Sahet-Mahet on Rapti in Gonda, Oudh), 89

Sṛṣṭi-khaṇḍa, Padma-purāṇa, 140, 143, 221, 222, 223, 273

Srutis, 35, 246

Subhagā, 23, 148.

Suddhi-tattva, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 229, 270. See also Appendix, Some remarks about the sources, etc.

Sudra, 60, 62

Sukālins, manes, 63

Sūkti-muktāvalī, 2

Srāddha-viveka, Sūlapāni, 22, 247

Sumantu, 189. See also Appendix, Some remarks on the sources, etc.

Sureśvari, 285

Sūrya, 29, 30, 76, 80, 216, 217, 233

Sutlej, 89

Suvarņa-dāna, 231

Suvarna-dhenu, 223

Svarga, 228, 229

Svarga-khanda of the Pad-

ma-purāņa, 266, 273, 274, 277, 283, 286, 287, 288, 291, 292, 293 Taila-dhenu, 223 Taittirīya-samhitā, 107 Taksaka, 49 Tāptī (same as Tāpī; originates in  $_{
m the}$ Satpura mountains and falls into the Arabian sea), 89, 282 Tarpana, 44 Tarpana-prakarana, 152, 183 Tattva-muktā-kalāpa of Venkatanātha. 96 Tila-dhenu, 223 Tila-tarpana, 183 Tilottamā, 93, 292 Tīrtha-cintāmani, 272 Tīrtha-śrāddha, 52 Tithi-tattva of Raghunandana, 70, 72, 105, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 167, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 247, 267, 297. also Appendix, Further references and notes. Tithy-arka. See also Appendix. Further references and notes. Toya-pāna 44

Toya-pāna-prakaraņa, 83

Trailokya-tīrtha,

Tripathagā, 33, 109

Traivikrama, 14

Trinity, 50

127, 128

Tripura, 89, 285 Tripurahara, 107 Tripurasimha. See the genealogical table appended. Triśańku, 97 Tri-sthalī-setu. See Appendix Further references and notes. Triveni, (same as 1. Muktavenī; 2. the confluence of the Gandaki. Devikā and Brahmaputri; 3. the confluence of Ganges, Yumnā and Sarasvatī at Allahabad: 4. the confluence of the Tamor, Arun Sunkośi), 93 Tulā-rāśi, 66 Tungabhadrā (rivers Tunga and Bhadra flowing together, thus becoming a tributary of the Kṛṣṇā), 89, 282, 291 Uddhava, 26 Unavimsati samhitā, 144, 181, 196, 289 Urvaśi, 90, 93, 100, 286, 292 Urvaśī-pulina, 100 Urvašī-tīrtha, 100 Uśanah-samhitā, 186 Uttara-khanda of the Padma-purăna, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 285, 287 Uttara-vāhini-Gangā-snāna, 182

Uttarāyaņa, 70, 171 Vācakņavī, 106 Vācaspati Miśra. See Tīrthacintāmaņi. See also Appendix VI: Some Smārtas who have quoted from the Gangā-vākyāvalī. Vadarī-vana, i.e. Vadarikā (Vadarikāśrama—the temple of Nara-Nārāyaņa, on the Gandhamādana mountain; Badrinath in Garwal, United Provinces), 281 Vahumūlaka, 99 Vaisnava, 2, 110, 123 Vaiśya, 60, 62 Vaivasvata, 149 Văjapevi i.e. Vājasanevisamhitā or Sukla-Yajurveda, 209 Vālmīki, Gangā-stava, 107 Vāmana-purāna, 107 Vana-parvan of the Mahabhārata, 138, 154, 265, 274, 278, 280 Vara-dāna, 6, 26 Varāha-purāna. 112. 129. 166, 181 Varāha-samhitā, 176 Varhişads, manes, 63. Varşa-kriyā-kaumudī. See Further references and notes. Varuna, 5, 22

Vāruņy-ādi-snāna, 71, 104, 179 Vasanta-tilaka, 108 Vasistha, 21, 25 Vasistha-samhitā, 194, 198, Vāsudeva, 174 Vāsuki, lake, 99, 291 Vāsuki-tīrtha, 92 Vāyu-purāņa, 47, 117, 147, 185 Veda, 127 Vedānga, 147 Vedānta, 8, 126 Vegetables, 253 Venī. 294 Venīvāhya-tīrtha, 294 Venkațanătha, Tattva-muktākalāpa, 96 Vidhāna-pārijāta. See ferences and notes. Vidyādharas, 63 Vidyādharī, 23, 148 Vidyāpati, 43, 103. For the life and works of Vidyāpati, see Appendix, The Royal Family of Mithila and some remarks on the authorship of the Gangāvākyāvalī. Vihāra, 299 Vighna-prakarana, 310 Vikrama, 2 Vīkṣaṇa-prakaraṇa, 44, 124 Vindhyas, 94, 191, 294. Virajā, 54, 132, 256 Vīra-mitrodaya. See Appendix, Further references and notes.

---,author of: Mitra Miśra. See Appendix VI: Some Smārtas who have quoted from the Gaṅgāvākyāvalī.

Vīrasimha, 2, 32, 37.

Viśālā, 54, 132, 285, 291

Visnu, 4, 5, 7, 11, 12, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 37, 62, 63, 64, 70, 75, 76, 88, 89,

93, 94, 95, 127, 147, 148 149 150 159 174

148, 149, 150, 152, 174, 194, 204, 206, 212, 216,

217, 222, 229, 241, 244,

264, 285, 287, 292.

Visnu-dharmottara, 7, 30, 199, 200, 203, 204, 206, 208.

Viṣṇu-padī, 70, 171.

Viṣṇu-purāṇa, 64, 110, 118, 141, 152, 181, 185, 192, 193, 212, 216, 262, 268, 272.

Viṣṇu-saṃhitā, 181, 189, 193, 288.

Viṣṇu-saṃkrānti, 70.

Visnusarman, 263.

Vişuva-dvaya, 171.

Viśvadeva, sacrifice, 65.

Viśvajit, 93, 293.

Viśvambhara Tripāṭhin. See Smṛṭi-sāroddhāra.

Viśvāmitra-bhaginī, 295.

74, 76, 80, 98, 103, 104; date of, 41; personal history of, 43; summary of the work of, 44-103; remarks about 103-106. See also Appendices. Some remarks on the authorship of the Gangā-vākyāvalī, the Royal Family

of Mithilä and Some Smä-

quoted

Viśvāsadevī, 44, 59 60, 68,

from the GV. Vṛddha-Hārīta-saṃhitā, 186. Vrata-phala, subsection on, 80.

rtas who have

Vraja, 26.

Vṛndā, 23, 148.

Vṛṣa-rāśi, 66.

Vṛścika-rāśi, 66.

Vrtra, 85.

Vyāghrabhūti, 72, 180. See also Appendix, Some remarks on the quotations, etc.

Vyāsa-samhitā, 144, 146, 194, 199, 210, 249, 264.

Vyatipāta-yoga, 68, 165, 166, 167.

Women, no Satabhişā-bath recommended for, 165, 166; Prayāga-muṇḍana of, 302.

Yādava, 34, 35, 39.

Yadu, race, 1.

Yājñavalkya-samhitā, 103,

122, 144, 145, 151, 187, 188, 193 196, 210, 211, 265.

Yakşman, 6, 63, 93, 149.

Yama, 149, 161, 263. See also Appendix, Some remarks on the quotations, etc.

Yama-saṃhitā, 108, 137, 139, 159, 187, 189, 210, 211, 297. Yamunā, 88, 89, 91, 92, 99, 100, 101.

Yātrā-prakaraņa, 44, 112.

Yayāti, son of Nahuṣa, 90, 285.

Yoga-snāna, 69, 166.

Yogi-Yājñavalkya, 60, 63, 106, 187, 188, 192, 193, 194.

Yugādyā, 67, 163, 164.

Yugādyā-snāna, 67, 162. Zodiac signs, 66.

## **ADDITIONS**

## P. 11, 1. 2. Dvārakā-pattalam; foot-note.

The word Pattal or Pattalaka, unknown to Sanskrit lexicographers, is rather current in Mithilā. Cf. Gaṅgā-pattalaka by Gaṇeśvara (pp. 84-87, A Descriptive Catalogue of MSS. in Mithilā by K. P. Jayaswal and A. P. Shastri. Vol. I, Smṛti. Patna, 1927); Gayā-pattala by Vidyāpati Ṭhākura (op. cit., No 92, pp. 92-93); Gayā-pattalaka by Vācaspati (op. cit., Nos. 93-95, pp. 93-94). It is clear from the above that the word Pattala has the significance of Māhātmya and Dvārakā-pattala, therefore, means Dvārakā-māhātmya.

Insert the following works in respective places in Index IV, Index of verses, etc......Viśvāsadevī, pp. 27 ff.

| भृग्वेद               | İ  | शिव-पुराण                  |    |
|-----------------------|----|----------------------------|----|
| 305 सितासिते सरिते    | 3  | 205 यः कुर्यात् कपिला-दानं | 14 |
| छन्दोग                |    | 219 यस्तु शङ्कर-निर्माल्यं | 13 |
| 209 क इदं कस्मा ऋदात् | 9  | शिवधर्म-पुराण              |    |
| छन्दोग-परिशिष्ट       |    | 157. ग्रामे वा यदि वाऽरएये | 10 |
| 185 सदोपवीतिना भाव्यं | 13 | ,, शिव-चेत्र-समीपस्थ       | 19 |
| वाजपेयी               |    | हयशीर्ष पञ्चरात            |    |
| 209 कोऽदात कस्मा अदात | 6  | 218 वापी-कूप₌तडागानां      | 11 |

## CORRECTIONS

| For          | Read               | Page | Line |
|--------------|--------------------|------|------|
| दुखप्र'      | <b>दुःख</b> प्रं   | 111  | 10   |
| ब्राह्मणान्  | ब्राह्मणान्        | 116  | 11   |
| तोर्थ        | तीर्थ०             | 116  | 23   |
| वान्यात्रापि | <b>०वान्य</b> लापि | 117  | 11   |
| স্থৰ *       | ग्रर्ध             | 118  | 7    |
| निर्गीयत     | निर्णीयते          | 118  | 8    |
| विशेषत्वेन   | विशेषगात्वेन       | 118  | 17   |
| गृही         | <b>गृहीत</b> •     | 119  | 3    |
| तीथ          | तीथ <sup>°</sup>   | 119  | 17   |
| शोडशांशं     | षोडशांशं           | 119  | 19   |

| For               | Read                   | Page | Line |
|-------------------|------------------------|------|------|
| उद्देश्य          | उद्देश्य०              | 119  | 21   |
| पूर्वन्मौने       | पूर्वान्मोने०          | 120  | 11   |
| भविप्ये           | — भारत्ये              | 121  | 10   |
| पैठिनसिः          | पैठीनसिः               | 144  | 16   |
| नारायग्रयेति      | नारायणायेति            | 15   | 13   |
| श्रमुक्त-देवशर्मा | त्रमुक-देवशर्मा        | 151  | 12   |
| विष्णुं गृहं      | विष्णु-गृहं            | 152  | 21   |
| समान              | समानि                  | 153  | 7    |
| प्रयतात्मनः       | प्रयतात् <b>म</b> ना   | 154  | 20   |
| · मवाप्नुवात्     | ॰ मवाप्नुयात्          | 155  | 11   |
| ्क्योट्योऽर्घ     | कोट्योऽर्ध ॰           | 156  | 9    |
| वानस्य            | वागास्य                | 156  | 18   |
| चिह्गाश्च         | ०चिह्नश्च              | 158  | 7    |
| कार्तिक           | कात्तिक०               | 162  | 6    |
| सिंहेष            | सिंहेषु                | 170  | 25   |
| लोहकेष            | लोहकेषु                | 184  | 24   |
| पितगां            | पितृ्णां               | 188  | 11   |
| पितृम्यो          | <b>पितृ</b> भ्यो       | 189  | 17   |
| समुद्भतां         | समुद्भृतां             | 192  | 11   |
| रत्नाणि           | रत्नानि                | 200  | 11   |
| कनकञ्चव           | कनकर्ञ व               | 200  | 11   |
| फलनाभथ            | फलानामथ                | 201  | 19   |
| नन्दीपुराग्रो     | नन्दि-पुराखे           | 206  | 5    |
| <b>बृद्धा</b> श्च | <b>गृद्धांश्च</b>      | 210  | 12   |
| देवानाश्च         | देवानाञ्च              | 211  | 9    |
| नन्दीपुरागो       | नन्दि-पुरागो           | 212  | 2    |
| पितॄनुदिश्य       | पितृ <b>नु</b> ह्रिश्य | 212  | 19   |
| नन्दीपुरागो       | नर्न्दि-पुरागो         | 213  | 12   |
| श्रवति            | स्रवति                 | 213  | 19   |
| बाहस्कृतः         | बहिष्कृतः              | 218  | 19   |

| For                | Read                 | Page      | Line |
|--------------------|----------------------|-----------|------|
| भूतातां            | भूतानं               | 222       | 5    |
| न तेनैव            | स तेनैव              | 233       | 10   |
| दामकन्तस्य         | .॰दामक <b>र</b> ाट्य | 240       | 5    |
| मासन्तितं          | ॰मासन्धितं           | 250       | 、9   |
| सन्नितं            | सन्धितं              | 250       | 17   |
| क <b>रिषे</b>      | कंरिष्ये             | 274       | 11   |
| कश्याधि .          | काश्यधि ०            | 279       | 3    |
| हरिमर्चयति         | <b>इरिमर्चयन्ति</b>  | 280       | 13   |
| स्रायी             | •स्नायी              | 291       | 13   |
| भवैत्              | भवेत्                | 302       | 12   |
| Remarks on the     | Appendices           | 97 f      |      |
| sources of the GV. | II, IV-V, etc.       |           |      |
| कालोत्तर           | delete               | 52,       | 12   |
|                    |                      | Index IV. |      |

. , t<sub>u</sub>



D.G.A. 80.

## CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY NEW DELHI

Borrow-r's accord.

Catalogue No. Gado/B.V./Char-8420

Author binaba, i & Visvagadevi.

Title— Dvaraka-Pattsla & Ganga-Vakyaveli.(Both in one.)

Date of Issue Date of Rate Borrower No.

"A book that is shut is but a block"

ARCHAEOLOGICAL
COVT. OF INDIA
of Archaeology

NEW DELHI.

Please help us to keep the book clean and moving.

5. 8., 148. N. DELHI.